سابق قادیانیوں کے قبول اسلام کی دلچسپ ہوشر بااورا میان افروز داستانیں قاديانيت كامذ تبئ سياس اوراخلاتي تجزييه فاديان 113 36 3

besturdubooks:Wordpress.com

besturdubooks.Nordpress.com

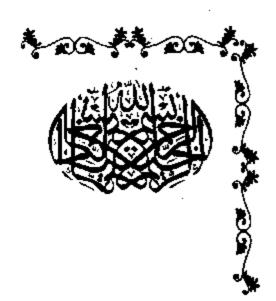



جب کھن گئی بطالت نجر اس کو مچیوڈ وینا میں میں بھالت ہے ہاں کو مجیوڈ وینا میں میں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے۔ نیکوں کی ہے یہ سیرت راہ ہدئ میں ہے ہے۔

> ور پ دنیا دین جم رفت آن جم رفت وای جم رفت (دنیا کردر پر جوا وین جی اِتحد کیا و جی گی بیشی کیا) دینا

مر شب پرہ جہتم ردز ند بیند چشمہ آقآب راچہ محناہ (اگر چگاد (کودن کے دلت نظر نیس) آتا تواس عل سورج کا کیا تصورے ۔ سورج تورد تی کھیلانے کاذر بید بینا ہوا ہے جوآ تھیس موند لے اور زکھو لئے کہ تم کھائے اسے کون دکھا سکتا ہے۔)

باپ دا دائے بچے انگور کھائے اور اوانا دے داشت کھٹے ہوئے۔

ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے جوں نے کی ہیں جہاں میں خدائیاں کیا کیا ۔۔



مایق قادیانیوں کے قبول اسلام کی دلچہ بہوشر بااورایمان افروز واستانیں ۔ علی در مارک تاریخ

قاديانيت كالمرتبئ سياى دورا خلاقى تجزميه



علم ومسان ببشرز

7352332.7232336397\_L0FU0/3[36] E-8;: Track Inspecial Auto-Charles





besturdubooks. Worldpress.com

## نھرست

| 9  |                                            | انشباب                          | •        |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 11 | جناب مافعاثثيق الرحمن                      | لجنة! آئيدها مربها              | •        |
| 15 | جناب پروفيسر تحر تلفرسا ول                 | بتمول ببيدى                     | •        |
| 19 | چناب <sup>سکی</sup> ین فینس <i>الرح</i> ان | ಲಿಕ್ಷ                           | •        |
| 26 | معرت مولا نااللدوسايا                      | مادس <b>ی</b> واز <b>رپخا</b> پ | •        |
| 28 | محدثتين خالد                               | تح كلى الغلاح                   | •        |
| 35 | مولا غالال هسين اختره                      | من المتقرات الحالثور            |          |
| 48 | زيرا سيسلمري                               | وامهمر تكساز غمن ستعد بإئى      |          |
| 59 | مرذاجح للم افر                             | ژود <b>اد</b> ش                 | <b>.</b> |
| 82 | بشيراحه معرى                               | من کوئی                         |          |
| 93 | كمك محرجع فمرخان                           | ومول کابول                      | ü        |

|   |                                     | رو <sup>55,00</sup> 00 مند التي التي التي التي التي التي التي التي | ٨.                     |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
|   | مجوث آ فرجوث ہے!                    | سیف ایخق ، جزعی                                                    | e <sup>tudub</sup> 119 |
|   | يه بحقاد بإنيت!                     | م-بخالد                                                            | est <sup>urr</sup> 139 |
|   | هَا فَنْ تَكَدرما في                | فتغترن                                                             | 143                    |
|   | جبة وإنهائي فقيقت بحثف اولى         | مرذا <b>ا</b>                                                      | 187                    |
|   | المن قاديا نيت عنائب كيعادا؟        | احدثوا وخال مريكية يزدعاؤة                                         | 196                    |
|   | بيطاموا أموري تنامونا ب             | رب فواز عاميز كموذ وررينا ترة                                      | 200                    |
| a | شراريلى عاجاخ                       | فمغل احد بمحرجزل مثاؤة                                             | 207                    |
|   | معطوی 🎏 تک                          |                                                                    |                        |
| a | دنچري <mark>چ</mark> ملني پيرا      | حسن محودمجوده بالسطين                                              | 209                    |
| D | <u> میں نے مرزامیت کول مچوڑ گا؟</u> | الحدبار يادى ماغرو نيشيا                                           | 216                    |
| a | قبول اسلام كي ايمان پرودرمر كزشت    | واكثر ميدالله خان اخرجتوكي                                         | 225                    |
| ū | قاديانيت، حمّا كنّ ناس              | محدصالح ثؤر                                                        | 240                    |
| a | قاد يانيت سعوالهي                   | ڈاکٹر مافقافدادار حمٰن                                             | 251                    |
| Q | مرات بایت تک                        | ي دفير ذا كزعم إساميل                                              | 255                    |
| œ | جب تدرت في ما بنما لَ فرما لَ       | دشيدا حمدخالد                                                      | 265                    |
|   | چىسىلمان كول يوا؟                   | محرالله دسايا زيردى                                                | 267                    |
| a | يالر .                              | 2179                                                               | 275                    |
|   | كليوقنام لويبلي سنو محرداستال ميرى  |                                                                    | 285                    |
|   | الوواع قاديا نبيت!                  | محرّ مدحري إجوه                                                    | 294                    |
|   | ••                                  |                                                                    |                        |

**296**. Nordoress.com 🗖 ٻاڻل ہے جن کی لمرف مولانا عبدالكريم مبليله besturdupou 345 🗖 میں ایک احری تغا يروفيسر منور ملك 🗖 کغرےکا برحیاروں سےاسلام هض احيل احمه 356 كي توراني بهارون انك 🗖 اسلام کیناویس محرمالك 368 🗖 للس قاديانية عداً قا 🏖 ع قان گوديرٽ 371 کے قدموں <del>ک</del>ک مغلغرا ومنظغر 🗖 رائ منزل مرادياتا ہے! 385 🛚 مراب کا تحرثونا ہے! مبداللدر ينول 392 🗖 🗗 قادیا نیت سے فرار من بری 396 🗖 اندامت کے آتو رانامحرنني 399 🗖 مرزا قادیانی کےایک مختیدت مند' سیرراشدیل 404 كى بىغادىت 🗖 مرزا قادیانی این جلیل اقدر" مرید" مولاناتاج محرّ 411 كانترمن



## Par son

مي بالمجاف المستخطفة المناسبة من المسلام ممركر است سكة عام جمعية مناسبة أسكة اوراً ب اسلام قبول كرم حضور خاتم النبستين معفريت مخر مصطفى منطق المستخطفة على دامث شفاعت بيس بالالينا جانب عقوم !

راستے ہی میں اند حیروں نے انہیں لوٹ لیا جا ندنی یا نشنے نکلے تھے جو رضاروں ک besturdulooks.wordpress.com

ليج إلى مينه حاضرب!

محد متمن خالد پاکتان کے طی ، اوبی اور ویی طنوں میں ایک سنتر حال اہر موقر استدارے کا نام ہے۔ سامراجی اور نامراجی قو تول کے گاشتوں اور قاویا نہت کے قرمی بالل کے لیے بھی خالد شعط جوالد اور جات کے قرمی بالل کے لیے بھی خالد شعط جوالد اور جات کے قرمی بالل کی حقیت سے جاتا جاتا ہے۔ اس کی تھی ترکزانہوں کا جات بہتا راور سامران کے وہ ''فعاب بیٹی گاشتے'' جی جو دین کے نام پروین کی تھی اور منتا کہ کی فعیلوں پر شب خوان بائنا جائے جیں۔ شین خالد نے استفاد کے ان پھولی اور ٹولی کی دو تھی کی تھوار کے ان پھولی اور ٹولی کی تو جات کے اور ان اور ہو گا کی ایک اور ٹولی کی تام پروین میں ویز ما بہت کی ''میر شراد' امانے کے اور اور ہو ہو گا کہ اور ہو گا کی تاریخ کی اور ٹولی ہے بیا اور ہو گا کی تام ہو بائی ہے بے اور اور ہو گا کی تاریخ کی ای بائی ہے بے اور کی گارے بے ایک وی تاریخ کی ای بائی ہے بے اور کی ای بائی ہے بائی ہو بائی ہے بائی ہو بائ

,wordpress,cor

ليے،اسين آكر ونظر كى رحما ئيوں، تھب و بيكر كى توانا ئيوں اوروست و بازوكى مرسائيوں كو وقف كروسيا والسان شین خالد میں مجابر تھے کار، صلے کی تمنا اور ستاکش کی برواسے بے نیاز ہو کر تھری وفتاری مورچ ل برستیز وکار موتے این رائیں اٹی آگری اور فی کاوش کے لیے کی وائٹ اڈسے یا لین گراڈسے اوب سے قادے "سندامتياد" لين كاخرورت بيس بيك

فغرت خود بخود كرتى بهلانيك حابثدي

صرحاضر علی" محترقاد یانیت" عالم اسلام کی شردگ پرسرطان کے پھوٹ کی حیثیت دکھتا ے۔ ال جوزے کو لاے اکوال میکھے کے لیے جس حم کی جوز معارضتریت کی مرورت ہے، وہ سمن خالد ك توريدل على بديد الم يالى جاتى ب- حين خالد كالخفرائ وتنهازي ب كراس في حرافق اوب الكيل کرنے کے بادجود تعرب بازی اور تھوکل خطائق جملہ سازی سے مکس افراش اور ایٹناب کیا ہے۔ " قادیانیت ماری نظر شرا اور منوت ماضر ایل اے اور اوانیت سے اسلام مک " جو" كتب ينار" فحقيق و مدوي ك ال فلب في تعيركما ب، بالشروة كافي وادبحي ب اور الكّن ويد ہی۔۔۔۔ ان قام کاہوں کے ایک ایک جلے علی 'دھیل کینہ گڑا' کی مخت کیریت، متلبت، احتمال اور معلقیت اس فرح کوٹ کوٹ کر محری ہوئی ہے جس لمرح نافرآ ہو جس" ملک ازفر" اور فضائے مدووح يمل" تملك" بعناسب

س مم كا شابكار للريكر ال المصنون الدر فضى شرون كرد بداريد بارى بمي في تن تن كريك ستم الرافي برے كردونى ك كول كاؤے على حالى كلوب كرمساكل و كھنے والے اسمِ شيد" بر كول جول جاتے ہیں کردد فی سے بادوا بھی بکے معداقتیں جی۔ معاف کالبرے بوادب مرف دد فی سے لیے تھیں ہو كاروه مرف والى باللحى عداكريدكا الدجراوب مقيد، كاكوك يديم ساع كاراس كى ايك ايك سار کاران کی چنے ان کی طرح متور ہو گی۔ ایسا اوب ڈائی اُفتم حم کے اور پی تحقیق کرنے کا تصور بھی فیک کر سيجة روفي بي سويح كوول مي كرومنالات والاادب روفي كي مرطبي كي طرح نايا تبدار وكا جبرايب ع مقيد من بائد اداود اوزوال اقدار كافد اور في كارادب لازوال و بائد ادر سدا بهار جوكا

التجن خالدی کتب کا بالاستیاب معالد کرنے کے بعد آپ نے ماخت بکار آھی کے کرید تحريران بالطبائك كسيرهم سركوك هم سعد يموقى بين جومرة با قافى الرمول على ب ر الشكر عرطاشون معطا

ستین خالد کو عالمی طافتوں کے ستارت خالوں کی فلام کردھوں بیں ڈالروں کی ۲۴ری، اس پر روش فیل کا رض کرلے والے کے بیل او بول اور فکارول کی داد و حسین کی شرورت فیل کے دو جن موصوعات را اللم الحاسق إلى إلم كى حركت سے قبل فى اواسة مروش ان كى الر كے عركاب موتى عبدان ي الم افات ى تائدوبانى كساتم باركاسلىدقائم موجاتا ب

بہتاب، جوال وقت آپ کے باتھوں علی ہے، بیرکوئی معوفی کاب بیس، بیر اور ایست کے حوالے ہے۔ " ھاکن عامہ" ہواں وقت آپ کے باتھوں کی کی جزب تالف نے مرتب بیس کیا۔ بیر الا محرک ان داز ہائے درون محالہ" کی مرکزشت ہے، کی "بیواغ دھگور" کا تیمر ہائیں۔" کا دیا نیت ہے۔ اسلام کی " عمر ان خالد نے کا دیا نیت کے ان خی وطی کوش کو" کا دیا تیول" کے ماسنے دھوت آگر دینے کے لیے باقتاب کیا ہے جو کسی ایش کا دیائی کی بات کوائی لیے تھا ان کے خون کے کسی جا دھاد کے تیز دھاد ہم کی بیائے۔ سے اسلام کی بیائے کہ ایک ایک مطراد راک آیک تھا ان کے خون کے کسی بیائے کہ خود ان کے تیز دھاد ہم کا دیا تیے۔ کہ تیز دھاد ہم کا دیا تیے کہ تیز خود ان کے اپنے کمر کے جو یہ ہیں، جنول نے اپنی عمر عزیز کا ایک طویل حصد کا دیا تیے کی تیل اور ترون کسی اس کی ایک مارک اور جب تعصیب، حقیدت اور تھید کی میاہ پئی ان کی آ کھوں سے کا دیا تیے کی تیل ان کی آ کھوں سے انزی تو کا دیا تیے کا اس اور کروہ چروجب آئیں ان کی مارٹ کے سامنے بنتاب ہوگی۔ کا دیا تیے کا اسل اور کروہ چروجب آئیں کو کا دیا تیے کا اس اور کروہ چروجب آئیں کو کا دیا تیے کا اس اور کروہ چروجب آئیں کو کا دیا تیے کا اس اور کروہ چروجب آئیں کو کا دیا تیے کا اس اور کروہ چروجب آئیں کو کا دیا تیے کا اس کی مرکز دیا تھی تی تی تھی ان کی آ کھوں سے کو کاران کیا۔

" قادیا نبیت سے اسمان م سکے" بہیں شہار کتاب کی مخلی اور تالف کو کی آسان کا م میں۔ اس کے لیے سین خالد کو اپنے دنوں کی بچش اور شبوں کا گدان آ ، نم عمی اور نالہ مج کا تا، اس کارفیر کی انجام دی کے لیے دخف کرنا پڑا۔ ایک نادد و نایاب کائیل بل جریل مرتب بھی ہو جایا گئی۔ اس کے لیے بنا کی جو یکی اور گرک فرودت ہوئی ہے ۔ ۔ ۔ خبارا الد اور کرد گزیدہ بڑا کہ ور ماکل کے کرم فرددت ہوئی ہے ۔ ۔ ۔ خبارا الد اور کرد گزیدہ بڑا کہ ور ماکل کے کرم فرددت ہوئی ہے۔ بی اوجرا اور جبال بھال کی خرددت ہوئی ہے۔ ان محتر اور تحرے ہوئے تھائی کو تجا کر کے کماب لڑی جی پردنا و بقینا جان بو کھل کا کام ہے۔ اس کے لیے فاقع المواف کو نہ جائے گئی فاجر بر بھال کے درواز وی پر وستک و بنا پڑی ہی کہائی کا م ہے۔ اوراق کھ گالنا پڑے اور کے تراک و درماکل کے صفات الشا پڑے ۔ ۔ ۔ فیز یہ کر فیک و تر اور دھب و یا ہم اور کی عبالے متحد اور و تیم شخصیات کے دراتات الشا پڑے ۔ ۔ ۔ فیز یہ کر فیک طرح بل مراما حدد کرنے ہے مواد کی عبالے متحد اور و تیم شخصیات کے دراتات کر کا احتجاب کرنا ہی تو کمی طرح بل مراما حدد کرنے ہے کہ فیمی مدید سے المید کو نے خال دیا تک مدالے بھی تو کمی طرح بل مراما حدد کرنے ہوئے جن کی ضیار میں کرنے ہوئے جن کی ضیار مرکز کی میار اور دیا ہتا ہے سازی مقام کرنے کی فیمار کرنے کی پرامراد اور کرکے گئیل میں مرکز کرنے کے درائے کی خال والے کی ترام اور اور کا تاہ ہی تو ایک درائی و فرے کل وفرے کی برامراد اور کرکے گئیل میں مرکز کرنے و کرائی اور دا ہتا ہے سازی مقام کر درائی و کرائیل و کرائیل

ملائے عام ہے بادان کھروال کے لیے

قادیاتی طلات کے تاریک طوقانوں میں بھکے اے سفیوں کے لیے یہ کاب چارہ نورک حیثیت رکھی ہے۔ حقیقت کی طاش علی سرگرداں وہ بھولے ہمالے" قادیاتی" جو کھو کیے دلائل کے طرفان افرائ سے سواؤس میں کم کردہ راہ ہو بھے ہیں، یہ کتاب، یہ حقائی ناسہ ان کے لیے" تقدیل رہبائی" کی حقیقت رکھا ہے ۔۔۔۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب عمی موجودہ مواد اور مضافین کا تانا بانا خاند ساز روایات کی کھٹی پر تیار فیس کیا گیا۔۔۔۔ نہ بی برگی افرائوی واستان ہے ہے نور تھم اور دھیتی بیاں سے مخلفت و کی کھٹی پر تیار فیس کی گئی ہے اور نہ بی اس کی کھٹی پر تیار فیس کی کوشر سازی سے مجر احقول اور لذیذ کہانیاں آپ کی فیلواب بنانے کی کوشش کی گئی ہیں ۔۔۔۔ یہ تو آپ کی فیس اور اگر کوئی آپ نے بھی اپنا ہیں وہ کھ کر بھامتا جات ہی دی گئی ہیں ۔۔۔۔ یہ تو آپ کی فیس ایک جو سات کر گئی ہے اور اگر کوئی آپ نے بھی اپنے چرے کے جات اور اگر کوئی آپ بی بھائی ہے صاف کر لیتا ہے وہ اس کی محل کی موجود کی کوشش کرتا ہے اور اگر کوؤن آپ بی بھائی ہے صاف کر لیتا ہے وہ تا کہ نہ حاضر ہے!

حافظ شغیش الرحمٰن کانم نکار''روزناسددن'' لاجور

## انمول بعيدى

besturdulooks.nordpress.com

قادیا نبیت بلا مبالداست مسلمہ کی گری وصت اور دینی حیت و غیرت کے خلاف ایک الک محماؤنی ادر کر دوسازش ہے، جس کا مقعد است محدید کے انتہائی متغذ اور مسلم عقیدہ '' آختم نبوت'' کا خاتمہ کر کے قرآن وسنت میں ترشم واضافہ اور وین اسلام کے بارے میں فٹوک وشہمات کا دروازہ کھولنا ہے۔ مزید برآن نظریہ جہاد کو متروک اور دور جدید میں نا گائل عمل البت کرنا ہے تا کہ سفانوں کی دینی فیرت، حریت نگر اور جذبہ آزادی کوفتم کر کے آتھی میہود وضادی کے وام ہمرتک زمیں میں پینسایا جاسکے۔

مسنمالوں کی تاریخ ش اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں اس سازش کی خاص بات ہے ہے کہ پرسازش مسلمانوں کے مظویت کے دور شن مکر ان تو توں نے (یو اسلام کے خلاف سازش کرنے کا تاریخی تجربد کھتے ہیں) نہایت منظم انداز ش کی اور اس کی کامیائی کے لیے مسغمانوں کی اندو فی کروریوں، معاشرتی مجدویوں، معاشر تی ہسماندگی اور سیاسی انتری کا مجربید فائدہ اٹھایا محیا۔ اس بلسلے ہیں آگریزوں نے اپنے احتدادی کی اسلام دھنی کا مجربی دونا ہے۔ اس بلسلے ہیں انتری کی اسلام دھنی کا مجربی دونا ہے۔

بی مازش اگر مسفانوں کے سیاسی افتدار کے دور میں کی گئی ہوتی تو شاید اسے ایک لیے پیشے کا موقع نہ ملنا کیک مسفانوں نے بعض فردتی مسائل میں نزاع و اختلاف کے باوجود بھی بھی فخر کا کات حصرت میں مسفل ہوگئے کی عقمت پر انگشت نمائی پرداشت بھیں کی اور عقیدہ ''فتم نبوت' پوری طب اسلامیہ کی جودہ موسالہ تاریخ میں بھی اختلاف نہیں رہا گئیں ہے سازش بھود و تعمادی کے زبان کی بیداوار تھی اور المولی کا در المولی اقتدار نے اپنی سامراتی طاقت کی چھتری کے نیجاس سازش کو پررا تحفظ فراہم کیا، پردان چر ھا با دوراب ہے بات کوئی مشتمیاتہ جملہ تھیں رہا، فہزی اے تخالفت برائے کا فاح دیا جا سکتا ہے بلکہ بیدا کی موجود تھی ہوتا اور ان کی تحر فید است مسلمہ کی وصدت کو باش باش کرنے اور ان کی تعمر بید است مسلمہ کی وصدت کو باش باش کرنے اور ان کے موجود تھی ہوتا ہوتا کی مسئری اور انتظام اور انتظام اور انتظام اور انتظام کی موجود کی ایک کے لیے بہدوستان میں انگر بزول نے کاشت کیا' اورا ٹی ساری انتظام موجود کی ایک کے لیے بہدوستان میں انگر بزول نے کاشت کیا' اورا ٹی کامرانی کا مرانی کے لیے بہدوستان کی کامرانی کے ایک کے است سلمہ کے عوی مواج نے کہی ایک کے لیے بہدوستان کی کام ان کی تو کے ایک کام ان کے کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کوئی موجود کی کام کی کام کی کام کام کیا ہو کہا گئی کی کام کی کام کام کی کام کام کی کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کام کی کام کام کی کام کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کی کام کی کی کام کی کام کی کی کام کام کی کام کام کی کام

wordpress com قیام پاکشان کا بنیادی معمد اس سے سوا اور بھوندتھا کہ معبیر پاک و ہند کے مسلمان اسپے ویں سے والباندلگاء کی وجہ سے بریا ہے تھ کر ایک الک اسلامی ریاست معرض وجود عمل آ سے، جال ودائية الزادى ي تين بكدا بنا في الله يك الله كدين كمان كريس ال مقدل و ياكيزه جذب كي محیل کے لیے ایک طویل ویزآ شوب تو یک کے بعد مسلمانان پاک و بند کامیانی سے بمکار بوے اور بإكتان دنيا ك هند برايك الى خود كارد إست ك طود به اجراء يتصاملام كي حملي تجربه كا بنا ها.

اب بونا لوب جاہے تھا کہ قیام باکستان کے قوماً بعد باکستان على اسلام كا كرا مكر جارى و ساری کردیا جاتا اور باد تا تیر باکستان کوایک اسلای ریاست کے وُھائے میں ڈھائل دیا جاتا لیکن انگریز دور کی مجرتی کی مولی ختری اور مول میدو کر کسی (جن شر بهت بدی احداد قاد یاغول کی تقی) اور سیاست وانوں علی قادیانی کماختوں کو بہ بات ہرگز کوارا شاتھی کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بن جاسے کونک اسلای ریاست عن ان کی جیست مرقد کی موتی اور وه واجب اعلی قرار بات اس ب ساته ساته قادیاندل کے سریرست بود وضاری و جود می ایک بسکای دیاست کوائے سامراتی فزائم کے رائے ش بہت بدی رکاوٹ بھور کرتے تھے۔ اس لیے انھول نے ایسے اپنے بحرانوں کے طوفان کڑے کیے کہ مُلاذ اسلام تو ايك طرف، ياكستان كا استخام بمي مكتوك وكهائي دين كا اوريكي سازي بالآخر ياكستان كودولخت كراف شركامياب موسك اوراب يمى قاديانى اوران كرمر يرست ياكتان كواملاى دياست بالفى ك برجدوجد اوركوشش كوسيونا وكروينا جاسيته يين-

ادیاندل کی سیای تخریب کاریون اور خال فریب کاریون کا بده بردورش است کے علاوات تے جاک کیا اور امت کوان کی هم ارات جانول اور مکارا شروبیدے کو گاہ کرتے رہے۔ جاد مانول کی وحدت اسلم کے فاتر کی سازش ہو یا احتام پاکتان کے خلاف مم است کے چاہد جوان بعدان کے امرم مقاصد کی مخیل میں ہالیہ من کر کھڑے ہو مجے۔ اس سازھی فولہ کے باکنتان وخمن عزائم سے ساستے بند باعرجة كرساته مساته على كاذير جس طرح الديانيون كالقناقب توجمان المرحلم في كياء ووبذات تودهنيدة فتم نیست کا ایک بجرہ ہے۔ انہی کو جانوں بھی ایک نوجان ۔ فرشن خالدیمی بیں جھی ضادہ کریم نے اب تی فتم الرسل کی متم نیوت کے جمنا کے لیے جن لیا ہے۔ جمنا فتم نیوت کے مقدی بذید سے ال کے الم شن در اول کی ی روانی اور کوار کی کاف بیدا کروی ہے۔ وہ تماعت جیدگی، بوری و مدوار کی اور اعتاقی الكرك بعدايد جرت الكيز اور بوشر يا اعشاقات كرت بي كمقامك كاعش وعك ده والى بادوس ك اللهول سے يد عاشمة عط جلت بي اور قاديانيت كا اصل جروس كما عنة جاتا بي حس كرا بعد ال كول عن قاديانيت ك فناف فرت كرموا يك ياتى فين رجنا حين فالدى برضويت ب كدوه مجى يوس والمراع والمراق اعراز على الحل تعلى كرس بك اللاع الل ترويد على ولاك اور قاد بالعدل ك امہات کتب سے ایسے ایسے جوت فراہم کرتے ہیں کہ ہذے سے ہوا وانشور بھی واور بے بغیرفیس روسکا۔

ان کی دال بی میں شائع ہونے والی کاب "جوت حاضر ایل" اس کا بین جوت ہے اس کی اس میں ان کی دال بی میں شائع ہونے والی کاب اس جوت حاضر ایل" اس کا بین جوت ہے اس کی جی اور این خورو این کے بغیر قادیا نہد اس کا ب میں قادیا نہوں کے متا کہ وافکار اور تغیرات و جرا کہ اور ان کی اپنے متا کہ وافکار اور تغیرات و جرا کہ اور ان کے اپنے اخیارات و جرا کہ اور ان کے اپنے تا کہ کین اور ویکر کے بیانات کی روش میں بیان کیا ہے اور ان بات کو نا قابل تر دید بنانے کے لیے قادیا نہوں کی ہیں۔ حقیق وجبو کرنے وافوں اور قادیا تیت کے بارے بی معفومات کے قواباں اہل قرو وائش کے لیے ، بیانی فورو گر، شباند روز محت اور خداوا و مقادیمتوں کا منہ جہاں شین خالد کی ہیں بات کو ماند و محت اور خداوا و مقادیمتوں کا منہ بہاں شین خالد کی ہے بیانا تھی وجبو کر کے اور خداوا و مقادیمتوں کا منہ بہاں شین خالد کی ہے بنا احتیا کی خورو گر، شباند روز محت اور خداوا و مقادیمتوں کا منہ بول جوت ہے۔

ہوتا ہے جن علی عام رمول خدا بلتد ان مختلوں کا مجھ کو فیانتدہ کر دیا مرکار دو جہاں کا بنا کر مجھے تلام میرا مجھی عام تا ہے لبد زندہ کر دیا

میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے بعد قاد یاتھاں کی جمیا کے قصور واضح کرنے کے لیے کی اعدب عدر کی خرود کا خرائی ہے کہ اس کتاب کے معرف ایک ماد عمل دو ایڈیشن نکل جانا میری بات کا حد ہوتا جوت ہیں۔ محرشتان خالد اگر ای کتاب پر اکتفا کرتے تو عمل مجتنا موں کہ ان کی افروی مجانت کے لیے کا فی قائم محرج مربی ملی اللہ علیہ وآلیا و کم کے فلام کو حتی مصطفیٰ جمانا کہاں چیس سے بیٹھنے دیتا ہے اور تجربیاں تو سے محتق کا دستوں نرافا دیکھا

thress.cor

لوگ'' درامسل ہمارے ایمان سے محافظ ہیں'' قاریائی کفرستان کی اندروٹی غلاظت کوچس طرح آن کوگوں نے آ فٹکارا کیا ہے وہ وہ ان سے سوا کوئی کرئیمیں ملک اور'' ہوا جسب ان کا سارا محمد آ شکارا'' کو کوئی ہاشھور انسان انہیا حمیس جود کھ کر کھر کھا سکے۔

یہاں میں یہ بات کہنا منروری مجتا ہوں کہ جو لوگ پیدائی سملمان ہیں، وہ شایدان لوگوں کی عظمت کرداد کو ندیجے تنسی جنوں نے اپنے قدیب قادیا نہیں کہ جو لوگ پیدائی سملمان ہیں، وہ شایدان لوگوں کی عظمت کرداد کو ندیجے تنسی جنوں نے اپنے قدیب قرید اوالا کو گئی معمولی واقد نہیں اور نہ یہ لہاں بدلنا بھر بدلنا ، ملک بدلنا جیسا کوئی ممل ہے بلکہ ترک فدیب کرنے والا سمجھی اپنے ماحول سے بعدادت کرتا ہے، بھی اسے اپنے والدین چیوڈ ناچ کے جی براہ کمی وہ اپنے دوستوں کو وہ دو ایک موجود کی جس تھائی کا عذاب برداشت کرتا ہے، بھی اسے ایمان کی خالف کرتا ہے بھوڈ کے ایک اوراد دھی اس کا ساتھ چھوڈ ایسے ایک اوراد دھی اس کا ساتھ چھوڈ کے ایک اوراد دھی اس کا ساتھ چھوڈ کے ایک دوراد دھی اس کا ساتھ چھوڈ کے ایک دوراد کی اس کا ساتھ چھوڈ کے ایک دوراد کی اس کا ساتھ جھوڈ کوئی نے دوراد کی دوراد کی اس کا ساتھ جھوڈ کے ایک ہور کھی ڈندگ سے موری کی سرا بھی شی ہے۔

یہ محق قبی آساں کی افا مجمد کیج اگ آگ کا دریا ہے ادر ادب کے جاتا ہے

اور دین میں ہوتا ہے کہ وہ انتہائی اظامی وجہت کے ماتھ اسلام قبول کرتا ، اپنا مب بھر چوڑ کر پائے خار داد ہوں میں مزیت کی حزالی ہے ہو گرا ہوا آبلہ پا اسلام کی دادی اس میں منتھا ہے تو بہاں بھر منا تی مغت لوگ اس بر خک دشہر کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے برخمل کو ایک تحسومی زاویے سے جا چچے اور و کیجتے ہیں۔ ہو ہوئی ہے محر قائل ستائش ادر و کیجتے ہیں۔ یہ بات ان متناشیان حق کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دو ہوئی ہے محر قائل ستائش ادر مبادک باد کے متحق ہیں یہ الل عز بہت، جو ہر پریٹائی ومصیب کا نہاے تعدد بیٹائی سے مقابلہ کرتے میں۔ اندرب العزب قدم بران کی مد فریاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ایمان کے لیے کی نمی شہادت سے حقابات کی کوائی دستے ہیں۔

بیکآب انبی لوگوں کے ایمان کی واستان ہے۔ ایمان افروز واستان۔ لیجھے اب آپ بدواستان پڑھے اور قصر قادیانیت کے ان کوشوں سے بھی آ گاہ ہو جائے جو کمی کتاب میں محفوظ نہیں آور اس جاجہ کی ورازی عمر کی دعا کیجے ، جومشق کی شماخرتی قادیانیت کے محروہ چرے سے فتاب افغانا چلا جارہا ہے۔ تیمی معلوم کداب اس کا تھم کہاں جا کر تھرسے گا۔ میر کی وعاہے انتدارے می سلاست درکھ اوراس کے تھم کو بھی!

پروفیسر محمد ظغر عادل تحویمنٹ کانج باخیاندرہ طاہور besturdubooks.Wordpress.com

الجی میں، ان کو سب سے برتر اور بزرگ بھتے ہیں اور معنور اقدی میکافہ کو اپنے رب مزوج لی کا آخری ہی۔
رمول اور پیغیر اور اپنا ہے تا و ما لک بھتے ہیں، قر آن سکیم کو الشرق الی کی آخری کی آب بھتے ہیں، ان کا عقیدہ لیے
موتا ہے کہ معنور سرور تھکین آ تا ہے وہ جہاں حضرت محرسلی افلہ طید وہ آبہ دسم پر الشرق الی جل مجدہ کی جانب
سے جرائیل علید السلام آخری باروی لے کر نازل ہوئے اور اس کے بعد اللہ قبائی کی جانب سے دمی کا
سلسلہ بند ہوگیا اور مسلمانوں کے لیے و نیا جس الشرق الی کر قربان کے مطابق زندگی گزار نے کے لیے حضور
اقدی صلی افلہ علیہ وہ آب دسلم پر نازل کروہ آخری کا کس قرآن تھیم پر عمل است رمول اللہ ملیہ وہ آب

محابہ کرام رضوان انڈیلیم اجھی، امت عی سب سے الحقل، تابھین اور تی تابھین اللہ تعالی کے برگزیدہ لوگ اور ان کی اجاح کرنے والے اللہ تعالی کے اولیا ماللہ، حضور اندی ملی اللہ طبہ وہ الرام کے برگزیدہ لوگ اور ان کی اجاح کرنے والے اللہ تعالی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالی کے فربان کے مطابق الشداء علی انکھاد اور در حصاء این بھی برعمل جیرا ہوتے ہیں، ان کے اطابق مستدان کے اطوار یا گیزو، ان کا کردر صاف، ان کا کام یاک، ان کی محکوشات نان کی تحریر شستہ اور ان کے کام ایسے، کہ جھی و کچے کر اللہ کی باری مطابق کا قانون اور اللہ کی بید اور معاطات راستیازی کا عموشہ بیدونیا ہیں اللہ تعالی کا قانون اور مسکون، المحمد میں کو انسان کے بیائے دیا عمل اس کے اور معالی کی تاب اور انسان کے بیائے ہوئے گانون کو انسان کے لیے دنیا عمل اس کے ایک اور انسان کے بیائے موسے گانون کو انسان کے لیے دنیا عمل اس کے ایک انسان کے بیائے موسے گانون کو انسان کے لیے وہا میں درخ والے اور دوف والم بھے ہیں اور انسان کے بیائے موسے گانون کو انسان کے بیائے اور خوف والم بھے ہیں۔

بنوگ، ظاموں کا دو کروہ ہے جو نقط اللہ تعالی کے ظام ہوتے ہیں اور اس کے فرمان کے مطابق حضور اکرم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کوسیدافر طین اور خاتم النہ بین کیجھتے ہیں اور اللہ تعالی کے با نجول، طافح تی التحصائی تو کوس اور منافقین کے خالف غلبوش کی خاطر غیر مصالحات انتظابی جنگ، فیصلہ کن مرحلہ تک جادی رکھتے ہیں اور آیک ایسے یا اس اور صارفی سعائرے کے تیام کی جدوجہد می معروف عمل ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد، وحدت نسل انسانی اور شرف و تحریم انسانیت کے تسور پر قائم ہو، آیک ایسا معاشرہ کرجس کی بنیاد، وحدت نسل انسانی اور شرف و تحریم انسانیت کے تسور پر قائم ہو، آیک ایسا معاشرہ کرجس میں محدوم ہوں اور اس میں معزمت محدوم ہوں اور اس میں معزمت محدوم ہوں اور اس میں معزمت کی رسول الله صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی ذات کرائی شدر سے ایک غیر مشروط، لامحدود اور محکمسانہ واگی دفا داری اور جذبہ غلای ہوکہ شرک فی المنے و کا کوئی بلکا سا

ودسری هم کے غلام وہ ہوتے ہیں جو کہ ہی چگری، نظریاتی اقتصادی اور جسمانی طور پر ان لوگوں کے غلام ہوتے ہیں، جو اللہ تعالی جل مجدہ کے قانون اور مؤخبروں کی شرایت کے برنکس و نیا بھی انسانوں کے بنائے ہوئے تو انٹین دورضا بینوں کا فناؤ کرتے ہیں، برلوگ و بن و قد جب سے بیزار ہوتے ہیں، خوف و

عم اور جہالت كا مكار موت يون، بياستبداد ك ايجن موت يون، ان كى بادشاست برجمادر الارت فالم مول بے۔ ان کے فونو ار بھول نے اللہ تعالی کے اطاعت کر ارول کی کرونی وجر بی مول ایس وال کی زندگی کا متعمد علی مرئ موتا ہے، بدا اوالیوں موقے ہیں، ان کے باتھوں ان کے میرو کا دوں اور مربع وال ك يجل اورخوا تمن كى الزنت و عامول كاليويمن ماك اور والمن عصمت تارتا و بوتا ب أسل انسائي اس طبقه کی بیدے گرفآر بلا وعذاب ہوتی ہے ، ان کی و بنیت خاصیات اور مقیدت غلاماند ہوتی ہے ، لوح انسان کاجسم اور مثل النا كے بجوں من مرفقار موتی ہے۔ اس طبقے كے بادشاء اور رؤساء الى استصالى اور استبدادى کاردوا نیوں میں جمعی تو جموے خداؤں کا روپ وحاد تے ہیں اور بھی جمول نبوت اور محدد یت کا وجوی كرتے بيں۔ لوگ پيلے ميل ان كى ول بھائے والى باتوں ش آكر ان لوگوں كو عالم يجھے بين اور فكر ولى اور آخرکار کرفار معیدت ہوکران کے اشاروں برنا ہے ہیں۔ بیائے آپ کوان کے سامنے 'کا مور کن اطرا ك طور بروش كرت بين بحر وفريب كى جالون اور تعليباندوجل وفريب سندان كووى خلاى ش جكز لينة میں اور اسنے آپ کو مافوق البشر خار کروائے ہیں، بے مفرویا بھین کوئیاں کرتے ہیں، اور جب کوئی بھین سمونی بوری نمیس موق تو مس ک کل طرح تا دیات کرے اسین غلاموں کے او بان کوسطستن کرنے کی مثل كرتے يں ويافت ظالم موت يور اكر يكولوگ ان سے كى معاطر يكى اختلاف كرتے يون يا ان كى مرشی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو بدان کوجاہ کرسکے دکھ وسیتے ہیں، کل وخوزیزی ان کی عادت اور كزورول كالمخسال ان كالبيشرون بيد ووخودكو خدا كارشنز دار ادر الل خانه كت بي، اين خاعران كوالل بیت اور بیو بول کو احیات الموشنن کهلواتے ہیں ، ان کے وفاوار لوکر اور غلام ، بھل محاب ہو کے بیں ، بینوت ورسالت کی خود ساختہ تاویل کر کے اس کے اجارہ دارین جاتے ہیں، ان کے وفا وارعلاء همير فروش ہوتے یں اور احکام الی کی قلو تعمیر کرتے ہیں۔ بدان بڑھ ادر سادہ نوح لوگوں کو ایے دام تزویر بھی کر فار کرنے ك الياد الينز الينول ك وربيع ان ك ما فوق الفطرت كرش ودكرامات سنات بين ماده اور جال نوک سے سامے صول اور انسانوں پر ایمان لاتے ہیں ، خاص کرخوا تمن تعوید اور کڈول کے ورسے ان طالمون كاشكار موتى بين كيونكمه برمنف واويام اوخرافات برجلد يقين كركتما ب

انسانوں کو انسانوں کا نظام بناتے والے بید وجال اور فرمونان وقت، انسانوں کو اللہ کی عجبت سے دور کرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے طوب سے دور کر کے ان عمل اپنا خوف پیدا کرتے ہیں، بیخود کوسب سے بڑا دسیانہ تیں اور معاشی تشکل جمی کرفآر موام کا معاشر ٹی ادر اقتصادی کل کرتے ہیں، ان کو سودی کا دوبار جمل مکر کر اینا معاشی نظام بناتے ہیں، بی خود بھی اسپنہ بورے ساموکاروں کے زرخر بد خلام موری کاروبار جمل کا کھیا ہے جا در چہنے ہیں، اسپنہ خاص ما میں کو کھیست قائم کرتے ہیں، اسپنہ خاص خاص فول اور درشتہ داروں کو محدست جمی ہوئے ہیں، اسپنہ خاص خاص

,wordpress.com ان معسب وادین اور سا کمول کے وربعے معاش تعلل میں کرفار وروز گار توجوانوں کو اپنا شار بات جیں، يبل مريد علت بين جرة بسترة بسترفدا كين جراحى، بعد عن بنده بن يرجود كرت بين رايد ولهب سك ولُداده افراد کے لیے اتھوں نے اپن خود ساخت جنتوں میں حور دخلان کا بقد است کیا ہوتا ہے کہ جہاں بر خواصورے اور کول اور اوکول کے ڈوریعے بیان کے بند بندگوکس کینے ہیں، بیٹوامسورے اوکے اور اوک ہاں ہی ان کے ویروکارول اور فدا کی کی اول و ہو کے جس مجن کے لیے وجد محتاہے کرچس کی نے بھٹی او کہاں اورال كراس خاص جاد كے ليے ميا كيے مول ،ان كو جند عى اتا بوا مقام في كا۔

ان كرموس مع مع مشوليل كو محية واللهم لوك موسة بين اوران كردام وركا هار ميت لا ياوه والن ساد \_ حالات عن مكرِّف كالازمي تتجه المحافظ كالرجودا ب الل وأثن اور صاحبان الم وكرجي ﴿ باشاء الله، جوسعاتی تعمل بحل جمل موس جي مانحطاط تكركا الكار موجات بين، الله تعالى اوراس كي مجوب تخبرول اور دميلول ك مقاسيل على ابنا فكام حيات اود طرز مكوست قائم كرف واسال بدلوك ايك خاص منعوبے کے تحت مبذب ونیا کے لیے سیای ، معاشی اور تعرفی مکام پراجائی خاموشی سے عملہ و در موکراہے ا الركر دينة بين الكراوك باين بوكرامي و حافيت كے ليے مرف ان كی طرف ديكيسي، ان كاكوئي مهارا تدريب وه الله تغالى كي رحمت كوبهول جائيم ، خريب ايوسطوك الحال طبقات بيسينتون اورمحروبيول يحل كمر جا كير، ان كى زعرك ان كے اليدلعنت اور عذاب بن جائے ، وہ تبذيب وتيون سے عمر اور وين و لا ب ے بے زار ہو با تی اور کائل حیات سے فرار مامل کرنے کے لیے اپلی جینوں کوان استعمالی قو قول کی چکے پر جمکادی۔

وومرى طرف او مع خبقات كے افراد كو بديش وحثرت اور ملكف جسراني اور والى مياشيوں كا اس در کرد بدد باوی بین کردواس ولدل سے اللتا می با ایس او د الل کیس

ة اكن وأكر كو قمل كرنے سے منصوبحل كا شكار ہونے والے بڑے بڑے ملكر تين اور وافشوروں كو اسع وام تزوم عمد لانے کی دان کی بات او محمد على آسکى بي حين ب يوے يوے سائنسدان، والمشور مكارين ، محانى اور الل علم وفن صغرات ان وجالون كا شكار كيد او منه؟ ان بني بوي بوي امول كود كم كرلوكول ك اكتريت فريب كما جاتى ب، كوكروه باريك بني سيان كرمنمويور، كوجهة سي عامر بوق علي

ظام او فقا خلام بوسے ہیں، انمول نے او فقا آسینہ آ کا دُل کی سرنگی اور یا تک کو آ کے یا حالے اور قائم کرنے کی ایوٹی کرنی ہوئی ہے۔ ان کے جارٹر کے چھے وے وے انہان اور موشی موتى إير بن كا يراكيك كام بهت يدى موق اورمنسوب كوقت بونا بهد المام ووالل اورصاحبان كرو تظركوننا أركرن كر ليران خاص ايجنول كالمتحاب كياجاتا بدجو يميل سعطى وادني اوروعي طلوب على متعادف ہوتے جيراء ال مفعية ل كو يميل الناك فعيت كم بارے على يد باوركما إنها الي كدوه نابذ عمر ہیں۔ مباحثوں اور مناظروں کا خاص انتقاد کر کے اپنے بی دیگر تضوی ایکٹ دانٹوروں المظمروں اور علام ہیں۔ مباحثوں اور مناظروں کا خاص انتقاد کر کے اپنے بی دیگر تضوی ایکٹ دانٹوروں المظمروں اور کے اللہ ان کے چیچے ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کی جیت کی کھانوں کو بیرہا چا ہم کہ اور ان کو پہلے مہال بہت بڑے ما کم اور مسئنے کے طور پر اور بعد علی مجدد اس موجود وسول اور نی بنا کر چیش کیا جاتا ہے اور ان کے اریعے مختلف مبنات نکر داخل کر کے نظریاتی داکری تسلا قائم کیا جاتا ہے۔ تاریخ اس امر کی مجدود کھان ہے کہ فراجین کے مختلف ادوار جی اس حمل کی ایک فلسفی دوافتوں عالم بحق ، مورخ ، مشارخ ، مجدود کی ایک فلسفی دوافتوں عالم بحق ، مشارخ ، مجدود کی پارٹی مرح موجود اور تیفیر مختلف دوار جی اس امر کی مختلف کی پارٹی کے علیہ وادر جی باری کی دوجود کی بارٹی میں اس کے مخاب کی بارٹی میں میں جو دوں اور رسواوں کے مقالے جی ایپ آپ کو چیش کیا ، بھی مجدود کی درج کی دور کی اور کی میں جوت کی جی جود کی ایک میں دور اور کی مقالے جی ایپ کی دور اور کی مقالے جی ایپ کی دور در کی ایک میں جوت کی جی دور کی ایک میں میں ایپ کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کر کے مقالے جی دیکھر دیکھر کیا دور دور کی جود کی دور کیا دور کی کی دور کیا در کیا کی دور کی دو

اس تم كم محموث عميان ك لي ان ك آ قاؤل في الدوار على جن فلفول كاردارة رُ الا ، ان على مشهور فليفيه و تيا أور انسان كي حقيقت كا انكار ، مراقبه اور كشف كو اوراك حقيقت كا واحد ذريعه حممنا ، حقیقت تک پہنچنے کے لیے علم وحش ہے نہیں بلکہ وجدان کے ذریعے پہنچنا، حکا فی اللہ کے حملت مہمل انظریات، تزکیانس کے غیراسلامی طریعے اور کی ایک دوسرے مشاغل شائل تھے۔ان تسفول کے زوش شمرف محكف ادبان الى آئ ككربت رسول الشعلى الشطيدوة لدالم كر بعددوسرى مورتيسرى صدى اجری شن مخرک اسلامی تبذیب وتدن بریمی اس کی زد پزی ادرمسلمانوں کی جدمسلسل کی روح بھی مناثر ہو کی، شریعت وطریقت کے جھڑے اور مسالک تحر کاستنق فرتوں بی تبدیل ہو جانا ہمی اٹھی طلفوں کا شاخساند ہے۔ الله تعالی اور اس کے وسولوں کی شریعت سے متالیعے بی مختلف ادوار بھی وجالین وقت اور طاعموتی طاقتیں اینے ایجنٹوں اور خلاموں کے ذریعے اپنا نظریہ حیات اور فلے زندگی پیش کرتی رہیں لیکن انكريز سامراج في اين أيك انتبائي خاعداني تمك خوار، اولوالعزم، جانباز اور وفادار خلام كـ ذريع مرصلير پاک و ہند عل 1800 مدی جدوی کی تیسری و بائی علی جس ظلفہ کو دائج کیا، اور اس سے در سیع مسلمانوں كرس سے يو يہ معلود عواد كوكتركيا، وومنسوب سازى كاليك الل ترين شامكار ہے۔ اكريزوں ك ارخ این وفادادن کے کارناموں سے بحری بدی بے لیکن ملکہ وکٹوریے کا یہ بیرو، ان کا کائل فخر ملام، انھریز کی تاریخی منصوبہ سازی کا سب سے درخشندہ اور تاباس ستارہ ہے۔اسلام دعمی انھریز مختنقین ، موزجین ، د انشورا در علام کو چننا مخرا بی ظلمه د کثورید کے اس شامکار کی تلکق پر ہے، وہ درجہ ندان کے کی بادشاہ اور طلک کو مامل تفاادر ندموكار

برقم كان بوت إلى اوه بيرو بوق إلى اده بيرو كالفقم كا برتري وحمن بوت إلى الكاقم الكاقم برقمن موت إلى الكاقم الكي الم

thress.com

دسرا غلام انجریز سامرائ اور ملکه وکوریکا غلام ، اس کا پرورد ، اس کا لگایا ہوا ہوا ، اس کے گلست کا پھول ، اس کی تاریخ کا درخشدہ ستارہ ، طاقوت کا دکھولا ، سامرائی حکومت کا وفاد فرسیاتی اور کھاتھا ، برطانوی حکومت کو سیارا اور قائم کرنے والا ، جاد کو حرام قرار وینے والا ، بگر بزقرم کا ہیرو ، ان کا غلام ، اس کی اولا دان کی غلام ، تاحیات غلام ، وہ مسلمانوں کے دخمن ہتد وی کا بھی سب سے معتند ہتھیار ، آئم میں پاکستان کو افراد ان کی غلام ، تاحیات غلام ، اس کا خات کا فراد ہوئے والا ، اور پاکستان کی حکومت کا بھو آئے والا ۔ نہو کو گور کے خات والا ۔ اور پاکستان کی حکومت کا بھو آئے والا ۔ بھولوگ ، اللہ کے جارے لوگ ، تی آخراز مال ملی اللہ علیہ والا ، ویم کے اس وقی طور پر اگریز می حکومت کا میواد والحقم اور ان محکومت کی مواد والا ہو کی خود پر اگریز می حکومت کی مواد وہ وہ کی طور پر امت کی راہ سے مجمود ہو کر کو افراد ہو گئے تھے ، ان کے حوال قبل اور بیا حکومت کی مواد اند ماری والے اور کی کھومت کی مواد کا اند ماری والی کا مقار ہو محکومت کی مواد اند ماری کا فراد ہو کی خود پر اند سے محمود ہو کا خود کی مواد ہو کی خود کی مواد کا فراد ہو کی خود کو معلم کی اند ماری والی کا خود کی مواد ہو کی خود کی مواد کی مواد کا فراد کا مواد کو کی کھومت کی مواد کی کھومت کی مواد کی کھور کو کھور کی خود کی مواد کی کھور کو کا فراد کی کھور کول کے خود کو کھور کول کے خود کول کھور کول کھور کی خود کول کا خود کول کی کھور کول کی کھور کول کے خود کی کھور کول کھور کول کھور کول کول کی کھور کول کول کول کھور کول کھور

تعلین باک کے صوفہ عمل آمیمی وہ بارہ سروسے ماستے پر لگا دیا ہے، ہم دھا کو ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جوہم سے

چر کے تھے تعیاں ہم ہے آن سلے۔

ان کمراہول کی جھیں اللہ تعالی دوہاں مراط ستنم پر نے آیا ہے، داستان سنے کا کہ انحول نے
اپنے دور کرائی بھی اگریز سامراج کے ظاہوں کو کس رنگ اور کس حال بھی دیکھا؟ ان کی اسل ھیقت کیا
تھی؟ اوران کو اگریز سامراج نے کس روپ بھی مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے بیش کیا؟ بدلوگ جوان
کے جسابہ ہتے، جنول نے ان کے ساتھ سنر وحضر کے نجات کر ارب اور وہ کہ جنوں نے ان کے ساتھ
لین دین کیا، بھی وہ لوگ ہیں جوامل " ھیقت" آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کی کھان لوگوں نے وہ
سب بھی اپی آگھوں سے خواد کے لیا، جو کہ عام مسلمانوں کی نظر سے پائے دہ بیسب کھرے لوگ ہیں
اور کھر کا بھیدگی ہی سب جیدوں کا واقف حال ہوتا ہے۔

اور ودمرا غلام، جواللہ تعالی اورائی کے مجیوب پاک اور ان کے نظاموں کا نظام ہے، وہ غلام. آپ نے میکھانا ہوگا، محد متین خالد ہے۔ محترم متین خالد، تحقیقاتم نیوت کے حوالے سے است مسلمہ کا ورخشندہ ستارہ ہے، اللہ نعائی جل مجدہ بحرمت سمجالانام، سرور تعلین، تاجدار کا نکات، باحث تحقیق ہرووسرا، اس ستارے کو ماہ تایاں بنا وے۔ (آئین فم آئین)

طالب وعا' ۴ کاره خادگی مسکیین فیفی الرحمال منی مند مرکزی امیرتحر یک منهاج الغرآ ن ( کی رمنسان المبارک 19-1418 طابسطایی 31 دمبر 1997 م)



besturdulooks.nordpress.com

سارے رازیے نقاب

قاقر پائیول کے خلاف تھی جہاد سی معروف تو جوالوں میں براور عزیز جناب بھے مٹین خالد کا امام کی تعارف کا بی ج خلاف تھی جہاد سی معروف تو جوالوں میں براور عزیز جناب بھے مٹین خالد کا امام کی تعارف کا بی ج خلاف ہوں نے اپنی شہانہ روز محت و ب بناہ ریاضت، درد محدان فور واکٹر مکیش مطالعہ، محتقانہ صلاحیتوں اور جو خلافت نہوت کے خداداو جذبے کی بدولت الی محتقانہ کیا بول کی تعیف و برتیب کی کہ بڑے بڑے ان کی دائوں محتق و دانشور معرات رو تا دیا نیت کے موضوع پران کی جحتی کا دشون کی دادو یہ بغیر ندرہ سے اس کی حال می میں شائع ہونے والی کتاب "جوے حاضر میں" و کھ کر اتی خوشی ہوئی کہ اپنے اپنی جغیر اس کی جائی ہے اپنی کی ایک کے لیے اپنی کو جیت کی بدخود کیا برخواں کی اپنی استخد کتب بوجیت کی بدخود کی بدخود کی ایک افران کی اپنی استخد کتب ہے جائی بھی ان کتاب میں انھوں سے ان کی اس کے ایک ایک کھرکوان کی اپنی استخد کتب ہے جائی کا مازی کو دار دوز دوشن کی طرح سے جام بالذ تا دیا جو کہ ہوت کے کارکوں کے لیے بہتر سی جھیاری جنیوت رکھی ہے۔ داخ کارکوں کے لیے بہتر سی جھیاری حدید کی کورد دو ترق کی طرح کار ہوگیا ہے۔ یہ کارکوں کے لیے بار کی جمع میں جھیاری حدید کی دور کی جو کہا ہے۔ یہ کتاب سے جام بالذ تا در باک ہوگیا کہ دور ان خلام اجر تا دیائی کا مازی کو دور دور تی کے ایک بہتر سی جھیاری حدید کی گھیا ہے۔ یہ کتاب جو کیا ہوت کے کارکوں کے لیے بارے بہتر سی جھیاری حدید کر گئی ہے۔ یہ کتاب جو کیا ہوگیا ہے۔ یہ کتاب جو کیا ہے۔ یہ کتاب جو کیا ہے۔ یہ کتاب جو کیا ہوگیا ہے۔ یہ کتاب جو کیا ہوگیا ہے۔ یہ کتاب جو کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے۔ یہ کتاب جو کتاب جو کیا ہے۔ یہ کتاب جو کیا ہے۔ یہ کتاب جو کتاب جو کتاب جو کتاب حقول کے کارکوں کے لیے کتاب جو کتاب کو کتاب کو کتاب کیا ہوگیا ہے۔ یہ کتاب جو کتاب کتاب کی دور کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کیا ہوگیا ہے۔ یہ کتاب کو کتاب کیا کہ کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کر دو کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب ک

جناب سین خالد قادیاہیت کے بہترین نیاں کا اور ایک معقائد وعلم الکانم سے بادی طور آ آگاہ اور ان کے طریقہ واروات کو ایمی طرح جانے اور کھے ہیں۔ انھوں نے بیشروری مجا کہ قادیانوں کے کفریے حقائدین کی اندوونی کے کروائی فالغیق اور کھے ہیں۔ انھوں نے سیشروری مجا کہ قادیانوں اور کھے اندین کی اندوونی اور کھے گوٹ ان کا دیانیت سے اسلام کھے " جرکرواری ، پرفویب و مکاراندوو سے کاراز بھی فاش کیا جائے۔ ان کی تازہ کا وقی ان کا دیانیت سے اسلام کھے"
ای سلسلہ کی آیک کڑی ہے۔ اس کیاب میں ان نوگوں کے انٹرویے، مغدائین اور کھے گوٹ ش ہے جو پہلے فادیانی سے جو پہلے فادیانی سے بھیل انظامی عہدوں پرفاز سے ۔ گران کی صالح فطرت قادیانی معاقب نے زہر فطرت قادیانی معاقب سے بیانہ کہ کہا ہے جو بہلے فطرت قادیانی معاقب سے انکار کرویا اور بیاسلام کی آغوش میں آگئے۔ گرکے بیابیدی، قادیانی قعرفلاغت میں بہا الی کوٹند کئے سے انکار کرویا اور بیاسلام کی آغوش میں آگئے۔ گرکے بیابیدی، قادیانی قعرفلاغت میں کھینے جانے والے ویا موز فرزے کے چھم ویہ کوٹندی میں اور این کی سے تی اس کے کملی کروار ہی رہے ہوں اور این کی سے تی اس کے کملی کروار ہی رہے ہوں۔ بیانہ کی اس کے کملی کروار ہی رہے ہوں۔ بیانہ کی اس کے کملی کروار ہی رہے ہوں۔ بیانہ کی اس کے کملی کروار ہی گھرے بیات اور آپ بیا کو دون کرنا وقت کی بہت بری مزودت تھی۔ خدا بھلا کے میں فالد کا کہ افول نے اس خودرت کو حول کیا اور یہ کنب موس وجود میں آگی۔ ہے کہ کے اس میں اس کی میں ہے کہ کر میں ہے جو کہ کی ہے وہ کی ہے اس کونا کول خوبول کے الک فوجوان مرفز ہے ہم گی مسلسل میک باری نے تھیں گار ہے ہم گی دیا ہے۔ اس کی باری نے تھیں گار ہے ہم گی دیا ہے۔ اس کی بازی کے ایک فوجوان مرفز ہے اس کی ایک دیا ہے۔ اس کی بازی جا دکھائی دیا ہے۔ اس کی بازی جا دکھائی دیا ہے۔ اس کی بازی ہے اس کی بازی میں ہے۔ اس کی بازی ہوگی ، جو اب جی قادیا ہو کی میکن کا دیا ہے۔ اس کی بازی ہوگی ، جو اب ہے تھیں ہے کہ کے بازی کی میں کا دورا اس کی بازی کی کا دورا اس کی بازی کی بازی کی کا دورا اس کے مقید ہوگی ہیں ہے کہ بازی کی تاراد دورا سے جی مملی خلافتوں ، ہزاراد دورا سے جی مملی خلافتوں ، ہزاراد دورا سے جی مملی خلافتوں کو ایک میں ہوگی ہے۔

جھے آمید ہے کہان کی بیتازہ کہ ہم علی طلق میں زیراست پذیرائی حاصل کرے گی۔ اللہ تعالی ان سے علم دعمل میں برکمت نسیب فرائے۔ (آئین)

عاب دع (مولاد) الله وسمايا الدينر، مغت ردده "فقم تبوت" اعزجش (كرامي) يغتر مركزيد عالى بلس تحفظ فتم نبرت، مثان



besturdubooks.nordpress.com

ى على الفلاح

ایمان کی دولت انسان کی سب ہے جس سان میں مدون اور مرف اور مرف الشرخ الی کے مطا

کده ہے۔ ہدودشت مرف انمی خرا ضیوں کو بھی جاتی ہے جن کی تکا ہیں مدائن اور خیر پاک ہوں، جن

ک دل اطاحت اور فر با برواری کے جذبات ہے لیر یہ ہوں، چوج کو بھیا نے اور اعلام کے ساتھ انکی
علائی عمی مرکدوں ہوں۔ ہیں بوئی فی ضیعی ہے کہ کی فی کو ایمان کی افرول وولت تعییب ہوجائے اور یہ
علائی عمی مرکدوں ہوں۔ ہیں بوئی فی ضیعی ہے کہ کی فی کو ایمان کی افرول وولت تعییب ہوجائے اور یہ
عمرت کی بدختی ہے کہ کوئی افسان اس اور سے عروم ہوجائے درائی جو بھی اللہ تعانی کے آخری وسول
عمرت کی مسلمان کی گئی ہے "الاصدود اور فیر مشروط" ہیت رکھا ہو، وہ" اوس تعرف کی بلاد ہوں پر فائز ہو
جاتا ہے، اس کے ایمان کی تھی ہیٹ مرمز و شاواب وائی ہے۔ اس کے بیکس بو محص محرت کی
مسلمان تھی ہے بہارش و ڈرکسی" اور" ہے جو ٹا ہے دو دولا شہر" انتی اور الملین" کی اہدہ کرائیوں عمر
مسلمان تھی ہے بہارش کے ایمان کی تھی گزائل رسیدہ ہوجائی ہے۔ سب بھی وجہ کہ دوست قدرت سک یہ
مسلمان تھی ہے کہ دوران کی محدود کی کرتا ہی پرائی جمل کو نبری کرد کی تا کہ مسلمانوں کا دومرانام ہے۔ اس قدیب کی فوج ہی کرد ہو گئی تا کہ مسلمانوں کا دومرانام ہے۔ اس قدیب کی فید ہو بی کی تو بین پرائی جمل کو نبری مرد کی تا کہ مسلمانوں کا درش اسے" " کی" ہے
عام انسین حصرت تو مسلمان میں اللہ علیہ وہ نبری کرد گئی تا کہ مسلمانوں کا درش اسے " کی" ہے۔
مائی حصرت تو مسلمان میں اللہ علیہ وہ نبری کو تین پرد کی گئی تا کہ مسلمانوں کا درش اسے " کی" ہے۔
مائم آخرین حصرت تو مسلمان میں اللہ علیہ وہ نبری کی گئی تا کہ مسلمانوں کا درش اسے " کی" ہے۔
مائم آخرین حصرت تو مسلمان میں اللہ علیہ وہ نبا کے میں پرد کی گئی تا کہ مسلمانوں کا درش اسے " کی تا کہ در وہ جائے۔

تھیم الامت معرت علامہ تھا آجا گا۔ قادیانیوں کے شان رسالت کھی تغریبہ کمتا خانہ اور تو این آ میزدویہ کے بارے شی فرماتے ہیں:

"المسل قاد پاندل کی مکت عمل اور دنیائے اسلام ہے متعلق ال کو دور کو رامول البین کا دیا ہے کہ اسلام ہے متعلق الن کے دور کو رامول میں کہ مزے میں کرنا جا ہے۔ بائی تحریک (مرزا قلام البر قاد یائی) نے ملت اسلام ہے متعلد من کو اور میں النہ کا محت اسلامیہ سے مثل جول دیکنے سے اجتماع کا تھا موال مالادی مسلمانوں میل اور البین کا معلمانوں النہ کا معلوں ( متم نورت ) سے الکار النی عاصت کا نیانام (احمدی) اسلمانوں میلوں النہ کا معلمانوں اللہ البین عاصت کا نیانام (احمدی) اسلمانوں

ک قیام نماز سے قبلے تعلق رکاح وغیرہ کے معاملات عمل سلمانوں سے بایکا ہے۔ است besturdubool اوران سب سے برھ کریا اعلان کروٹیائ اسلام کافر ہے، بیتمام امود قادیا نون كى عليمكى يروال ين لكدواقد يرب كدوه اسلام عداس يكيس دورين، جنے محد ہندووں ہے، کو تک محد ہندووں ہے باعی شادیاں کرتے ہیں۔ اگر یہ وه جندول على مح الحيل كرت .... ٢٠٠٠ من في الى تحريك كي المل روح ايك وان میں نمایاں نہیں ہو ماتی۔ ایکی طرح فاہر ہونے کے لیے برسوں مائیں۔ تحریک کے دوکروہوں ( کا دیانی کردپ، لا موری کردپ ) کے باہمی نزاعات اس امر پر شاہدیں كہ خود ان لوكوں كو جو بائى تح يك كے ساتھ ذاتى رابط ركتے تھے معلوم ند مَّا كَرَحْ يَكِ أَكُ عِلْ كَرَس داست يرح جائد كى؟ وَاتَّى عُود يرعَى اسْ تَحريك ے آل وقت ميزاء موا تھا۔ جب أيك كل نيوت .... بانى اسلام كى نيوت عد الل تر نوست الدهل كيام اورتهام مسلمانون كوكافر قرادد ياميا بعد عى بين ادى بقاوت کی حد تک بھی گئی جب عمل نے تحریک کے ایک دکن کو اسپنے کانول سے آ تخفرت کے معلق نازیا کمات کتے سنا۔ دونت بڑے ایس، پکل سے پہنا جاتا ہے۔ اگر مرے موجدہ دور عل كوئى تاقش بالا بدايك ذعره اور سويے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سے۔ بقول ایر کن مرف چر اسے آب كوفيش جينوا يحتفه"

قادیانیوں کے تغربہ محقا کد کی بنا پر پاکستان کی تنظیب پاد کینٹ نے قادیاتی جماعت سے دونوں گرد ہوں کے مربہ امول پر 13 روز کی جرح کے بعد انھیں متفقہ طود پر غیر مسلم اعکیت تر ادوسے دیا۔ 1993ء بھی سپر ہم کورٹ کے قل فٹائے نے اسپنے منفذ فیصلہ بھی کا دیانیوں کی شان درمالت میں

عمنا فيوں كفل كرنے كے بعدائي متفقہ فيعل عي أكما:

جہاں تک دسول اکرم میلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی کا تعلق ہے، مسلمانوں کو جارے کی گئی ہے:

''برسلمان کے سلیے جس کا ایمان پہنتہ ہو، لازم ہے کہ وہ رسول اکرم سلی الشرعلیہ واکہ وسلم کے ساتھ استے چھیل، خاندان والدین اور وتیا کی برمجوب ترین شے سے بڑھ کر بیاد کر سے'' (مجمع بھاری کماب الایمان، باب حب الرمول کن الایمان) کیا اسکی صورت میں کوئی کسی مسلمان کو مورد افزام عثم اسکتا ہے اگر وہ ایسا توجین آمیز مواد جیسا کہ مرزا غلام جھرتا و بائی نے تھیٹی کیا ہے شف، پڑھٹ یا دیکھنے کے 30 عدائے آپ برقابوردرکھ سکے استان المائے کی طرف سے یا قانونا شعار اسلام کا مسال المائی میں برھنے کی اعلانے المبارکرنے یا آمیں پڑھنے کی المسلامات وغیرہ) کا اعلانے المبارکرنے یا آمیں پڑھنے کی المسلامات وغیرہ) کا اعلانے المبارکرنے یا آمیں پڑھنے کی المسلامات المبارکرنے یا آمیں پڑھنے کی المسلامات المبارکرنے کا آمیں پڑھنے کی المبارکرنے کی آئی میں المبارکرنے کے آئی میں المبارکرنے کی آئی میں المبارکرنے کی آئی میں المبارکرنے کی آئی میں المبارکرنے کی المبارکرنے کی آئی میں المبارکرنے کی المبارکرنے کی المبارکرنے کی آئی میں المبارکرنے کی المبارکرنے ک كرية ك مراوف موكا كيا اس مورت عن انتظاميه اس كي جان، مال اور آزادل کے تعظ کی هانت دے سکتی ہے اور اگر دے سکتی ہے تو سمس قیت بر؟ خرید برآ ا اگر کلیول یا جائے مام برجلوں شالتے یا جلسر کرنے کی اجازت دی جائے تو بہ خاند بنگی کی اجازت دینے کے بمایہ ہے۔ بیمن قیاس آ رائی میں ، حنيما الني عن بار إابيا مو يكا إاد بعادى جانى وبال تتسان ك بعداس عاد يايا كيا- ردمل بيموتا عيد حب كوئى احمدى يا قاديال سرعام كى ميلاكارة ، عليا يستر ركك كي فراكش كرنا برياات ويوار إنهائي وروازه بإجهز يول برلكستا بريا ومرع شعار اسلال كااستعال كرتايا أميس يزحنا بياتويه علان وسول اكرمسلى الله عليه وآلب وسلم ك نام مائى كى برحرتى اور دومرے انبياء كرام ك اسات مرای کی قوین کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب کا مرجہ اونیا کرنے کے مترادف ے،جس سے معلمانوں کا مشتول ہونا اور میش میں ؟ نا ایک فغری بات ہے اور بد چر اس مار کوفراب کرنے کا موجب بن سکتی ہے، جس کے نتیجہ میں جان و مال کا نتسان ہوسکا ہے۔''

(S.C.M.R August 1993)

لومر 1997ء من شائع ہونے والی اپن کتاب معجوت حاضر ہیں " کے شروع میں ونیا کے تنام قادیانیوں کوچنتی کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا کہ

> '' برکتاب اینے اعد قادیائی خرب کے بائی وا نجمائی مرزا غلام ہیر قادیائی، اس ے بیٹر ن اس کے نام تہاد خلفا اور دیگر قاریا نیوں کی مشتر تعمانیف اور اخبارات و رسائل كى قائل احتراش ادر كتريد عرادتول كى تعلى نقول ليم موس بيد كاديانى جرائم کے بیٹھوٹ است واقع ہیں کد دنیا کی کمی بھی عدالت میں ان عکی وستادیدات کی صداقت کوشش کرنا کی بھی قادیانی کے لیے مکن فیس ہے۔ ہم اس كاب عل درج تمام حوالول اورتكسي نقول كي معدادت كي ذهرواري تول كرح یں ادر قادیانی عماصت کے سریماہ مرزا طاہر احد سیت دنیا کے تمام قادیانوں (بشول لا موری گروپ) کوچین کرتے ہیں کداگر اس کتاب ہی موجود، کوئی بھی

عام المرحق بور یا ایک بھی حوالد من گھڑت پایا جائے ، تو ہم اس کے لیے براتھ کی سزا بائے کے لیے تیار میں ایھورت ویکر انھی ضداور بہت دھری چھوڑ کر آخرت ك كُر كرتے موئ اسلام كى آخوش من آجانا جائے۔ بكى قاديانى مى برأت جوهاري ال جيني كوقيول كري؟"

الله تعالی بر فضل و کرم سے آئے تک قادیاتی جاعت کے موجودہ سربرا، مرزا مسروراح سمیت ونیا کے کسی قاویانی نے اس کتاب میں سوجودہ ہی ان کفریہ تحریروں میں سے کسی ایک کوچھی پیلنے نہیں کیا۔ کم یا انھیں اس کا اعتراف ہے۔لیکن مجھے یہ بیان کرتے ہوئے بے مدخوشی ومسرت ہوری ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد کی قادیا فی حضرات قادیا نیت سے تائب ہو کراسلام کی آ خوش میں آ رہے ایس میں اس پراہے دب کا دل کی افعاد مجرا کول سے شکر گزار موں کہ جس مقصد کے لیے یہ کماب تیار کی می تقی، وہ مقعد ہرا ہورہا ہے۔الله تعالى سے دعا ہے كر مجعے اس عاد بركام كرنے كى مزيد توثق تخف - آشن ر

ابد ازمغرقر آن ابن کیر نے فالقی السحوہ سجدین (اس بحدے می کرے جاروگر) (الشمراء 46) ك تغيير كرتے يوسے لكھا ہے كہ فرمون كے جادوكر جوموئ عليدالسلام كے مقابلہ كے ليے آئے تھے، معنرت مولیٰ علیہ السلام کے معما کا مجود و کھے کر بجدے بھی کر مجھے اور بجدے ہے اس وقت مر ا فعليا جب جنت ، دوزرخ اورعذاب والواب و كوليا-ان جادوكرول في موت كو بخوشي احتيار كرف كا اعلان کیا کیونکہ جب جنت اور دوزخ کامشاہرہ ہو جائے تو دنیا کی ہر سزااس کے سامنے نکے نظرا تی ہے۔منسرین مریمی تھنے میں کہ جادوگروں نے معرت مولی علیہ السلام کا اوب کرتے ہوئے ان سے بدور ہافت کیا کہ وہ ابن معجوہ میلے کا برفرما کیں ہے یا ہم اپنی رسیوں کو پہلے ڈالین البذا اس" ادب" کی وجہ سے المحیں ایمان ک دولت لعیب ہوئی، لیکن چونک جادوگر ایک پوخبر کا مقابلہ کرنے کے لیے آ بادہ ہو مجھے تھے تو اس ہے اول پر ان کے باتھ اور یاؤں کاٹ دیے گئے۔

یمال یمی قاد باغوں کی شان رسالے میں مطلق آئی اوراس پراسرار کی دیدے سزا کے طور يران سدايان اور جايت كالورجين لباعميااور أمين الذفي العنول كاستختى بناويا حميا .... يكن بعض سعيد روحول کے مالک جشمی قادیائیت کی اسل هیفت کاعلم ندھا اور دو ایک سازش کے تحت قادیا نیت کے چگل برعس یات، اسپینظمیر کی مدالت سے لیسل کرتے ، بن کی عاش میں دن رات از ہے اور اللہ تعالی کے صنور اے منابوں کی معافی ما تلتے ، گوگڑ اے اوروے ، شان کری نے آ محمول سے بہتے والے عاصت کے الن الا تسوول" كوالموتيل" على بدل كر چن ليا اور ان ك واول كا الذكيد كر ك فور ايمان سے ان كى وح کوں کا مرکز وجور بدل ویا۔

زیر نظر کتاب ایسے قل خوش بخت اور فرختمہ اقبال لوگوں کی ایمان افروز داستانوں ہوئی سے جو قادیا نہیں ہوئی ہوئی۔

جو قادیا نہیں سے تائب ہو کر اسلام کی دولت سے بالا بال ہو کر شاہراہ انھان پر گا مزن ہوئے کیے۔
معزات اپنے باحول میں جن کیفیتوں سے دوپار ہوئے ، اسے انھوں نے حساس دل کے ماتھ تھم بند کیا۔

ہر انتحریری ' دراسل قادیا نہت کی اصل ' السوریی' ہیں جو الن کے بیدار دل اور روش آ کھوں نے قرطاس

پر انادی ہیں۔ اس کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے خصوصاً قادیا نیول سے محری درومندا نہ انگی ہے

کر دو مند ہین دھری اور تعصیب کی عینک اناد کر اپنے مابقہ بھائے ل کی ان تحریر ال کو ضرور پڑھیں ۔۔۔۔ فور کر کریں۔۔۔۔ اور معدق دل سے اللہ تعالی سے اپنی ہواہت کی دعا ما تھیں ۔۔۔۔ اس کے مغود کرم کا سمندر غیر

کھر دیا۔۔ ان شاہ اللہ اس کی رصیت آپ کو اپنی آخوش میں لے لے گی ، جرطیکہ آپ آپ آپ کو اس کا اللہ قابت کریں۔۔۔۔ طلب اگر معادق ہو تو انسان مزال پر کافی جاتا ہے!
اٹل قابت کریں۔۔۔۔ طلب آگر معادق ہو تو انسان مزال پر کافی جاتا ہے!

محمشين خالد



besturdubooks.Wordpress.com



چىخىن سىچانى كى حفاظمة كى خاطر قدم نېيىل أغما تا دە سىچان كا انكاد كرتا ہے۔



besturdubooks.Wordpress.com مولانا لال حسين اختر "

## من الظلمات الى النور

من المراسلام مولانا الرحسين وخر " كاوجود قاديانيت كے ليے تازيات خداد على تقارات في أصف صدى خدمت اسلام لارتحفاقتم نبوت كلي كاستدى قرييتر مرانجام ويارا يمرون وبيران لمك أب كي خديات جليل كما أيك وَما زمع ف سيدان كرافتور نديات في عكيم الامت مولانا اثرف في قوانويٌّ. حجُّع الاسلام مولانا سيدانورشاء تشميريّ، قطب الارشاد مولانا عبدالقاد تراسع يوري كي دعا تحي امر بري اور معرت اجر شریعت سید مطاماللہ شاہ بخارتی کی رقالت کا بہت ہدا وال ہے۔ ان خدمات کو اس سے ہداہ کر اور کیا خراج بیٹی کیا جا سکتا ہے کہ ایک وقد ہے الغیبر معنوت مولانا احرافی لاہودی نے ایک مناظرہ شی مولانالال حسين اخر " كونه مرف اينا نما كنده عليا، بلكه ان كي هخ وفشست كوا في هخ وفشست قراره يا\_موقاما لال حسين اخر '' اور آپ کے گرای فرر رفتا م مروحین کا حدقہ جاریہ مالی مجل تحفظ فتم بوت ہے۔ جب محک اس جاحت کے خدام ، رضا کارویز کے کمی بھی حصہ عمل منکر بینا فتح نیوت کی مرکوئی کریں ہے، ان حضرات کی حقدى النداح كوبرا برفواب وتشكين مامل موتى دري كالمدمولان لال مسين اخر" بيليرة وياني تقده بعد هر مشرف بدا مقام مو ع رحولانا محاس تول اسلام كي وليسب اورقاد بانيت مكن كهاني ان كي زباني سنة إ

بے شار حدوثا اس خالق مفتق کے لیے جس نے تمام جہانوں کونیست سے ہست کیا۔ لاکھ لا کوستائش اس ذات باری کے لیے جس نے بیش خاک کواشرف افخلوقات بنایا اور اس کی محتمل بر احسن تقریم کی الهای مراوش جب کی - بزار با درود اس مقدس وجود کے لیے جے الله تعالی نے سارے جبان کے لیے رصت ما کر بھیجا۔ جن کی حبرک بعث نے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شال سے لے کر جنوب نک کفروٹرک کے ہڑئے ہوئے معلوں کو حید کے چینتوں سے شنڈ اکیااور ساری دنیا بی ایک ٹور کا عالم پيدا كرديا اورجن كى إك ومقدى تطرية جهالت ووحشت اوركس و فيورك ان تمام آنائش كو، جوموارش كامورت القياد كيه بوئ الثرف الخلوقات كويمى موفى تعمل، ندمرف دودكيا يلك بعيث ك اليهان كالكل قع کردیا . بید بازی کال ، به راهبرهتنی ، به نامع اکبر، به شافع محشر وه بستی ہے ، جس پر ''بعد از خدا بزرگ تو کی

قد وقتر کا قول اطلاق پذر ہوتا ہے۔ جس کا نام نائ اور اسم کرائی معرت سیدنا و مولانا می معلیاتی سلی اللہ علیہ وہ آب کا قال است و کا است و کھائے والے اس کا قال کا است و کہائے وہ است و کھائے والے اس کا قال کا افراد کا است و کھائے والے اس کا قال کا افراد کی باک کی بارگاہ معلی کے بہتائے والے معنوری ہیں۔ اللہ تعالی کے لفنل اور معنور تی کریم سلی اللہ علیہ وہ آلہ و کئم کے مقدیل قدمول کے تنظیل ایک عاصی بندہ ایک کمناہ گاوائسان میں معنور تی کریم سلی اللہ علی بندہ ایک کمناہ گاوائسان میں اس کا میں ماری اور معالم اور وہ تنا میں میں ہوئے ہیں ماری اور معالم اور وہ تنا کی اور معالم اور وہ تنا کی دور معالم اور وہ تنا کی اور معالم اور وہ تنا کی دور معالم اور وہ تنا کی دور ایک ایک دور معالم اور وہ تنا کی دور ایک کے اور معالم اور وہ تنا کی دور ایک ایک دور معالم اور وہ تنا کی دور ایک ایک دور معالم اور وہ تنا کی دور ایک ایک دور ای

میری بذایی زندگی کا آ فاز تحریک طافت کا مراون منت ہے۔ عمی اور فیل کا اور بی تھیاہم ما مسل کر دیا تھا۔ آئیں ایام بی تحریک خلافت کر در ال اور است کی روے مکومت کی در سال میں آخر آئی کی روے مکومت کی در سال اور ایس کے بازیکاٹ کا فوق وے دیا تھا۔ اس لیے عمی نے اس فوق کی تحیل عمی کائی کو نجر بادکیا اور ایست بھتی کا بیرا اور ایپ والی اور ایست بھتی کا بیرا اور ایپ بھیاں لیور کو جل اور ایست بھتی کا بیرا اور ایست بھتی کا بیرا اور ایست بھتی کی برا اور ایست بھتی کی بھول اور ایست بھتی کی بیرا اور ایست بھتی کی برا اور ایک آور وقع بھول اور ایست بھتی کی برا اور ایک آور وقع بھول اور وقع بھیاں لیور کی تھی۔ ایک ار ایان تھا کہ جس نے معود آدل کو زیروز در کردکھا تھا۔ حسرت کی آب کی بھی بھیا ہوں سے معلی کے دور استام کی دخومت کرداں معلی نے تھا تھا ہوگئی میں نے معود کرداں معلی کے مقدمت کرداں سے تھی دور میں گا ہوگئی میں نے کمی کی آب شد انی اور کی شام کے مشہود ومعروف شعر \_ \_

دل اب ٹر عفق کے دریا میں ڈالا ٹوکلٹ علی الله شمالی

nordbress.com نہا معد تی مبالدے بیان کیا اور مرزا صاحب آنجانی کی خدمات اسلای کے بود لا مرزا مناسخے سات امرکہا کہ جاری معاعت کے وی مقائد ہیں جو الل سانہ والجماعت کے جیں۔ مرزا صاحب مدی نبوت مجھی تھے۔ جن لوگوں نے مرزا صاحب کی طرف دھوٹی نیوت مشوب کیا ہے، انھوں نے مرزا صاحب کے متعلق مجموث بولا ہے اور بہتان خرازی واخراء پردازی سے کام لیا ہے۔ اینے اس بیان کو درست ثابت کرنے کے لیے مرزاصاحب کی ابتدائی کماہوں سے چندھوالے بھی پڑھ کرستائے جن بھی مرزا صاحب نے مدقی نیوت کو کافر، دبال اورویز واسلام سے خارج الکھا ہے۔ چنکہ مرزائی ندیب کے متعلق بیرا مطاحہ مفرے بماہر تھا، اس لیے جس تبلیغ اسلام کے نام پر ال سے وام تزویر جس میس کیا اور مرزا ساحب کی محدویت و مهدورت كالإمتدااي مل عمى ذال ليار بيت كرف محد بعد المجمن محتليق كالح عمى دافل بوار منسكرت یڑھی اور دیدوں وغیرو کا مطالعہ کیا۔ مدت معینہ علی کورل تم کرنے کے بعد بجیست ایک کامیاب ملغ کے مجھے تلفی واشاعت کے کام پر لکا دیا حمیار اس ووران، عمل نہ مرف سیلنے اور مناظری کے فرائنس مرائجام دیتا ر با بكديم روى احمريداليوى ايشن والدير اخباد "مينام ملى" اور بحصل" وغيره ك ذه وادانه عهدوى يرجى فاع ر دادر آخدسال مك يورى جافعانى ومركرى كساته مرزائى مقائدى تلخ واشاعت كاربا-

1933ء کے وسل میں، میں نے کیے بعد دیگرے متعود خواب دیکھے جن میں مرزا قادیانی کی نہایت کھناؤٹل شکل وکھائی وی اوراسے بری حالت ہیں دیکھا۔ ہی بیخاب مرزائیوں سے بیان نہ کرسکا تھا كونكدا گراھمى بيخاب شاھ جاتے تو مھے كہتے كريدشيطاني فواب جيں۔ زرى كى مسلمان كويرخاب منا سكا تفا كوكراكر المحي بدخواب سنائ جات و ووكت كرمزة اغلام احد أسين تمام دعادى مى مجودا ب مرذائیت ہے تو یہ کر کیتے۔ میری حالت ریٹی ہے

> دو گوند رنج و عذاب است جان مجنوں ما بلائے فرقت کلی و محت کیل

اكريد يميلي يمي مرزا غلام احمد كي يعض" الهامات" ايداس كى چند" ينظفو ئيال" مير دل مي كاشنط كي طرح محكلتي تحيير الميكن حسن عقيدت اورظومبت كي طاقتي ان خيالات كوفورا وباوتي تحيس اورول كو تىلى دىد يا تقا كدم دائى قونى كريس كاقام ادشادات كى بورى ـ

ان خواوں کی کشوے سے متاثر ہو کریش نے قور واکر کیا کہ کو جاری خوابوں پر دین کا مداد ٹیس اورندی پر جمت جُرِی جِن لِکن اُن من صدوقت کی طرف را بندائی تو بو تکی ہے۔ آخر میں سے فیصلہ کیا کہ مرزا فلام اخم قادیان کی محبت اور عدادت وقول کو بالاے طاق دکھ کر اور ان سے سرف نظر کرتے ہوئے مرزائيت كمعدق وكذب كو محققات كى كمونى يريمكنا جابي- ندائے واحد وقد وس کو ماظر و ناظر مجلتے ہوئے بداخلان کر دیا اپنا فرض محتا ہول کہ بن نے مرز افلام احدی مجت اور عداوت کو چوز کر اور خالی الذیمن ہوکر مرز اکی اپنی شہر وقد نیفات اور کا ویا آلاد اللہ ماحدی ہر دوفر بن کی چیدہ چیدہ کرایوں کو جو مرز اکے وجادی کی تائید شرکتی کی تھیں، چید اور کو مرد شرک نظر خاکر سے بطور آیک محقق پڑھا اور علاء اسلام کی تر دید مرز ائیت کے سنسلہ شمی چھ کرائی مطالعہ کیں۔ حقیقت ہے کہ مختا زیاوہ شرکے مطالعہ کیا واقع ای مرز ائیت کا گذب بھی پرواضی ہوتا کیا۔ بیال کے کہ حقیقت ہے کہ مختا زیاوہ شرک نے مطالعہ کیا واقع المیام، جو دیت، میجیت، نیوت وقیرہ شمی مختر کی الحاد شرک اس تھی پر دیا تھا۔ میں مختر کی الحاد شرک ہوتا کے المیام آسمان پر تھے ہی بہتا کہ محلورت کی طید السلام آسمان پر تھے ہیں۔ وقیرہ شرک کی طید السلام آسمان پر تھے ہیں۔ وقیرہ سے مہلے ہوا ملک دنیا تھی وائیں گئر بھی گئی تیں۔ وقیرت کی طید السلام آسمان پر تھے ہیں۔ وہرہ تھی مسلم سے مہلے ہوا ملک دنیا تھی وائیں گئر بھی گئی گئی۔

جرے معدی ہے سارے کمل سکتے امراد وین ساتی ما طم الجیجت سمان الجیمان کل الجیمان ساتی

اب میرے لیے آبک تھائے۔ حکل کا مامنا تھا۔ آبکہ خات ہے۔ جا است تھے۔ بھیت آبک کامہاب میلئی و ادر افراد جا است سے آ تھ مال کے دیرینہ اور فوٹگوار تشکاری جے۔ بھیت آبک کامہاب میلئی و مناظر بھا است بھی رموخ حاصل تھا۔ لیمن جب دوسری طرف مرزا غلام ہورکے مقائد قرآن ججہ اور امان ہے۔ اور امان ہے۔ آبک کامہاب میلئی کی دجھیاں تعنائے آسائی بھی از آب امان ہے کہ اور امان ہو جا تھ تھیں اور تیاری کا افترآ تھیں اور تیاری خوا ہو تھی اور اون مقائد کی بازی ک کا افترآ تھیں کے دجھیاں تعنائے آباہ آبھی از آب میں اور آبھی اور دوسری طرف بالکی ہائے۔ آب کی اور دوسری طرف معنی نور دیسری طرف بالدی خوا ہو تھی اور دوسری طرف دوسری طرف ورکن کی اور دوسری طرف بالدی ہو ایسان ہے دوستان تھا تھا تھے اور دوسری طرف دوسری طرف دوسری اور آبھی باز اور ایسان ہے دوستان تھا تھا تھا کہ جائے ہوئے ہوارہ بالدی افغائی جائے ہوئے کا است کے دوستان کی مان کے دوائوں کو ایسٹ تھائیف و دوستان کی مان کو ایسٹ تھائیف و دوستان کی مان اور ایسان کی دوستان کی مان کو ایسٹ تھائیف و دوستان کی مان اور ایسان کی دوستان کی مانا اور کی دوستان کی مانا اور کے دائوں کو ایسٹ تھائیف و دوستان کی دوستان کو ایسٹ تھائیں کے دوستان کی دوستان کو دوستان کو ایسٹ تھائیں کو ایسٹ تھائی کی دوستان کی دوس

مدات کے لیے گر جان جاتی ہے تو جانے دد سیبت پر سیبت سر یہ آتی ہے تو آئے دد چنا نچری افکیارا تھوں اور کفر وار تدادے چنے النا اور کرنے ہوئے دل سے اپنے رہم دکر مج خدادے قد دس کے حضور کفر مرزائیت سے تائیب ہوگیا۔ تو یہ کے بعد دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی ہے۔

صیان با و دهت پروددگار با این دا نهایت است ند آل دا نهایت محررےفودودیم بالک! besturdubooks.wordpress.com عصال ہے مجھی ہم نے کنادا نہ کیا ے تو نے مل آئروہ طانا نہ کن نے تو جم ک بہت ک تمیر لکین ٹری رحمت نے محواما نہ کا الحمد لله اقلى هدنا تهذا رما كما لنهندي لولا ان هدنا الله.

(الافراف: 43)

الشرق في كالا انتهذ احسان وشكر ب جس في بم كويهال تك بينيايا اور أكر الشوتعالى مين جايت تذكرتا أو أم جركز راوراست باف واسف تديق فلك فضل الله يو تيه من بشآء.

> يارب قر كريي و رمول قر كريم مد هر که ستم میان ۱۱۰ کریم

میں نے کم جوری 1932 مرکو الرحد براجمن الدور کی طارحت سے استعنی دے دیا جو 26 جؤري كومنلور كرليامميا\_

ترك مرزائيت كااعلان

1932ء کے ابتداء میں امحریز اور ووکرہ مکوست کے خلاف تو یک مشمیرانجائی عروج محک پیٹی مکی تھی۔ جمل احراد اسلام کے ایک درجن سے زائد مجابر تنا مسید ہو بھے تھے۔ بھس کے تمام راہنما اور جانیس بزاد مرفروش رضا کارجیل خانول می محوی تھے۔ برطانوی حکومت نے عام اجماعات بر بایشد کا عاکمہ کر رکی تنی۔ حالات بکھ سازگار ہوئے اور یابندیاں تم ہوئیں تو احباب کی طرف سے ایک جلسہ عام کا ا بيترام كيا كيا - قد آوم اشتهارشائع كيد كي كو كوم من 1932 والعدل زعشاء باغ يردن مو ي درواز والا بود جلسہ عام متعقد ہو**گا** جس شی مولا نا لال حسین اختر ، جن کی تعلیم بر مرز ائیوں نے بھیاں بزار سے زا کدروپید خرج کیا تھا، اور وہ جماعت مرزائنے لا بوریہ کے مشہور منتخ مناظر متحرہ ترک مرزائنیت کا اعلان کریں سے اور ترک مردائیت کے وجوہ اور تا قائل ترویہ ولاکل بیان کریں مکے۔ان کی تقریر کے بعد مرزائیوں کے تمانیدہ کوسوال دیجواب کے لیے وقت ویا مائے گا۔''

الدرون شوراور ميرون شورمنادي كي كئي- بعد فرز عشام كم از كم تعيل بزار ك مجمع على ميل في ''رُک مرزائیت'' کے موضوع بر تمن مکھنے تقرع کی سطیع کے بالقائل مرزائی مبلغین دمناظرین کے لیے ہو اور کرسیان رکھی مجی تھیں۔ میری تقریم کے بعد صاحب صور نے اعلان کیا کہ حسب وعدہ مرزالی صاحبان کو مولانا لال معین میا حب اختر کی تقریر پرسوال وجواب کے لیے وقت ویا جاتا ہے تا کہ ماضرینا، مرزائیت idpless.cor

کے صدق و کذب کا اندازہ لگا شکس۔ لاہوری اور قادیانی مرزا کیول کے شیلغ و مناظر موجود تھے لیکن کی کو ہمت دجراًت شہوئی کے وہ میرے مقابلہ میں آسٹیس۔ صاحب صعد کی دعا کے بعد اجلاس برخواست ہوا۔ کل کچے اور آگا تلا شہ حملے

اس عليم الثان جليداور مرزائية كى قلست كى روداوا خبارات شى شائع مولى تو ملك كے طول و عرض سے مجھے تقریر کے لیے وجون کا لگا تارسلسلہ شروع ہو تھیا۔ مختف شہود ل اور قصبات عمل بیری جیدل تقریریں اور مرزا کول سے پائچ جے نہایت کامیاب مناظرے ہوئے۔ ان ایام علی اوٹچے میں انٹھے وروازہ لا جود کے بالقابل میرا قیام تعار میری تقریوں اور مناظروں کی کامیائی سے متاثر جو کر مرزائوں کے ایک وفد نے جھ سے بیرے رکان بر الاقات کی اور دمجھ کھا کہ آب نے اپنی حقیق کی ماہ بر" احمد بندا" ترک کروں ہے۔ آپ کے موجودہ عقائد کے متعلق ہم آپ سے می میں کہتے۔ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ آب کی تقریری اور مناظرے جارے لیے تا قائل برداشت ہیں۔ جمیں علم ہے کہ سواعے تقریرول اور مناظروں کے، آپ کی مانی آ مدن کا اور کوئی ذریع خیس۔ جماحت اجمدیر آپ کو بندرہ ہزار روپ کی ملکش كرنى ب-آپ بم سے بدرقم لے لين-اس سے جزل مرچنٹ يا كيڑے كا كاروبار شروع كرلين اور جين بعقام فکھودیں کہ بیمی بندرہ سال تک احمد بہت کے خلاف ندکوئی تقریر کردن کا اور ندی کوئی تحریر یا بیان شاکع کروں گا۔ اگر اس معاجدہ کی خلاف ورزی کروں فی بھاحت احدید کوئیں بزار روپید برجاند ادا کروں گا۔ میڈ مجى كها كراحديث كى ترويدكو كي ابيا فرض تين جس سكيانيم آب مسلمان نيس روشيخ \_منيول، الى عديثول اورشیوں شل بزاروں علام ایسے بیں جواجریت کی تردید بھی کرتے۔ اگر وہ تروید احمدیت کے بغیر مسلمان رہ کے بیں او آ ب بھی مسفران رو کے بیں۔ می نے جوابا کہا کہ آپ ساحبان کوبید صد کیے ہوئی کہ جے لا کچ کے نتنے میں پہاننے کی جرائت کریں۔ میں ان علام کرام کے طریق کار کا وسد دار قبیل جر تروید مرذائيت سے ابتناب كرتے ہيں۔ بهرے ليے تو استيمال مرزائيت كى جدو جد فرض مين ب كونك ميں نے مت مدید تک اس کی تشروا شاحت کی ہے۔ مجھے اس کا کنارہ ادا کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ل کی چھے تروید مرزائیت سے متحرف کیل کرسکا۔ قریباً ایک تھٹے کی گفتگو کے بعد جھ سے ماہی ہوکرا تھ کڑے ہوئے اور جائے جائے کہ کے کہ آپ نے مارے معلق نہایت عطرناک طرز عمل اختیار کررکھا ہے۔اس کا تیجہ جادکن ہوگا۔

شی رنے ان کے اس جارحانہ ہیلئے کی پرواد ندگ۔ حسب سابق اپنے جیلی سٹروں، تقریروں اور مناظروں عی منہک رہا۔ مرزائیں نے اپنی موٹی بھی تئیم کے مطابق کیے بعد دیگرے ڈیرد بابا کا مک ہٹلے کورد اسپور کے مناظرہ عمل اور بیلوں ڈنیوزی کے جنے کے ایام میں جھے پردد ہار قاطانہ مطے کیے۔ ڈیرہ بابا ناکک کے علم عمل مجھے زقم آیا۔ ایک مرزائی نے صاف الفاظ عمل بھے کہا کہ یادرکھوہم حسیس کی کراویں ے۔ خواہ جارا بھاس بزادرہ پیزوج ہو۔ میں نے اسے جواب دیا کہ براعقیدہ ہے کہ جوائی سے بہتر کوئی موت خیل۔ قبر کی رات بھی مگر میں نیل آ سی ۔

بعد فماذعشاہ بیلوں ڈلہوزی کی مجد عمل تروید مرزائیت پر بیری تقریر ہوری تھی۔ ایک مرزائی۔ جس نے کمبل اوڑھا ہوا تھا پم مبر کے نزدیک آیا۔ ایک مسلمان نے اسے پکڑ لیا۔ مرزائی نے کمیل عمل چھرا چھیا رکھا تھا۔ سب انسیکڑ پہلیس جلسے جس موجود تھا۔ اس نے ای وفت مرزائی کو کر فارکر کے چھرا اسپے تبخہ عمل لے لہا اورا سے تھانے کی حوالات عمل بشرکرویا۔ دوسرے دان علاقہ مجسو بہت کے سامنے چیش کرویا۔ مجمع ریٹ نے عمر سے چھا ہو کے لیے نیک جلتی کی عنوانٹ کے لیے۔ فادور کے اخبارات عمل

بستریک سے طرح سے مجھ اوسے سے نیک ہی ن معانت سے ن البورے امبارت ہی۔ مجھ پرڈیرہ بابا کا مک کے حملہ کی خبر شائع ہوئی۔ معرب مولانا ظفر علی خال ؓ ئے '' زمیندار'' میں ایک شدرہ سپر د تھم فرمایا۔

مجلس افرار اسلام کے زنماہ کو جھے پر مرزائیوں کے مملدکا علم ہوا تو قائد افرار معزت مولانا حبیب افرض صاحب لدھیاتوی نے ناظم رفتر ہے فرایا کہ مرزائیوں کی جارجیت کا جواب دینے کے لیے جلسہ کا انتظام بھینے۔ چنائی کیر المتحداد نوسٹر چہاں کیے گئے۔ اخبارات میں اطان ہوا۔ ٹیمر کے مرقبے میں مناوی ہوئی کہ باغ چرون وہلی دروازہ بعد نماز حشاء زیر صدارت چودھری افضل حق ما حب عظیم الشان جلسم معتقد ہوگا۔ چس میں معترت مولانا حبیب افرطن صاحب لدھیاتوی مرزائیوں کی جارجیت کے چینی کا جواب دیں گے۔

بعد نماز عثاه ہا لیس ہزارے ذائد جمع میں معرت مواد تا جیب الرحمٰی میا حب ادھیا ہی تے محکے بھی ہم کھڑا کر کے میرا تعارف کرایا۔ انھوں نے فرمایا کہ ہزرے اس فوجوان نوسلم عالم نے مناظروں میں مرزائیوں کو فیل تر بین کشتیں دی ہیں۔ مرزائی ان کے دائل کا جواب ندوے نکے فوڈ یو بابا تا کہ اور فالیوڈی میں ان پر قا تلا نہ ملے کیے ۔ میں مرزائیوں ہے تیں، ان کے فلیقہ مرزامحود ہے کہتا ہوں کہ اگر تم میں کہتا ہوں کہ اگر کے فیل کھیا تا جانے ہوئی کہ اندازہ کا ارائے کی میران ہو۔ اب اول حسین اخر پر حملہ کراؤ گھرا حرار کے فیل کہ دول کی نوش اور قرباغوں کا اندازہ لگتا۔ ایک کی جگرا کیے بڑارے انقام ایا جائے گا۔ ہم خون کو میران میں جائے وہی گور اندازہ لگتا۔ ایک کی جگرا کیے بڑارے انقام ایا جائے گا۔ ہم خون کو میران میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں جو مل کرتا ہوتا ہے، اس کا واقع ف الفاظ میں اعلان کر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں جو مل کرتا ہوتا ہے، اس کا واقع ف الفاظ میں اعلان کر دیے ہیں۔ معرب نازتا ہوا سمند دفا۔ بار بار نعرہ کی فرات بچاہے کی فران کی فران کو انہ ہمیں برار نے قیدہ کی فران کی معرب نے کے لیسینوں پر ڈوگرہ مقومت کی کولیاں کھا کر شہید ہوئے ہیں اور جالیس بڑار نے قیدہ کی فران سے باتھ ہوں نے کے لیسینوں پر ڈوگرہ مقومت کی کولیاں کھا کر شہید ہوئے ہیں اور جالیس بڑار نے قیدہ کی فران کی تعرب نے کے درخی بی اور کا بھی برارے قیدہ کی فران کی تعرب نے کے درخی بی اور کی ہوئی برار نے قیدہ کی فران کی تو میں بڑار کے قیدہ کی مواست کیں۔

300KS MORDING SE CON ایک دانت میں نے فواپ دیکھا کر ایک چکیل میدان عمل بڑاروں لوگ جران و بریشان کرے ہیں۔ علی بھی الن عمل موجود مول سال کے جاروں طرف اوے کے بلندو بالاستون جی اوران پر ز من سے لے کرفد آدم مک خاروار تار اپنا ہوا ہے۔ تار کے اس ملتے سے باہر لکنے کا کوئی وروازہ بارات میں ۔ بڑاروں اہلام کوال میں آید کر ویا کیا ہے۔ ان میں چھ میری شام اصور تمی یمی ہیں۔ میں نے ان ے دریافت کیا کہ بھیں اس معیبت بھی گرانی رکھاں کیا کیا ہے؟ انھول نے بھے جاایا کیا کہ بھی احریت ک وجہ سے تکانین نے بیال بندکر دیا ہے۔ بیال سے بچھ قاصل می پیمنی موادو کھی برسوے ہوئے ہیں۔ انھیں ماری فرقی کروہ ماری ربائی کے لیے وکش کر سکس میں سے کی کے باس کوئی اور اولیس کرجس سے خاددار تارکوکاٹ کر باہر لگلنے کا راستہ ہایا جا سکے۔ ٹی سے خادداد تاریکے جارول طرف محموما شروح کیا۔ عمل نے ویکھا کدایک جگہ کے زعن کی آغ کے قریب کا تارڈ حیال ہے۔ میں زعن پر پیٹے کیا اور اس تاركوائية واكي ياكل سے يعيد داياتو وه تارز عن كساتھ بالكدسر كر جي تاركو دراسا اور اوركو رمكاديا أو دولول تارول شي اس قدرة صليح كما كرش تارس إيراكل آيا-

يحدكانى فاصلر يريكك نظرة ياجس يرموزا فلام اجرة ديانى بإدر ادرت لينا موا تعايي نہایت اوب واحرام سے چک سے قریب کی کہا۔ کیا دیکھا جواں کراس نے اسے جوہ سے جادر مرکائی تو اس كاستريادولت لمااورهل الزيرى بدايد اكديالك بداوراد بارقى ودري آكد الى ك وانے کے عادیقی۔اس نے کہا میری بہت بری مالت ہے۔ اس کی اواز کے ساتھ شدیرتم کی بدار میدا جوئی۔ اس کی علی اور بدیوے می کانب کیا اور میری فیدا بات بوگی (اور میری فید باتی رق اور میری آ توکمن تمی)

ودمرا خواب'

ایک دات خواب دیکھا کرایک مخص بھے سے قریباً دوس گز آ کے جار اسے۔ عمل اس کے بیجے بیجے علی رہا ہوں۔ تانت (جس سے روئی وطنی جاتی ہے) کا ایک سراس کی کرھی بھرھا ہوا ہے اور دوسرا سرا جری کردن عید مادا سومغرب سید مشرق کی طرف ہے۔ دومان سنو داست یہ واکی طرف ایک نهایت وجید فض نظرا ئے۔ سفیدرتک، درمیانه قد ، روثن المحسین ،سفید مکاری ،سفید لمبا کرد، سفید شلوار، مستراتے ہوئے جھے فریایا کہ کھان جا دہے جو؟ شی نے جواب دیا کہ جہاں ہرے آگے جانے والے جھے لے جا رہے ہیں۔ کہتے گئے جائے جو پوکون ہے؟ اور حسیل کھائل لے جارہا ہے؟ میں نے کما مجے معلوم فیش کرے کون بی اور بھے کہاں کے جارے ہیں۔ مرزامهاحب كعقائد باطله

اسلام اور مرزا صاحب تادیاتی کے مقائد شک بعد المترقی ہے۔ مرزا صاحب نے اسپیڈ جہاں مرکب عقائد کی تائید کے خواہشات انسائی سے ایسے خلاف شریب البام گھڑ لیے ہے جس اسلام سے دور کا داسط بھی تین ۔ بھی خلاف قرآن و صویت البابات کے معد نے شریعت البام گھڑ ہے ۔ بھی خلاف قرآن و صویت البابات کے معد نے شریعت البی ترخیص اس پرجی بمی مسیحیت ، بھریت ، کھٹیت ، ب شکھیت ، تالیت ، برزیت ، ٹیمت و فیرو کے دعاوی کر چینے۔ اس پرجی بمی مسیحیت ، بھریت کا تین سنگ ارتفاء کے باتحت ترقی کی تو خود خلا ہونے کا مدکل اور مبرز آیا تو منسب بدؤ حادیا کر خلاا کا بینا ہے ۔ مسئل ارتفاء کے باتحت ترقی کی تو خود خلا ہونے کا اطال کر کے سے ذبی اور کی دیا۔

قرزی پلیدگرای وارجت مظهو الاول والاشو مظهر العق والعلاء کان الله از ل من المسسمآه بیخ میراییدا بوست والاین کرای ارجت بوگاریول د آخرکا مقمریوگا اوروپی اورفلیکا مقیریو گرگویا خدا آسان سنت از سرگار

مرزا صاحب کے ای حم کے عقائد باطلہ ہے جن کی بنا پر بطائے اسلام نے مرزا پر کفر کا لوئ نگایا۔ اس وقت ہم ہ چی طرف سے ان اقوال پر زیادہ جرح اور تھید فیش کرنا جاہے بلکہ مرزا صاحب کے دعادی ادر مقائد فیمس کے اتفاظ بھی ناظر بن تک پہنچا دیچے جیں۔ مرزا صاحب انجی نبست کھنے ہیں:

(1) "شي تحدث يول" ("مامتدالبشرق" منحد 79)

ان الفاظ على محدومت كادموكي كياب: ..

(2) رسید مژدہ ز غیبم کہ من ہمال مردم مسلمال میں کہ من ہمال مردم مسلمال کہ استعمال کہ استعمال کے اس

ائی مبدورت کا اطال کرتے ہیں:

(3) " "هل مهدى بول." ("معيارالاخيار" من 11)

آ یک میشوا برسول باتی من بعلی اسمه احمد کا حداق این آپ کوترار دیت بوست کلیج بی:

(4) "الوراس آئے والے کا نام جو احد رکھا گیا ہے، وہ بھی اس کے مثل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
کی تکہ تھے جائی نام ہے اور احد کھا گیا ہے، وہ بھی اس کے مثل ہونے کی طرف اشارہ ہے
ہیں۔ ای کی طرف اشارہ ہے مسئوا اور صول بائی من بعدی اسمہ اسمد تکر ہمارے تی
مسل افلہ علیہ وآلے و مُلم فقط احد بی تین بلک تھرمی ہیں لیتی جامع بطال و تعال ہیں لیکن آخری
ترانہ علی مرفیق بیٹیکوئی بحرواحد، جو اسپنے اندر حقیقت جو ہے ہے، بیجا گیا۔"

(''ازالداد إمُ''مني 673)

اگرچہ اس میارت میں مرزا صاحب نے لکو دیا ہے کہ نی کریم ملی انڈ طیہ دا آلہ وہ کم فقا احمر میں انڈ طیہ دا آلہ وہ کم فقا احمر می استحد میں بلکتھ میں بعق جائع جلال و جمال ہیں۔ ان انقاظ کے لکھنے سے سرف یہ تنصد نظر آتا ہے کہ اگر ابتدار میں صاف طور پر لکو دیا کر آئے تخفرت ملی اللہ طیہ وآلہ وہ کم اجر نیسی اندار میں میں ماف میں ہی میں کہ معدال اپنے آپ کو قرار دیا ہے، جس کے صاف میں یہ جی کہ معرف میں علیہ السلام کی پیشکوئی مند بید میں کہ معرف میں بھر اومولا نامعنی میں اللہ علیہ دا آلہ وہ ملے ندھی بکد مرزا غلام احمد کی میا دیا کہ کہ مرزا غلام احمد کا دیا کہ کے تو تھی بکد مرزا غلام احمد کا دیا کہ کے تو تھی۔

"ترياق المتلوب" بمن مرداصا حب تقييع إلى:

(5) هم کا زمان و هم کلیم خدا هم محد و احد که مجنگ باشد

(ترجر) "جمر کی زبان ہوں۔ جم کلیم خدا ہینی موئی ہوں۔ جم محرکہ ہوں۔ جم احر بھی ہوں۔" (" تریاق انتلوب" سخہ 3)

ومرى مكداس كى مزيد تشريح كرت ين:

(6) "خدا تعالى نے بھے تمام انبياء عليم السلام كا عظم تعمرايا بادد تمام بيول ك عام مرى طرف

45 ستوپ کیے ہیں۔ بھی آدم ہوں۔ بھی شیٹ ہول۔ ٹھی فوق ہوں۔ بھی آدم ہوں۔ بھی شیٹ ہول۔ ٹھی فوق ہوں۔ بھی ایمانی ہیوں۔ بھی اسحاق ہوں۔ بین اسامیل ہول۔ بین یعقوب ہول۔ میں ایسف مول۔ عمد موتی مول کھی واؤد ہوں۔ علی عینی مول دورآ تخضرت ملی الله علیدوآ لبوکلم کے نام کاشل علیواتم مول۔ لیخی ظلى طور برجم أور احمر مول ." ( حاشيه "متيقت الوي" مني 72)

إلى اى كتاب عن يحرفكما يه

m

" ونيا يس كوني كانيس كرواجس كانام بحصينين ويا كيار موجيها كد" برايين احمدية على خدات فرایا ہے کہ عمی آئے ہوں، عمر اور موں، عمر ایرائے موں، عمد اسمال موں، عمد ایتوب بول، على اساعيل بدل، على موى" بول، على داؤة بول، على يستن كل عن مريم بول، على مير صلی الشه طبیروز لبروسکم جول، فینی بروزی طور بر، جیها کدخداف ای کرکب عمی بیرسب نام مجھے وے اور میری تبعت جوی اللّٰہ فی حلل الانبیاء قرباؤ لیمی خدا کارمول نیول کے جاہوں شل ۔ موضرور سے کہ ہر ایک نبی کی شان جمہ جمی پائی جائے ادر ہر ایک نبی کی ایک مغت کا ميريب ذريعة للبوريوب" (تشر" حقيقت الويّ "منفيه 84-85)

> ا في مجدويت اورميدويت كي شان كود وبالاكرف كريلي مي الكويا موسة يين: عی مجی آدم مجی موئ مجی پیخوب ہوں (8) نتر ایرایم مول شکیل چی میری بے شہر

("ميرابن احمديه" حصه پنجم و" درهيمن" منجه 100 )

ناظرین کرام! حوالہ جات باذا سے دوز روثن کی لمپورج کا ہر ہو کیا ہے کہ مرزا صاحب نے کمس ویدہ ولیری سے تمام انبیاء طبیم السلام کے نام اپی المرف منسوب کیے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ہر نجا کی شالت جمد میں پائی جاتی ہے۔ کویا تمام انہیاء کے مقابل براہے آ ب کو بیش کیا ہے کہ فروافر واہر تھا کو اللہ تعالٰ کی طرف ہے جو جو کمال عطا کیے گئے تھے، مجموعی طور پر وہ سازے کے سازے کمالات جھے(سرز) کو ہے گئے یں۔ مرزامیا حب کفے افغاظ میں اعلان کرتے ہیں:

> ıς آة **(9)** Æ آنج آل 6 جام دا درا

("درهین"قاری بمنی 163 )

( فرجر ) " بن آوم مول، غيز احر محكم مول - شي تنام نيكون كياس شي مون - خدا في جو

بالے برنی کودیے ہیں، ان قمام بیانوں کا مجومہ بھے دے دیا ہے۔''

لا ہوری احد ہے! خدا کے لیے انساف ہے جواب دو کہ کیا مرزا صاحب کے ان افتحاد کا ہے۔ مغیرہ نیس کر مرزا صاحب اپنے آپ کو تمام انبیا میلیم السلام کے کمالات کا مجموعہ کہ رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کو کسی نی سے درجہ ش کم نیس کیجنے ۔ اس او عانا روا کو اس شعر ش دہرایا ہے۔

(10) انجاء محرجہ بدوہ اند ہے۔ من بعرفان نہ کمن ز کے

("رچىن" قارى منى 163)

(ترجہ) ''گرچہ وٹیا تک بہت ہے تی ہوئے جیں، میں مرفان عی ان تیوں عی ہے کی ہے کمٹنی ہوں۔''

حیرت ہے کہ مرزاصا حب نے مرف اٹھائی ٹیش کیا کہ بھی ٹیرت کی اٹھی ہجون ہوں جو تمام نبیوں کے کمالات سے مرکب ہوں باکساس سے اوپر ہمی ایک اور چھانگ لگا کر دیا کواطلاح وی ہے کہ بیس وہ تھیلا ہوں کہ جس بھی تمام نبی بجرے پڑے ہیں۔ جنا بچہ مرزاصا حب لکھنے ہیں:

> (11) ذي شد بر في يارتم بر دسوسل نبال بد قادامتم

("درشن" قارى منو 165)

(7,جہ)''چرق)آ مکا دیدے ہرتی تعدیم گیا۔ ہررپول بمرے پیمائن بھی چھیا ہوا ہیں۔'' معاد اللّٰہ من علیا المهلوات (انتز)

الك جدا في يوائي كالمهاران الفاظ عن كيا ب

(12) "" الله و و الشاعل المنظم المنظ

شخکل بہت پڑے گی مار کی چات ہے آئینہ دیکھتے گا ذرا دیکھ بھال کر

مرزاصاحب قرماتے ہیں:

رونہ آیم کہ قما وہ یکمل اب علک میں (13) عرب آئے ہے جو کال جملہ برگ دیار

("درخين"ارد دمني 112)

معزز تاظرین اس فرعی مرده ساحب کی بندة اللی ساعلان کردے ہیں کہ تبدید، معزز تاظرین اس فرد ہوں کہ تبدید، مرافت، تون ادر ساخرے انبائی کا جو بائ جعرت آدم طید السلام فرد گایا تیا، وہ اب کل اور اور اگر اور اگر تھا۔ اب بھرے آنے کی میرے دو انسان کا کا بائ بھولوں اور کھول سے ہر کیا ہے۔ یہی میرے آنے ہے دیا کا کارفاز کمل ہوا ہوا ہوں جب تک عمر میں آیا تیا، وہا تا کا کمل تی ۔ اگر عمل بیدا ند بوتا تر بہ تا تا کمل تی ۔ اگر عمل بیدا ند بوتا تر بہ تا تر میں بیدا ند بوتا تر میں انسانی کا نام و میں میں مائم وجود عمی ندا تا۔ ند جامی سوری اور سیارے ہوئے، ندر عمن انتی مدت انسانی کا نام و انسان میں میں میں میں ہوت ہوئے، ندر آن جید تازل موتا فرن کر در اس کا ہر ذرا قلام امری وہ نائی کی میر درا مانس سے ایتا انہام میان کیا ہو درا قلام امری وہ نائی کی میر درا مانس سے ایتا انہام میان کیا ہو درا قلام امری کی میر درا مانس سے ایتا انہام میان کیا ہے:

(14) - أولاك لما خلف الاقلاك.

(الهام متدبع: "أبيتريَّ" بلدديم بمنح. 112)

(زير) المروّال" أكرة شعطا في تما تافون كويدا و كتابً"

besturdubooks.wordpress.com زیران شهر**ی** 

# وام ہمرنگ زمین سے رہائی

جناب ذید اے سفیری معروف بزرگ محاتی اور وافتور تھے۔اساء ماور پاکتان کے ساتھ ان ك مبت وانهان في المول في تحريك باكتان من جريد حدايا قائداهم كروجي ساقيون من عد يتعد انعول نے قادیائیت کی آفوش عی آ کھ کھول سن شور کو تنفیز برقادیائیت کی حقیقت آ شکارا ہو کی اق تا بب ہو کرمشرف باسلام ہوئے۔ دیتی غیرت وحمیت کے پیش نظرمسلمان ہوئے کے بعد اپنے والد کا جنازہ يرهاندا في والدوكا اورنداسية بعالى كالكيفكرووقادياني تقدريداملاي فيرت وحميت كي بات بدووايك عمد تک ذیلی نیوز اور دوزنامہ جنگ سے وابستہ رہے۔ ان سے مضاعن آئے بھی اسلام ادر یا کستان کی نظرياتى سرمدون كه عاهست كري بين - زيرنظرمشمون بين أعول في قادياتى نفسيات كاجس بأريك بي ے تجویداد رمحا کمہ کیا ہے قادیانی خالف تحریوں علی اسے بھٹ یاد دکھا جائے گا۔ آ ہے ؛ جناب زیراے ا سلمری کی بیشا مکار اور باد کار تحریر پاست میں۔

مين سيالكوث عن أيك نجل متوسط كمرائے عن 6 جون 1913 مكو يدو بوا-سيالكوث عن جو سال عمل نے گزارے، وہ کی طور پر فیرسعول نہ تھے۔ مجر بھری ایک بھن کی شادی قرار ہوتی بائی، تو میں ف لفظ قاد بان سنا معلوم موا كرمير ، والعرسالان بيل برقاد بان محت شے اور د بال كى مها حب سنت ميرى بکن کی تسبست کرآ ہے جہا۔ بجے شادی کا امچی طرح یادنیمی دلیکن بچے حرصے بعد میری بھن سیالکوٹ سے بلی کئیں۔ اس سے اگلا واقعہ یہ جوا کرہم سب خور قادیان ہلے آئے، جوابوں کر والدم حب عالبًا حیدر آباد وكن جارب شفے اور انموں فنے فیلد كيا كرہم سيالكوٹ من رسيند كى بجاسنة قاد فان سيلے جا كير، وبال ان ری بھن بھی ہوگی، چنا جے ہم قادیان میلے آئے اور عمل وہاں تعلیم الاسلام بائی سکول کی تیسری عماصت يكل والحل بوحجياً \_

اب جمع معلوم مواكر والدصاحب "احمدى" بن - كانين، بلكر انمول في ميرى والدوك خاندان کوچی" احمدیت " سے خسلک کروا ویا ہے۔ جس نے قادیان بی سے معٹوک کا استحال یاس کیا، اس کا مطلب سبے کہ علی قریباً آ ٹھ سال تک قاویان علی رہا۔ میرا بہ وقت کم ویٹی نیم مربوثی علی گزرا۔ تھے nordpress.com

موائے تعلیم اور تعیل کے تسی اور چیزے ولی فرقی ۔

اب جو قادیان کی زندگی پرغور کرتا ہوں تو وہ جب مائم ب فہری جس کر دی معلوم ہوئی ہیں۔
چکک جیسے جیسے میری حمر یا حق گئی، مجھے محسوس ہوتا کیا کہ قادیان کوئی معمولی قصبہ یہ گاؤں نیش۔ وہاں بعض اوقات ممالات جلنے کے دفول جس، جو دعمر کی آخری تاریخوں جس منعقد ہوتا، خاص گہا ہی ہوتی، باہر سے ہزاروں لوگ آتے، ہم لاکے مہائوں کی خدمت پر بھی مامور ہوتے، ان دو مشاخل تعلیم اور تھیل نے میرے قائن جی کی اور شوق و استفراق کے لیے جگہ نیس چوزی، جس دوسرے لڑکوں کے ماتھ خاتی ارکان بچالا جو بیس جی اور شوق و استفراق کے لیے جگہ نیس چوزی، جس دوسرے لڑکوں کے ماتھ خاتی ادکان بچالا جو بیس جی اور سے مترقع ہوتا تھا کہ قادیاتی کوئی خاص گلوق ہیں۔ ''ہم زندو مسلمان جیں، غیر احمدی مسلمان مردہ جیں'' ان کا خاص موضوع ہوتا اور بھی قادیان سے باہر جانے کا انقاق ہوتا تو اس نعرے کی جانی کود کی کار باور ان انقاق ہوتا تو اس نعرے کی جہاں خاتی ہوتا تو اس نعرے مسلمان کے دور ان انتہاں ہوتا تو اس نعرے مسلمان کود کی کار بوا تھا، وہاں او کی طور پر میراز دوتی ہوتا ہورہا تھا کہ دور کے مسلمان کود کی کار باور تھی علامہ آبال کے کارم سے شام کی تاریکی کی کار کیا ہوتا کو بات کو بہ ہے کہ کار اور ان محمد ہوتا ہوتا گلا کہ بات تو ہے ہو کہ کار اور ان محمد ہوتا ہوتا گلا کے بات کو بات تو ہے کہ کار اور ان میں علی ان کی طرح دیا ہوتا گلا کے بات کو بات کو بہ ہوتا گلا کی بات کو بات کر دکھ دیا۔ ان کے طرح دیا ہوتا گلا کے بات کو بہت کر دکھ دیا۔ ان کے طرح دیا ہوتا گلا کہ بات کی بات تو ہے ہو کہ کار اور کیا ہوتا کو بات کر دکھ دیا۔ ان کے طرح دیا تھا۔ جس کی کار کی کار کیا کہ کو بات کر دکھ دیا۔ ان کے قلمہ دیات کے حقو ہوتا کار کیا گلا کو بات کر دکھ دیا۔ ان کے قلمہ دیات کیا گلا کہ ہوت کر دکھ دیا۔ ان کے قلمہ دیات کیا گلا کہ کار کار کار کیا گلا کو بات کر دیاتا کر دور کیا گلا کہ کیا گلا کہ کیاتا کر دکھ دیا۔ ان کے قلمہ دیات کیا گلا کیا گلا کہ کیا گلا کو بات کر دکھ دیا۔ ان کے قلمہ دیاتات کیاتات کیا گلا کہ کار کیا گلا کہ کو کو کیا گلا کو بات کر دکھ دیا۔ ان کے قلمہ دیاتات کیا گلا کو کیا گلا کو گلا کیا گلا کو کیا گلا کو بات کر دکھ دیا۔ ان کے قلمہ دیاتات کیا گلا کو کیا گلا کو کیا گلا کو کار کار کیا گلا کو کیا گلا کو کیا گلا کو کار کار کار کار کیا گلا کیا

ے زیادہ راحت منول ہے ہے نشاط رحل

اس کے بعد میری نظروں شی منزل کی خاص وقعت نہیں رق ، نیکن یہ بعد کی جی رہندت ہے۔

الاس کے بعد میری نظروں شی منزل کی خاص وقعت نہیں رق ، نیکن یہ بعد کی جی رہندو ان کا جدکا

الاس کی بعد میری نظروں ایمیت ہوتی ہے ، کین طرز اوا لیکی اور اسلوب بیان بھی کوئی چڑ ہے ، اب اس معیار یر ، جو آ بہت آ بہت ، با خاصوتی اور غیر محسول خور پر اوب کا مطافعہ بھی جی استوار کر رہا تھا، چاہ بال خطبات ، تحریریں، شاحری ، استدال اور بحث و میادیہ پورا ان تا تدائل تھا۔ اس لیے قادیائی ماحول بیرے اعدالی وقت سے غیر جا نبدار ہوتا جا و جا بار با تعالی ور بی زندگی بی قادیائی موقف سے غیر جا نبدار ہوتا جا و جا بار با تعالی میں متولد ہوا۔

اعدالیہ وی سے آیک ذوتی اور وجدائی راوانح اف تی ، اس می دو کری جذبہ بین وت نہ تعاج بعدازاں عمر کی ذیادہ اور تا بی منزلہ ہوا۔

کیکن، کیار دو تی وجدانی راہ انجراف میرے تید فی عقیدہ کے لیے کائی تھی۔ آبائی ندہب مجوزہ ا آسان جیل دخصوصاً جب بھے اپنے والد سے کہراتیکی لگاؤٹھا تو تاریرے خیالات اسٹ بنیادی خود پر کیے جرائے؟ یہاں بیسوال اس نے ضروری ہے کہ یس نے جوائی کے شروع بس بی، بلکہ لڑکین کے ایام ش بی وقادیا تیت کو مائے ہے انگار کر دیا تھا ، میسٹمی ہوں سلجھ کئی ہے کہ انسان قرآن کریم کے اس تکھے پرخور کرے کہ دشد و جارت کا منبی صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ وہ جے جاہے ہدا ہد کرتا ہے، تھے جاہے ۔ وہ جے جاہے ہدا ہد کرتا ہے، تھے جاہے گرائی بھی ہزائی بھی ہزائی کا دست میں ہزار ہنے دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہو قلب سلیم لے کر آئے، اسے ہم جائی کا دست و کھائے ہیں، بھی ہیں ہی دین ہے۔ بعد کے تجربات زندگی نے بھے ہی میں مقیدے پر بالد کردیا ہے کہ اللہ تعالی کے کرم کے بغیر زندگی کی کمی جہت اور مواسفے بھی بھی ہدارت نہیں مامل مورک ہی دورج ہیں، ہی ہے ہی تجرب کی صد تک قور کہتا ہوں کہ بھی ذوتی و وجدانی طور پر ایک ایسے مقام فہم پر پہنچا، جو قادیا نیت سے الم کرتا تھا، کیکن ھیت بھی ہے کہ

اي سعادت بزور بازو تيمت

تا تہ بخشید خداے بخشندہ

قادیان عی آ تحدمال سنقل رہائش کے بعد عی لوح ظب کوس مادہ صورت میں نے کرکل آیا، جس مالت عی اسے نے کر، عی دہاں وائل ہوا تھا۔ تعلیم قادیان عی ضرور ماسل کی الیکن قادیان کی روح سے فیرمناثر رہا۔

#### من وقوے بھاء كن وقوے ياك

لکین انتظام اف تک پنجا ایک جر تھا اور جذیاتی ورثے سے نجات عاصل کرنا بالک جدا ہیں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ اللہ کے لیے محسول جدد جد کی خرورت بڑی اس جدوجد علی کی اور حوال شائی ہوئے ، جن کا علی بعد علی اور کروں گا۔ بید عمری ذعری کا بہت مبرا آز ماوور تھا ، ابھی عمری عمر سرّ و سال بی کی تھی اور عمرے ول و د ماغ عمل بھٹا کی تدائی تھی کہ عمل اللہ عمل کے اس کی بنیاد عمر اللہ میں بھٹا تھی کہ عمل اللہ عمل کے اس کی بنیاد حوال بور تھی تھی۔

ب پائی مال کی واستان ہے۔ ان سالوں عی محرے ذہی خیالات کی نشوہ ال کے ماتھ ان کی تفوہ ال کے ماتھ ان کی تفوہ و تذکیری مول ۔ جب بحک بی سکول کے زمانے علی اور بیانا علیہ محرے لیے ذاتی طور پر قاویان کا ماجول پر سکون تھا۔ جب ایس عی دجا تھی ہے تھی ہے تھی ہے اور کیل کے سواکسی اور چیزے فرض بندھی ، لیکن کی بھی مجرے کان عمل جب و خریب افواہیں پڑتھی۔ مبدالرحش معری کا قصد سننے عمل آیا، وہ خالباً مرسد احمد ہے کہ مرسل سنے ، العمل الكال دیا گیا۔ ای طرح فر الدین کتب فروش اور مستری عبدالکریم کے عام سننے عمل آیا۔ بس محر عمل کی جنی سینفرل منظ لا ہے ۔ بس محر عمل کی جنی سینفرل منظ لا ہے ۔ بس محر عمل کی جنی سینفرل منظ لا ہے ۔ بس محر عمل کی جنی سینفرل منظ لا ہے ۔ بس محر عمل کی جنی سینفرل منظ لا ہے ۔ بس محر عمل کی جنی سینفرل منظ لا ہے ۔ بس محر عمل کی جنی سینفرل منظ لا ہے ۔ بس محر عمل کی جنی سینفرل منظ لا ہے ۔ بس محر عمل کی جنی سینفرل میں ہوئے گئے ہو کہ مور کی ہے۔ ان محاطلات عمل دائی ہی جنی اور کی ہوئے گئے ہو دی معلوم ہوا کے تی اور مور کی ہوئے گئے ہو دی معلوم ہوا کے تی لوگوں نے قاویل فرقے کی موروی حمد الدی معاطر میں ہوئے گئی اور کی ہے۔ ان اور کس معلوم ہوا کے تی لوگوں نے قاویل فرقے کی موروی حمد الدن میں شائل ہیں۔ دلیس ہونے کر کے مولوی حمد الدنان ہی شائل ہیں۔ دلیس بات یہ ہے کہ وہ عمل میں ان سے طیف اور کی جنوں کی دور کے مولوی حمد الدنان ہی شائل ہیں۔ دلیس بات یہ ہے کہ وہ

ہی انہی حالات میں دیوہ سے علیمہ و ہوئے وجن حالات نے سولوں محر علی کو 1914ء میں گاہ یان چھوڈ کر الامر کی انجمن احمد سے خلیفہ و ہوئے وجن حالات نے سولوں محر علی کو 1914ء میں گاہ یان چھوڈ کر الامر کی انجمن احمد سے کا مناف میں مناف اس خلیفہ مرد الامر کے متنا بن خلیفہ محود احمد کے جائیس بنے سے دھور اس تھے اور کہتے ہیں کہ اس جماعت سے وائیستہ ہوئے وہاں کے محرکات کے فتل میں ہے مقید یا وہ بھی مرز اغلام احمد کے وحاوی کو محج مائے تھے وہاں لیے ہیں مجمنا ہوں کہ تو می اسلی لے احمد میں محمد اس میں مورک انتہاں کے متنا ہوں کہ تو میں اسلی احمد ہے کہ میں قادی نی اور انا ہور کی فرقوں کے درمیان تعمیمی کو نا قابل احمد ہے وہادی کو میں اور انا ہور کی فرقوں کے درمیان تعمیمی کو نا قابل احمد ہے داروں کے فرار دیے ہیں بالکل تھی فیصلہ کیا۔

نیکن، ان واقعات کا میرے تفکیل جذبات کے عمل علی کوئی وقل تھی، ہس چیز نے میری اسمیس کوئی وقل ٹیک، ہس چیز نے میری اسمیس کوئیس، وہ بالکل مخلف ہے۔ پہلے تو جیسا بھی نے کہا، بھی وجدائی اور ذوتی کا تا ہے اپنے آپ کو تا ریائی انداز استدال سے غیر متاثر پاتا تھا۔ بھے ان کی تحریر وتقریر بھی کوئی جاذبیت اور کشش محسوں نہ ہوئی میں نہ تھی، لیکن، چینکہ، بھی بہت نو هم تھا اور بھی نے قادیا تھت کے بنیاوی دعاوی کو تجزیبے کی روشی میں نہ ریکن تھی، میں ایک تم کی توقعی میں اور کوئی طرز عمل اختیار نہ کر سکتا تھا۔ چینکہ، برطرف تا دیائی میں ان کے خورطر لیل میں کوئی نمایاں پہلو نہ دیکھا تھا، لیکن جب بھی شملہ اور ویلی تاریخ ان کی تو دیائی جائے گئی اور میتاز مورت بھی نظر آئی۔ اس کا اقراز بیر تھا کہ سلمالوں کے در میان رہ دیکھی اس نے اپنی ویر حدایت کی الگ مجد بنائی ہوئی تی۔

اب میں نے ویکھا کہ قادیانی ندمرف مسلمانوں سے خابی وجماعی طور برالگ تعلک ہے، بلکہ وہ سیای طور برالگ تعلک ہے، بلکہ وہ سیای طور پر انگ تعلک ہے، بلکہ وہ سیای طور پر انگ مسلمانوں کے مطالات سے کوئی دلچین مذر کھتے تھے، ان کا انداز عمل بکھراہا ان کی حیثیت مسلمانوں اور دوسروں کے درمیان ان کی کوئی غیر جانبداد کی بوزیش ہے۔ بالفاظ دیگر، ان کی حیثیت مسلمانوں کے جدوق کی کیک جزوال نظف کرندی کے ماتھ مقدر ہو۔

قادیانی بھاعت مسلمانوں کے بخوان سے کوئی سردکار رکھی معلوم ند ہوتی تھی، بلکہ میں قادیانی زنتا ہے بیتن کر بھا بکارہ جاتا تھا اور بیدالفاظ میں نے خود خلیفہ بشیر اللہ ین محود کی زبان ہے بھی ہے کہ انگریز احمد یوں کو قاش اختاہ کجھتے ہیں اور ملازمتوں میں دوسرے مسلمانوں پر ترجع دیتے ہیں ' شاہدای پالیسی پر ممل کرتے ہوئے حکومت برطانیہ نے جو ہدی تفرانشد خاں قادیانی کو دائسر اسے کی ایگزیکٹوکٹول کورک بنایا تھا۔ ان کی تقرری پر خلیفہ ساحب نے کہا تھا۔ انوک مجھب ہیں کہ ایک احمد کو اس اختی عہد ہے کورک بنایا تھا۔ ان کی تقرری پر خلیفہ ساحب نے کہا تھا۔ انوک مجمد بنا ہے، خواہ وہ کتنا عی تھیل کیوں نہ ہو۔ حصد بخشی کے لیے کیوں ختوب نے کیوں شروع نظیم اندی و کھی تھی ہو ان کا حصد ختا ہے، خواہ وہ کتنا عی تھیل کیوں نہ ہو۔ حصد بخشی انہوں کو حصد ختا ہے دیکھا گاہ ویانی، حکومت کی ملازشوں کو حاصل کرنے کی خاص کوشش کرتے ہے اور ظفر انشر خال کے زمانہ میں آخریاں ملے میں سرائیس مجمل میں موسلی میں انہیں جس

مامل ہوگئیں تغیر، وہ سرکاری انسر ہونے کو اس سیائ طاقت سے حصول ہے تعبیر کرتے ہیں کا ان سے س تھ ''الی '' وعدہ کیا گیا ہے۔ ظفر اللہ خال قادیائی نے اپنی ہوزیشن کا ناجائز قائدہ الله اکر کی او جواٹوں کو کادیال ہی بتایا، جب کوئی پڑھا تکھا ان کے پاس سفارش کے کیے جاتا قواس پر تیلیج شروع کروسیتے ، جب ہوگوں نے بیاد یکھا کہ حصول ملازمت کا طریقتہ می بیارہ محیا ہے، تو بعض تو جاتے ہی احمد بت عمل اپنی دلیسی کا اظهار شروع کر دیے۔ شملہ علی ظفر اللہ قادیال کی مشہور سرکاری کوشی ریزیٹ عی ہوتی تھی اور امیدواران مازمت کے لیے سنبری موقع مہیا سرتی، وہاں ظفر اللہ خان جس نئے جمرے کو دیمھتے، اس پر میریان ہوجائے ،ان باتوں سے مجھے بھین ہو کیا تھا کہ قادیا نیوں کو رصفیر کی آزادی سے کوئی رطبت نیس۔ اگر وہ سلمانوں ہے ہمرددی جماتے ہیں ، تو تھل ان جمہ اینا اثر ورسوخ پھیلانے کو، جدوجید تشمیر ش حصہ لیا تو اس تح یک کی ایڈرشپ براجارہ واری جمانے کے لیے،لیکن اصلاً وہ شینے مسلم مقاد ہے بداختائی بریجے ، اور اس بنیادی رجحان کا مجرم تحریک یا کستان کے دوران کھل ممیا، وہ برمتیری آزادی کے تو قائل نہ تنے، لیکن مسلمانوں کے حق خودارادیت کے مخالف قطے، چنا ٹیرانھوں نے، جہاں مسلمانوں کی جگہ آزادی ے پینوتی انتیار کی تمی، وہاں مسلم لیک کی تیادت سے بھی تعلی تجارتی طرز عمل افتیار کیا۔ مرز امحود احمد "ورياني خليفه من قائد بعظم كولكها كمر"ان كي جماعت بهت اثر ورسوخ كي ما لك بياوراس كي طاقت روز الزوں ترتی یر ہے۔ اگرمسلم نیک اس کے تعاون کی خواہش مند ہے تو اس سے شرکت ممل کی شرطیس مطبع کرے، ورنہ وہ کانگری کا ساتھ دے گی۔ ''اس ہے فاہر ہے کہ دومسلمانوں کے مغاد کوانی مغاد نہ بچھتے تھے، تاد فتنكدان سے كوئى عهد معابره ند بوجائے دعى في مسلمانوں كے معاملات سے قادياني فيرجانيدارى كى ز دنیت کا مظاہرہ یا کسّان نے کے بعد محی دیکھا۔

قادیاندن کویل نے شروع می سے سلمانوں سے الگ پایا تعار مثل قادیان کی زیم گی ہی ہارا اس معدود سے پہندسلمانوں سے کوئی واسطہ نظاء جو وہاں رہے تھے۔ قادیان کا ایک بازار ، پوابازار ، کہاڑتا تھا اور ای بھی زیادہ تر تا تو بھی بھی ای بازار سے تر رتا تو بھی بھی آیک ہارا رہے کر اور سلمانوں کی دکا تیں تھیں ، جب بھی ای بازار سے تر رتا تو بھی بھی آیک سنری کی دکان پر کمزاہو جاتا ، جس کے مالک کا لڑکا ہارا ہم جماعت تھا ، تھے بیری ای تر ترت پر سرزش کی حلی کہ بھی کسی ای تجرب بھی ای تر تو اور ای مسلمانوں سے رشتہ واریاں بھی نہ ہوتیں ، قادیانی لڑکی کا کسی مسلمان لڑکیاں تو جا ترجمیں ، بھی قادیانی لڑکی کا کسی مسلمان لڑکیاں تو جا ترجمیں ، بھی قادیانی لڑکی کا کسی مسلمان نز کے سے دشتہ فعلی ناجو ہا جا ہو جا جا ہو ترجم " کا بایگات ہوتا ، تو ایک بیا ہو جا جا ہو تا ہو تا کہ تو بیدا ہوتا تھا ، دو مسلمانوں کی تی ترجمانوں کی ترز جا نہ وہ کا موال می تہ بیدا ہوتا تھا ، دو مسلمانوں کی ترز جا نہ وہ تھی ایک بھی رہے ، جب جو جدی صاحب ہے تو جہا گیا کہ دو مسلمانوں کا تماز جاز دی کیوں نہیں پڑھے ، وہا تھی دیے ، جب جو جدی صاحب ہے تو جہا گیا کہ دو مسلمانوں کا تماز جاز دیکر نہیں پڑھے ، وہا تھی دیے ، جب جو جدی صاحب ہے تو جہا گیا کہ دو مسلمانوں کا تماز جاز دیکر نہیں پڑھے ، وہا تھی اور تا تمان دیازہ کیوں نہیں پڑھے ، جب جو جدی صاحب ہے تو جہا گیا کہ دو مسلمانوں کا تماز جاز دیکر نہیں پڑھے ، وہا تھی دیکر بھی دیا ہوتا کا تماز جاز دیکر نہیں پڑھے ، جب جو جدی صاحب ہے تو جہا گیا کہ دو مسلمانوں کا تماز جاز دیکر نہیں پڑھے ، جب جو جدی صاحب ہے جو جہا گیا کہ دو مسلمانوں کا تماز جاز دیارہ کیوں نہیں پڑھے ، وہا تھیا کہ دو اور دور دور کی دور کیا تھی تھی دیا ہوتا کیا تھی دیا ہو تھا تھی کیوں نہیں پڑھے ۔ دور کا تو دور کیا تھیا کہ دور کیا تھی کیا گیا کہ دور کی کیا تھی دور کیا تھی کیا کہ دور کیا تھیا کہ دور کیا تھی کیا کیا تھی کیا کیا تھی کیا گیا کہ دور کیا تھی کیا کیا تھی کیا کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کیا تھی کیا کیا کہ دور کیا کیا کیا کہ دور کیا کیا کیا کہ کیا کہ دور کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ دور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کی کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی

53 نے جواب و یا کہ جو ہمیں کا قر کھیں ، ان کا ہم جنازہ نمیں چاہتے ، اس سانس میں اتھوں نے ہوا کے الحج ہے سے بتا یا کہ قائد الفقم ہندوستان کی مرکز می اسبلی کے دنوں میں (جب ظفر انفد خاں و باں ریلوے ممبر تھے ) ان ک ے مداح تھے اور انھیں مسلمان بچھے تھے۔ (اگراہے کے مان لیز جائے) تو سوال افتا ہے کہ مجرآ ب نے قائداهم مُعَمَّ كاجنازه كيون نديزها؟ وه آب كو كافريكي تدكيته تحد اور آب يحضن بهي يتحد كدان محتملاوه یا کستان میں کمس کو جرأت ہوسکتی تھی کہ ظفر اللہ خال کو وزیر خارجہ بانا دے ۔ مسلمانوں سے انگ تشخیص قائم کرنے کی وصن عمل وہ آئی ،ور سے کہا جا ایک کیلٹرویکی اختراع کریا،لیکن اس زمانے عمل، میں قاد یا لی زندگی کی ان تصوصات کی وجد کو مجوز مکا تھا۔ اب قادیات سے باہر، وسیع تر میدان میں جب می نے قادیانیوں کےمسلمانوں سے غیر جانبدارانہ بلکہ معاندانہ طرز عمل کو دیکھا، تو اس کی وجو بات برخور کرنے پر مجور ہوا۔ مسلمانوں میں فرقہ بازی ٹی چیز نیس، کی فرنے ہیں، ٹیکن قادیاغاں کا ووا آ وم زالا ہے، ان کا انگ ندای ، جود بی شه ب بلکه دواسیخ منفروسیای وجود ریمی معربین به

جب میں نے ان کے مقائد کا مطالعہ کیا تو ہمیاد کی فرالی ان کے مقائد میں پی نظراً کی کہ مرزا خلام احدة وبانی نبی بیر، جبکہ توست تو لاحاندایک انگ است ک متعامنی ہوتی ہے ، گرمرزا غلام احدقا ویاتی وحوی نیوت کر کے مسلمانوں سے الگ امت کے بانی بن جاتے وقو لوگوں کو المتیار تھا کہ اس دموی کو اسے اسے معتقدات کی روشیٰ میں پر کھ لیتے، سلمانوں کے لیے تو رسول انتهاملی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے بعد، جو خاتم انتہیں میں اور جن کے ذریعے اللہ تعالٰی نے بڑیانوع انسان پر اٹلی فحت دین مکمل کر دی ہے، کسی اور رسول ي منجائش نرجى اليكن فيرمسلم جو جائب، وطيره الفتياركرت \_اريان على جهاء الله في يحياطرزهمل الفتياركيا. کین قادیانیت کی جس تصوصیت نے مسلمانوں شراخانشانا پیدا کیا، وہ بیٹی کدا سے حقیق اسمام کے گور پر ہیں کیا جاتا تھا، کو میں نے اس وقت ندائل استعمال ٹیس کیا، ٹیکن میدا سر مجھ پر بالکل صاف ہو کیا تھا کہ اگر مجے مسلمانوں کے امور سے تعلق منتقور ہے، تو بھی قادیا ٹی جماعت کا فرد کیس رہ سکیا۔ مجھے ان سے آ ڈاو ا بوزیشن اختیار کرنی پڑے گی، بھے مراہدے سے طبعی نفرت ہے اور بھی جب اس دو ٹوک تیجے پر پہنچا، تو میں نے اسپے محمر والول اور ووستوں ہے اس کا برملا ڈ کر کیا۔

اب قاد یافدن نے ایک مشعب کو بہت بروان پڑھایا ہوا ہے اور وہ ہے تاویل کی صنعت، النا کی والی تراثی برطار اقبال کایت مرسادق آتا ہے ،

> ادکام ترہے حق بی حمر اے عفر تاویل سے قرآل کو بھ کے وہل بازند

ياى تاويل كاكرشر ب كدقاد باندل في حكومت الكلفية كورنعوذ باند ، حاكم يات كادرد و والكويا كرشمه انموں نے تاویل سے ساتھ و اصطلاح قرآنی كومنے كرنے سے حاصل كيا، يعنی بجائے اولوا الا مرمنكم کے مرف اولوا الامر کہا، کے باشدہ النا کی بلاست اسلمانول مرجو ہاہے حکومت کرے، مرف شرط ہے ہے کہ

قادیاتی مقربین کی صف شی شام بوں ،انگریز وں کو ما کم تشلیم کرنے کے ساتھ ساتھ جہا دکا پیشیوخ قرار دیا جانا مقادیاتی غدیب کے لیے تاکز برتھا، کیونکہ ایک طرف مسلمانوں کو انگریز وں کے انجاع کی تلقین کی جائے اور دوسری طرف دوان کے خلاف جہاد برآ بادو ہو جا نہی تو خدمت سرکار کا ابتما منہیں ہوتا۔

الشرق الى بھى فرماتا ہے كہ بات سيدى كور اوھران كى تاويل آميز تفايير شى الجماؤ بى الجماؤ تقا، موقع ليے تو بال كى كھال التاريخ سے در بغ نبيش كرتے اور شطق كام شدآ سے تو "الهامي" توالے ديے جاتے ہيں، جس كاس كے موا اور كيا جواب ديا جاسكا كہ ہے

> گئوم کے الهام سے اللہ پچائے خارت کر اقوام ہے وہ صورت چکیز

لیکن، بربہت بعد کی باقی ہیں۔ مرز المحدود العدف وجوئ کیا کہ بھی قرآن کریم کی تغییر خواہوں على سجمائي مخياء اب انسان كى عام يكتم يرتو بحث كرسكنْ ہے، ليكن اس تكتے يركيا اظهار دائے كرے، جو خوایوں کے ذریع یع میں کی طبیعت وسام وا اور محصف موا مودان کے خوابوں میں کسی اور کا کیسے کر و موسکا تھا۔ مجھے عمر کے ساتھ ساتھ قادیانیت کے محرکات اور معمرات برسوری بھاری موقع طا اور ش اپن فتیل کے نهًا بح تمي مناسب جيَّه جيْل كرول كالبكن اس وقت بهي تجيع اليامحسوس بونا قبا كه اس عباهمة، كالمتعهد اولي ، امت مسلمد کی وحدت و تنظیم کی جزیں کا تا ہے، وہ مسلمالوں سے انگل صورت بی وابست رہنے پر اصرار کر رہے تھے، جب ان کے جائتی مفاوات ان کے تعلی خلاف تھے، اوّل تو وہ رسفیر علی انگریزوں کے زوال ك تسودكوى المكن يحصة شعران كي تمام ترسياست كالحمير الحريزي تسلة كاستعل قيام قداء وه الرمسلمانون ے ساتھ نظرا تے معے تو اس لیے کے مسلمالوں کے سامی حقوق پر اپناحی جا مکیں۔ آخر ظفر اللہ خال وانسرائے کی انگیز یکٹوکسل عمل مسلمان کہلانے کی ہنام ہر بیٹیے، بدائم محمر یزوں اور 16 یاندی ووٹوں کو داس تھا، اس طرح انگریزون کو وفادار ، ثب ملتے تھے اور تاویانوں کالقیم انوانات بھی تصومی حصد، دوسری طرف وہ کامخمرلیں ہے بھی رابط رکھتے تھے کہ دافلی طور پر انتقال افتقرار ہوا تو وہ بہت بڑی جماعت کی میشیت ہے اکثر صوبوں کے حاکم ہول کے اور وہ یقینا انگریز وال کی طرح الی جماعت کو استعال کرنا جاہیں ہے ، جس كا اعمان قل اولوا الامركي اطاعت ب اليكن جب بيرساك كوكموكي حالت زياده عرصه قائم تدره كلي اور افن بریک کے آباد سے بیافاہر اورا شروع او کیا کہ امحریز کو ہندوستان کے متعلق فیصلہ کرا بڑے گا، تو تادیائی اسلیت اظهرس افتنس بوک اورانمول نے صاف طور پر برصفیر کا تشیم سے خلاف اکھنٹ بھارت کے تعود کوترج دی۔ بات بیٹی کر جب تک انگریز کا ساب عاطف قائم تھا، ان کے لیے دو تلے بان ک محوائش حَل، ووابين آب كومسلمانول كاجورد محى ظاهر كريحة تصادر بعدول سندسياي لين وين محى كريكة تے الیس انگریز کے بعد کی صورت مالات ش افعیں ووش سے ایک تباول کا انتخاب کرنا فازی مو کیا، ا محند جارت میں ان کے پینے کے زیادہ امکانات میں یا یا کتان عملہ؟ اب انعی ساف نظر آ یا کہ ایک

55 خانص اسلامی ممکلت میں ان کا گز ارانہیں ہوسکہ اور اس کے مقابل، اکھنڈ بھارت میں ، جان کا گریس، سيكلرطرز حكومت قائم كرنا حيابتن ب وأميس الي جميت كومضوط كرنے كا ضعا موقع في كا، يكروه الآلافي وفاداد بین، کامکریس اُمحی مسلمانون بر بهرمال ترجع دے گی، جن کی سرشت میں قیرمسلمانوں کے ملاف بحاوت تھی ہوئی ہے اور جن کی اکثر ہے تھر کی یا کتان کی موید ہونے کی دبد سے رائدہ ورگاہ ہوگی۔ سو قادیاندن نے اپنا براوزن رصغیری سیاست کے تزازو مسلم نیک کے مخالف الرے میں ڈال دیا۔

ب شک بے بی رون اس زمانے سے تعلق میں رکمی، جب یں کاد یانوں کے معلق سوچ میا تھا،لیکن ان کی باتی س کران کا طرز عمل دیکھ کرمیرے دل عمد کوئی شک وشبرت رہا تھا کہ بالآ خروہ کس طرف جائي ك- ورخت اين كل عدى يانا جانا ب بهم عوا اينهم كالنكين وليلول اورلنظول ك استعال میں دھوندے ہیں، لیکن قرآن تریم مشاہرے پر دور دیتا ہے۔ با چھا کدہم مرنے کے بعدود بارہ کیے اٹھی کے؟ جواب ما تو آپ پیدا کیے ہوئے تھے؟ جو خالق ایک بار پیدا کرسکتا ہے وہ دوسری بار بھی الهاسكة بعدهم كالصل همي عي مشاجره ب اور مرب مشاجر سنة مير سااند بدرجاتم بيافان بهدا كرويا ك قادياندان كالمسلمانون سے كوئى علاقة فين اور ش اسنے ليے مسلمانون كا راستہ احتاب كر چكا تھا۔ قادیانیت کی ایک نصوصیت بر سید کراس کے ویودکار مرزا صاحب کی پیٹلو توں پر بہت اٹھا اور نے ایس، بات بات بران کی پیٹھوئیں کا حوالہ ویتے ہیں اور اس کے بورا ہونے کی تشمیر کرتے ہیں، منسماً ان کی ایک پیٹلوڈی تلعی مسلمانوں کے حق میں شرقتی۔ جب بنگال کے ہندو کتیم بنگال، جو میں مسلمانوں کے فائدے هي تقي ، كه خلاف توكيك جلا رہے تھے، تو مرزا صاحب كو الهام ہواك" وليم في كي جائے گئ" اب جب 1911ء من تعتبيم كے نيطے كومنسوخ كرديا كيا أو حقيقا ولجو كي جددوس كى جولى، قادياني حفرات كرديات إلى كداس من فرض خير، يجيكوني من يحرح عن إدى مولى، أهيس تواس كالهمام عن فرض بهد قادياني پیٹلوئیں کی معاقت کے اس فقدر قائل جی کروہ آھیں ہوئے کارلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، چانچہ اليك باليكول كرمعا بن معرت كع عليه السلام كى بعث وانى وعن كرايك كنارك ير بوكى وياني اليك طرف تو قادیان میں جنارہ اس بوایا میا۔ راتی مسرمرز احمود احد صاحب نے بودی کر دی کہ جب دوسفر اورب پر جارے تھے یا آ رہے تھے، دمش تغمرے اور وال کی سجد کے جنارے بر چ معے، وو فود او مسکح موجودًا "ناشقے، ان کا وجوئی مرف المعللے موجودًا ہوئے کا تھا دلیکن جس مدتک وہ مرز اصاحب کے قرز عرادر خلیفہ ہونے تک ان کی تمائد کی کر سکتے تھے، انھوں نے اس پیٹھوئی کواسے باب کی طرف سے ہورا کرویا۔ مرا پیکوتیل کے متعلق تنسیل متانے کا متعمد بداتهام جمت ہے کہ قادیاتی آمیں اسے مستقبل کا داد دعداد شجیعتے ہیں ، اب ایک اہم معالیے میں مرزا صاحب کی پیٹھوئی سے بالکل الٹ بھیے پیدا ہوار کا دیان ، جس كمتعنق الزاكا ابك شعرب

صاحب نے پیٹونی کی تھی کہ وہ اتن رتی کرے گا کہ اس کا ایک مرادریائے بیاس تک جالے گااور اس کی شان وشوكت وكيوكرلوك كايس م كركمى لا مور بوتا فعاء مطلب يه بداس وقت اس كاعظمت كرساين لا مور مات مو كار اب خداكا كرناكيا مواكتمتيم برسنير عن قاديان عَالَ متروك شرول شي سب ي زياده متاثر و ماؤنف ہوا کہ شرتی ہنجاب سے دوسرے شوقو مسلمانوں کے لکل آئے پر ہندووں اور سکسوں نے آباد کر دیے، کیکن قادیان کی کوئی تجارتی یا دومری اہمیت شقی۔اس کی اہمیت میں تھی کہ وہ مرزائیوں کا مرکز ے، جس تک دینے سے ایک بھی اس لیے جمیائی کی کہ چے بدری مفقر اللہ خال وائسرائے کی کوشل سے رہلے ہے عمبر من ورند مسافروں کی آمد ورفت اس کے لیے کوئی جواز مہیا د کرئی تھی۔ اس لیے تقیم بر 10 ایٹی ق اے چھوڑنے رجیور ہو گئے کہ جان کا خطرہ تھا، کیکن ہندوؤں سکسوں نے اسے آباد کرنے کے لاکق نہ جانا اور عل نے سٹا کداب وہاں ہوارے مکانوں علی گھ ہے بندھے جیں، گویا قاویان کی صرف رونق عی ضائع نہ ہوئی دوہ بالکل ویران ہوگیا۔ اس سے زیادہ پیشکوئی کے قلط ہونے کا اہتمام نہ ہوسکتا تھا، چ تکریش 49ء سے لندن میں تفااور بھے تنہم کے بعد، قادیان کی تمل جات کے بارے میں قادیاغوں کے رقمل کا علم نہ تما، اس لیے جب 1950ء میں واپس آیا تو پید معنوم کرنے کے لیے بہت مجسس تھا کہ اس المیے کا ان کے دنوں عل كيااثر مدا، لوكوں كے فقدم تو اس ويشكونى كى تبير مكوس سے ذكا مجے مدل سے الكن برى حرونى كى انجا شردی، جب ش سفاد یکھا گدائی مادسٹہ سے ان سے کانول پر جول تک ندریکی ۔ بیاحماس کا فقدان ت یا ۱۲ ویلوں کی تا ثیرہ ان کے ایمانوں میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ایک کوشش جمعی نہیں ہوئی، اسلام بھی کسی اور نیوت کے اجراء کے لیے ورواز و نہ کمول کیا، یہ جہارت مرف ہندوستان بھی انگریزول کی علمداری میں مولی، قادیانیت، انگریزول کی تکینول کے تلے یروان چھی۔ قادیاتی نیوت سراسر دوراز کارجاو یاات کی تعنیف ب، کمین سی علید السلام کی بعثت تادید کا سهارالیا میاب، کمین ضعیف مدينون يرانحماركيا كياسي كهيم بوج استدارال بررشتا بيدليل كدانونامات غدادندي بمحى بتدليين موتي والج نبوت كاورداز وكي بند بوسكاب، يساك قاديال شاعر في كمزى ساتشيدول بر

کیا فائدہ رکھے کا حمرُق جب میں یادہ ہب وقت کی پڑتال یہ یاتے ہو گھڑی بند

لیکن، جب الله تعالی نے لوح انسانی پر رسول الله صلی الله علیه وآلبه وسلم کے در بیلے اپنی تصیحت اور کی کر دی اقو آب کو خاتم انتھین قرار ویا۔ اسلام نیا شہب نیس، بدوی پیغام ہے جو صفرت ایراہیم، معفرت موی اور حضرت بیسی علیم انسلام پر دمی کیا حمیا دلیکن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم براس پیغام کی تخیس جو کی

اوراس يحيل اوراهم المعت كا خاصا ب كراند تعالى في آن آن كريم كى حفاظت كا درايا، بعب كروريت اور المجلل كر حفل ال احراق المساح كى و سددادى نيس الحالى اوراك وجدت ان جمل تحرف الناصرة المكالمات عمل المحت كا و بل كا محتاف نيس مو كارت بنيادى يقيد الناس عمل الاجرام الاجرام الاجرام الاجرام الاجرام الاجرام الاجرام الاجرام الاجرام المحتاف كى معدالكان المراح و دوسوسال تك كى في قد وسوسال تك كى في تعدد المحتاف كي المائي المائي المحتاف كي المحتاف كالمحتاف كي المحتاف كالمحتاف كالمحتاف كالمحتاف كي المحتاف كالمحتاف كالمحتاف كالمحتاف كالمحتاف كالمحتاف كي المحتاف كي المحتاف كي المحتاف كالمحتاف كالمحتاف كي المحتاف كالمحتاف كالمحتاف كي المحتاف كالمحتاف كالمح

قادیانیوں نے اپنی انہوں" کے جواز میں تجیب دلیلیں دی جیں۔ ایک ہے کہ مرزا قادیائی کی ۔ ''نبوت' سے رمول الله صلی الله علیہ وآلہ و کم کا مقام اور بلتد ہوتا ہے کہ ان کے اس می انہیں'' کی'' بیننے کی صلاحیت رکھتے جیں، بدایکہ وقاتی ولیل ہے کہ کہیں بیند کہا جائے کہ اٹھول نے رمول اللہ صلی الله علیہ وآلہ وکم کی شان میں محتاتی کی ہے، ورنداس سے صاف معلوم ہوتا کہ

#### ن چے خبرزمقام *قرا* کی است

اگراتھوں نے ایک طرف ہے گیا تو دہری طرف ان سے آئی تھا تیت بھی ہے بیان جی منا گیا کہ جددی تلقر اللہ عال جیمیا الآتی آ دی (ب بات ان داول خاص طور پر کھا جاتی تھی، جب چہری ما دی والسرائے تو اس سے زیادہ ان کی معدالات کا معدالات کا اس سے دیادہ ان کی معدالات کا ادر کیا جبوت ہو سکتا ہے ایکی بیوٹ باتوں نے جھے تا دبائی میشن سے جزاد کیا، جھے یقین ہو گیا کہ اور کیا جبود کری الحیات کی بیوٹ باتوں نے جھے تا دبائی میشن سے جزاد کیا، جھے یقین ہو گیا کہ اور این کے تاریخ کری الحیات کی بیرہ انسانی ذہین کہ اگر دو اپنے مقید سے داہر جی تی و دبیا بھی اور سال میں جو در ایک باشت ہیں، انسانی ذہین ہر مقید سے کا جواز امور لیتا ہے، بیان ، بیرہ ال تا دبان ہی جماری طرح کر الحرب کی ہوائی و دبیل اور این کی جواز اور کی ہوائی در کی ہوائی در کی ہوائی دور کی ہوائی در کی ہوائی ہوائی در کی ہوائی ہو

جائے گی۔ اسلام کی سرعدی تعلیم مسلمانوں کے خوس جدد سیاست کی متعنی تھی، وہ ایک دہورے کے لیے فاذم و طودم تھے، اب جاری آئی اس پر بھی شاہدے کہ باوجود اس حقیقت کے کے مسلمانوں پر برحم کی گئی و جمائتی اور سیاسی آفتیں آئی ، این کا تھب مجھ اور ذعرہ دہا۔ بے لک درجوں فرقے پیدا ہوئے ، مسلمانوں پر عروج کے ساتھ زوال آیا اور وہ اخیار کے دست محر اور تالی بھی ہے ، لیکن ان بھی اپنی وصدت کا جذبہ کمی مروز بر ااور صدافت بھی ہے کہ دو پر احمان اور آز مائش کے بعد اجرے

### ے اسلم زندہ میں ہے برکریا کے بعد

ومدت کا نا 6 فل مکست اور زعده احساس جو پر زیائے علی مسلمانان عالم عمل جادی میا دی دیا ، كاركن اللي اور عال اعظم ده كواقعلق ب جومسلمانون كورمول الشرمسلي الشاعليدوة لدوملم كي وات بإيكات سندر إداد جواى طرح قائم مدسكاك ووطائم النجين عداد كوكي ادرني بالينام رمسلمانون ادروسول الله ے درمیان سائل کیل مواد بیدنا قابل تردیدنعیائی حقیقت ہے کدا کر خدا تو استاکوئی تیسرا عال کی تھی یا ادادے کی صورت علی رسول الشرسلی الشرطيد دا له وسلم ادر مسلم انوں کی درمیان حاکل موجاتا توسيقني انتخلى ، جومسلمانوں کورمول اللہ علی موں من اے دوجس بر برومر العلق قربان کیا جا سکا ہے، قائم دروسکا، جس كا مطلب هيه امت كي ومعت سوش انتثار على يز جاتي . ابن هيلت كي جوت على خود تا ديانون ك الرزعل كي شال وي جاسكتي سبهد كينيكونو وه رسول الله سد بهت عشق ومجدت كا الحياد كرت بيل ويكن عملی صورت کیا ہے؟ ان کے تحرول عمل ہروقت مرزاصا حب کا ذکر ہوتا ہے۔ مرزا صاحب ہے ان کے ی ووک کے تعلق سے حملتی مع خود ایک للیفہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آ دلی کے حملتی مرز اصاحب کو معلم بما كدوان كي هلق بحث كيطيط بمن كي معلمان سيان بإن مرة اصاحب قراسة كما كرهمين بين اڑا جائے تھا، تواس فنس نے جانب ویا کہ آپ تو ایٹ آٹا (لینی دسول اللہ ) کے بارے بھی ہرایک سے الاستة إلى، عن أسيداً كا (مرداماحب) ك باداء عن كول دالاول؟ الداويان ك لي " " " الاسموم بل مما ارسول الشائل كي تطرول سعاد عمل مو محك ارسول الشاست ليه خاتم النهين كرمتام كالتين محل الزاك معلمت كاظهاد كرياني وبكراه وتال المديرك التحت بركراسلام بيور بيورك ليوري انسانیت بنادیا حمیا ب اوراس عیروحمل جامد بینائے کے لیے ندمرف قرآن کریم ابدیک محفوظ رہے گا، بلکہ است مسلما وجودسالم وخابت دے كا اورجى كا سراسر انتصار دمول الشعنى الله عليدة لبدوكم عدمسلمانول ك تعلق پر ہے۔ الشقال کی بہترای وا قرمیل یں ایے کا کات کا ظام سور مشرق سے 2 ھے گاہر سفرب على خروب موكا، زين سورج ك كرد كردال كرتى رب كى اور جاعد زين كرد يكر كانا رب كا، وان ملت کے تعاقب عی نکا سے کا اور مات دان کے جب مرد اثیر پر بائی بھے گاتہ اس سے برائم کی میزیاں أكيس كى بتا آكد بعم موجود آجائ لدرز شن البية رب كالورسة منور موجائد besturdubooks.wordpress.com

مرذا فحسليم اخز

## **رُودادِ**فس

قبل ازیں خاکسار نے قادیائیت ہے علیمہ کی کے متعلق ایک مخترسا نوٹ ''المعیر'' بیل لکھا تھا ، جس پر جرے بعض در تنول نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیل قدرے تنعیل کے ساتھ ان دج ہات پر روثن ڈالوں جو جرک آادیائیت سے علیمہ کی کا باحث بنیں ۔

ایترا فرمناسب معلوم بوتا ہے کر مختم آ اپنا تھارف بھی کردا دوں۔ بھی جماعت رایدہ کی طرف اے دی سائی تک یا گئان کے مختلف شہر دل بھی بطور سلٹے کام کرتا رہا ہوں۔ 1970ء بھی رایوہ جماعت ہے علیے دلی سائی تک یا ہوں کے استفاد میں ایک مختلف شہر دلیا ہوں کی طرف بے علی دلیا ہوں کی طرف بے مختلف مقامات پر بطور ملٹے کام کرتا رہا۔ 1974ء بھی الا ہور کی جماعت کی طرف ہے جودفد یا کمتان بیشل آسیلی بھی چیش ہوا ، بس کا ایک مجر بھی ہمی تھا۔ حقیقت ہے کہ دلا ہور کی جماعت کا تمام کیس میرا بی تیار کردہ ہے ۔ بیشل اسمیلی بھی جمین تھا۔ فراجم کرتے یہ جمین جمین تھا۔ فراجم کرتے یہ جمین جمین تھا۔

جمل نے رہوا اور لا ہور جم کیا دیکھا ، بدایک و کھیں اور دل کداز واسمان ہے ، جس کی تغییل کے ساتے کی دفتر درکار ہیں۔ سرومت بن چند واقعات کا نہایت انتھار کے ساتھ تذکرہ کروں گا جو بیشہ میرے سلے کی دفتر درکار ہیں۔ سرومت بن چند واقعات کا نہایت انتھار کے ساتھ تذکرہ کروں کا جو بیشہ میرے سلے معرب ہے درہے اور جمل ان دونوں جا تھوں کے متعلق بکی سوری کی دل آزادی نہیں، جمل نے ان لوقت کر دیا ضروری میں اور کہ ان سلور کی تحریر سے میرا مقصد کمی کی دل آزادی نہیں، جمل شی نے ان دونوں جا متھوں کی دل آزادی نہیں، جمل میں دونوں ہیں شامل رہ کر، جو بھور کھا ، اے من وحن چین کر رہ ہوں۔ الذکرے کوئی سعید روح ان سلور کے بعد اس دام حر کھی تھن سے نظنے کی کوشش کرے جمل جمل دونوری '' تیک نیک' اور اطاح میں ہوئی ہے۔ ا

ر ہوہ ش قادیانوں کی ایک دینی درمگاہ ہے جس کا نام" جامعہ اتھ ہے۔ دی تھیلیم سے صول کی خاطر جب ش اس درمگاہ میں واقل ہوا تو جو تعقیہ مجھے اس درمگاہ کے مبلغین کا بتایا کیا تھا، دہ اس سے بہت مخلف تھے۔ اس جس کوئی شرفیس کہ طلبہ کی ایک خاصی تعداد" جلنے اسلام" کے جذبہ سے سرشار تھی تحر ان سادہ طبیع کی کو بھری طرح تھا معلوم ندتھا کہ دہ ایک میار وکادی کے چنگل بھی جسس بچھ ہیں، جو اپنے نرموم مقاصد کی پخیل کے لیے انھیں استعال کرے گا۔ جس طرح پیگار کیپ بیس کمی تو گر آن گریہ وست و پا کر دیا جاتا ہے، ای طرح جامد ہو یہ بیس بھی ہوتا ہے۔ طلباء کوبھن احتمانات کے لیے خلیفہ صاحب ہے اجازت کہنی پڑتی ہے اور ضیفہ صاحب کی پودی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی طالب علم پڑھ لکھ کر کارآ کہ وجود نہ بین جائے۔ اس لیے وہ اس اراہ بھی سوشکندری بن کر حاکل ہو جانے ہیں۔ جھے اچھی طرح یاد ہے کہ بھش طلباء نے نفیہ طور پر بھن استحانات و ہے تو ان سے باز پرس کی گئی، کو باعلم حاصل کرنا ہی ایک جرم ہے۔ ظیفہ صاحب کا اصل مقصد ہے ہوتا ہے کہ بیادگی مرف ہماری والیز پر بی جہد سائی کرتے رہیں اور اپنی معیشت استوار کر کے معاشرہ بیں بادقار زندگی گزار نے کے ٹائن نہ ہو تکھیں۔

آگر بہالوگ وین دار ہوتے تو دین کی خاطر زندگی دفف کرنے والے ان میں سب سے زیادہ معزز وکرم ہوتے۔ کرخلینہ صاحب ان کو مزید رسوا کرنے سکے لیے انجیں ایسے امیروں کی محرائی میں وے دسیتے ہیں جو خلیفہ کی تعلق کو کئی بھو کرائی میں واج واج کی گھر کے برسانے سے سوا کی کوئی جانے ہیں ہے ان کی زندگی ایک مستقل عذاب بن جاتی ہے اور دو ہر دائت کید دورنے میں پڑے رہے رہے ہیں۔ خلیفہ رہو سے نزد کیک واقعت زندگی کی دفعت ایک کوئی ہے براء می تھیں۔ بال جو انھیں بینظروں ہزادوں دو ہے نزد کیک واقعت زندگی کی دفعت ایک کوئی ہے براء می تھیں۔ بال جو انھیں بینظروں ہزادوں دو ہے نزدانہ بیش کرے دخواد دشوت لے کرتی دے دو تعلق سے کرتم و میں شامل ہو جاتا ہے۔

الايم منهج ومساء غلیفدصاحب فی امود عامه اور اکار خاص و شعبے قائم کیے جو نے جیل آ نوكوں كى" بدا عماليوں" كى د بورث ويس ميتھائے رہے ہيں۔ يوں تحقة كروه بازى من بو ب، مس كار بر آ دی ہروفت فرز و براندام رہتا ہے، کداہمی میری دبورے ہوئی اور علی اثر یا سے تحت الو ن اسل مرا بھی و خاواد کے خلاف اور بیچے ، باپ سے قلاف و پورٹیمی کرتے و سیچے ہیں تا کہ خیفہ میا حب سے مثاب سے مامون رہیں۔ ظیفہ سے اس محسمالی نے تمام لوگوں کا وہنی اور قلبی سکون پر باد کر کے رکھ ویا ہے۔ اس محسر ہو سکے بیاس آیک فنڈ جونا ہے جھے ربوہ کی دفتری زبان میں رغ مرا کی ۔ ایم بینی غیر معمول فند سمیتے میں ۔اس عمل سے لاکھوں روپے سیائ وغیر سیائ تخصوص "مقاصد" کے مصول کے لیے فرج کر دیے جاتے میں۔ اس فنڈ کو کوئی آؤیٹر چیک نہیں کرسکا۔ ہزار ہارہ پید محور شنٹ کے دفاتر میں کام کرنے والوں کو بطور " نذرانه" بيش كياج تا بيرتاك اكران كفاف كونست كوئي كارروائي كرراي بورتوه أنيس مطلع كرويرا اس تعنق میں ایک واقعہ ساعت فرمائے ۔ مورنمنٹ کی طرف ہے ریوہ میں ی۔ آئی۔ ڈی کا ا کیک آ دی متعین تھا۔ اس نے رابوہ والوں کے خلاف گورنمشٹ کو کوئی رابورٹ بیجوائی۔ چند وتوں جدر ہوائی تھائیدار عبدالعزیز بھائیڑی نے اپنے وائز میں اسے جائے پر مائو کیا اور اس کی اصل ربورے میزیر د کھ کر کھا ک بدر بورث آب نے محود منٹ کوارسال کی تھی۔ وہ ملازم آ دی تعاسان سے ایسا خوف زوہ مواکد آئندہ اس نے ان کے خلاف ریورٹ بھوانا تل ترک کر دیا۔ اس سے آپ اعماز وفر ما سکتے بین کر جملی اسلام" ك نام ير حاصل كيا جان والا چنده كن" كار باك فيز" هل صرف كيا جا تا ب-

معدانی شریوالی میں چودھری امیر الدین وی ایک قادیانی نے پیش ہو کر کہا کہ ظینہ ساحب
ہمارے فنڈ زفرد برد کرتے ہیں۔ قادیا تھول کے دکیل اعجاز سپین بٹالوی نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے
پاک اس کا کیا جوت ہے کہ ظیفہ صاحب آپ کے فنڈ زفرد پر دکرتے ہیں؟ اس نے جواب ویا کہ ہم لوگ
تبلیج اسلام ادراشا محت قرآ ان کے لیے چندہ ویتے ہیں۔ گا ہرہے کہ ہس فوش کے لیے چندہ دیا جائے ، وہ
ای جگہ پر فرج ہوتا جائے۔ گر ظیفہ صاحب نے اس چندہ ہیں سے بڑادوں روپ آپ کوفیس دے دی
ہے۔ کیا ہم نے آپ کوفیس دسینے کے لیے چندہ دیا تھا۔ بیٹرد پر دوئیس تو ادر کیا ہے وا کاز صاحب ایسے چپ
ہوے کہ کھر اول نہ سکے۔

تاكفتن أكفتن

یجے جاسد احمد ین واقل ہوئے اہمی تموز ابنی عرصہ کررا تھا کہ میاں محود صاحب کے ایک صاحبزادے نے مجوآج کل "شعائر اللہ" میں سے جین، ایک ایسے قتل کا ارتقاب کیا، جس پر شرق حد واجب ہوئی سے۔ اس نے خودتح ربی طور پر اسپتے جرم کا اعتراف کمی کیا اور اس کی رپورٹ ایک" خالد احمد بت" نے اپنے ریمارس کے ساتھ خلیف صاحب کی خدمت ٹین بیش کی۔ دیورٹ کنندہ کو خلیفہ صاحب نے اسی جھاڑ پائی کراس کی ہمندہ تعلیم ہی تو ہر کراھیں اور ماتھ ہی ہی کیا کہ چونکہ ہے معافلہ پر ب بینے کا ہے، اس لیے عمل اے محکر تعنا کے ہر دکرتا ہوں۔ محکر تعنا والے " فالد احدیث" کی درگت بینچہ و کچہ بچکے بچے۔ مجر وہ فلیفر صاحب کے فازم ہمی بچے۔ فلیفر صاحب سے ایک اشارے سے ان کی قشا آ چائی تھی ۔ انھوں نے ہمارے بعض اساتک ہو کو محکر تعنا عمل بلوایا کہ وہ اس معاملہ کی شہادت و ہیں۔ کس کی جرائٹ تھی کہ شہاوت دیتا اور محکمہ تھنا کی کیا طاقت تھی کہ فلیفہ صاحب کے صاحبز اوے کے فلاف فیصلہ کرتا۔ لہٰذا بے معاملہ ہوئی رفع دفع کر دیا ممیا اور اس کا مجر جملی فیصلہ نہ ہوا اور صاحبزادے صاحب اس "کار خیر" کے بعد اسے تا حضور" بھی کی کار جس فرائے تھرتے تھے۔

م یہ مجھ تھ کہ مالب کے اذری کے پذے دیکا در موا

عقائد بإباز يجداطفال

1953ء میں جب قادیاتی جارحیت اور متعوبہ سازی سے مجود ہو کر مسلمانوں نے تحریک شروع کی اور میاں محدود احمد صاحب متیر انکوائری کورٹ میں چیش ہوئے تو انعوں نے کمال ہروئی سے ساتھ اپنے پہنے عقائد سے رجوع کرلیا اور جس مرزا صاحب کو ماننا وہ جروا کھائ ترار دیا کرتے تھے، اس سے انگار کرویا۔ اگر مرزا صاحب کی الواقع نبی جی تو ان کا باننا جزوا کھائ کیول ٹیس اور یہ جواب کس قدر الا یعنی اور لغوے کہ تی تو وہ ایس کمران کا باننا جروا کھائ کیں۔

مستد کفر واسلام کے متعلق مجی ایسا ہی رویہ افتیار کیا جمیا کر مرزا صاحب نی تو ہیں محران کے افکار سے کوئی فض کا فرئیس ہوتا۔ کیا ونیا ہیں کوئی ایسا نی بھی ہوائے جس کا متحرسوس ہو۔ مسئلہ جنازہ کے متعلق کیا مجا کہ ایسے خطاموصول ہوا ہے، جس پر ہم فور کر ہیں ہے۔ فلیفہ صاحب نے بہلے تو یہ فلا بیانی کی کہ یہ خطامیس اب طابحہ۔ بھی خطابک وفعہ انجیس 1915 وہی بھی طابقال بھر بید خطامشل از تمیں سال غائب وہا۔ پھر ایپا تھی 1953 وہیں دویارہ دستیاب ہو کمیا اور اس کے بعد آج محک خطاب سے اور انتظام اللہ فائب میں رہے گا۔

یہ بات بالک صاف ہے کہ آگر مرزاصا حب کو آپ نی استے ہیں تو نی کا عم اس کے ویرد کار بلا چون و چرا با ستے ہیں۔ وہ اس کے عم پر نصف صدی ہے زائد عرصہ بک فورٹیس کرتے رہے کہ نی کے اس عم کو انس بانہ انیں کیا دیا ہیں کی نی سکہ بات واسلے آپ نے اس طرح کے بھی و کھے ہیں۔ طبیقت ہے ہے کہ یہ سب حیلے بازی اور کذب آ فران واپنے چاؤ کے لیے کی جا دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرے ول میں خیفہ کے تعلق خیال چیدا ہوا کہ وہ اپنے مقائد میں تلف تیں اور جموت اولنا ان کا روز مرہ کا شھاد ہے۔ مکر ساتھ تی بیشیان بھی آ یا کہتم اپنے مقائد پر قائم رہوا ور اپنے کام سے کام رکھو۔

## قادياني فليغداؤل تكيم فورالدين كفرزندكا بايكاك

اس کے بعد 1956 وکا زبانہ آیا تو خلیفہ صاحب نے اپنی تعاصت کے بعض افراد اور تھیوسا جملے خلیفہ تھیم نور الدین کے صاحبزادے عبدالمنان عمر کے متعلق جو بھی کہا اور کیا ، اس سے بھرے دل پر

حض ترک الگا۔ عمل نے ان کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا ہے کہ یہ بھرے استاد سے جیں اور عمل ان سے

اچھی طرح واقف تھا۔ ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ بازار والوں کو مودہ دینے سے منے کر دیا گیا، وورم دینے

دانوں کو روک دیا گیا۔ ان کے مکان کے اردگرہ خدام الاجرب کے فتقے بھادیے تھے۔ وہ عشاء کے بعد ان

کے من عمل از کر تھی کرتے ، قرض جرطرح سے ان کا ماتھ بشرکر دیا گیا۔ ان کا تصور کیا تھا۔ خلیفہ صاحب کو

خیال بیدا ہوا کہ کہی جرے بینے تامر اجمد کی بھائے یہ خلیف نہ من جائے۔ ان کی اس ممہری کے عالم کود کے کر

نیال بیدا ہوا کہ کہی ایک فض کے دل عمل بھی جو جدیدی کے جذبات بیدا جرنے۔ وہ جب اپنے مودا ساتھ کے بازار جاتا تو ان کے کہر چنجا وہ تا۔

فلیفد مناحب کے جامعہ وں کو جب اس کی اس افیر اسل کی ' خرکت کاظم ہوا تو اُنھوں نے دان دہاڑے تجربے بازار علی بار بارکر اس کی پہلیاں تو و میں۔ جب اس داردات کی پہلیس علی اطلاع ہوئی تو "موشئن" کی اس بہتی نے اپنی ''شان اٹھائی'' کا اظہار بین کیا کرسب ٹوگ اس وقوعہ سے عی مشکر ہو گئے کر پھی توظم عی بیش کراس میکرکوئی ایسا دافعہ ہوا ہے۔ بیسے "ابھر بہت مین میش اسلام۔''

ظیندسانب نے 1956 دیم ائی جائین کے مفیلہ ش زیدست تقاریر کیں اورایے جائیں

ے حقائق وہیت کی کراس کا آقاب ہوپ کی طرح ہوا ہد ساتھ عی ہدا مان بھی کر دیا کہ نیس آسلائی خور کی کے مطاق وہیں کے کر کال بے خور تی کے مساتھ سادی جاعت آیک ہے۔ اسلامی حق کر تی کو سنوق کا اطلان سنتی روی اور بالکل لس سے سمن نہ ہوئی۔ سرجودہ خیند کا احقاب اسلامی شور کی کے طریق رئیس ہوا یک ہوروہ میں اسلامی شور کی سنوق کا اطلان سنتی رہوں ہوا ہے۔ بچے ہے انگریز کی اس بروردہ جماعت کو دہی خلاف کی سندیمی اسپید آتا ہے وئی تحت ہوئی ہوا ہے۔ بچے ہے انگریز کی اس بروردہ جماعت کو دہی

### مرزامحوداحماكا براانجام

میاں محود اجر پر جب فائے کا تمل ہوا اور ان کا دباخ کام کرنے سے بالکل جواب وے کیا قر
موجودہ ظینہ صاحب شاعتوں کے دورہ پر بیکے اور جگر جگر کئے گئے کا حضورا ابالکل ٹھیک ہیں۔ آپ انھیں
دما کے لیے خطوط کھیں، بیر کریں دوہ کریں۔ بیابیا سفیہ جموش تھا، جس کی کوئی مثال جیس آئی۔ وہ ہالکل شل
اور خل جو بیجے تھے۔ فاکسار نے آٹھی وہ مرتبہ بیاری کے دوران و کھا ہے۔ وہ چار پائی پر لینے بحری کی
طرح سر مارتے دیجے تھا اور بالکل جواس باخت ہو بیجے تھے۔ آٹھیں نماز وغیرہ کی بھی کوئی سدھ بدھ ندھی
اور ان کے فرز تدار جوند جو طافمودی بیل کے مکافلہ کے مطابق خلیہ جنے ہیں، نوکوں کو بیٹو یہ سنارے تھے
کوال حضور کیا لگل تھیک ہیں اور خلا اس کے مکافلہ کے مطابق خلیہ ہو جن مرانجام و بینے ہیں۔ امل بات بیٹی کرلوگ
ان کا بیاری کے باحث طاق ت کے لیے بیس آئے تھے۔ تذرات شی جوکی دافع ہوئی فر جاحت کو تھیں کی
جانے گئی کر "حضور" بالکل ٹھیک ہیں، میٹی آؤ و اور بسیل خروات کو گھن کا کارہ بار بیلے۔

جلسر سال ند پر برسال ان کی افتتای دور دیگر فتاریر کا اطلان کر دیا جا تا شی دل عی دل یمی سوچنا کدوه او روین بستر و بالش بو میکے بین۔ بدلوگ جو نے طور پر کیول ان کی تفاریر کا اطلان کر دسیتہ بین۔ بھر بعد بھی بھو آیا کہ اس اعلان کو پڑھ کر بابر کی بعاضیں بکٹرت شوایت کریں گی کہ'' حضور' اس دفد تقریر کردہ بین دس طرح المحی جلسے پر بکٹرت بیسال سکے گا۔

ظیفہ صاحب کی جادی کے ووران بھی نے کئی مرتبہ سوچا کہ یہ ججب اللہ کے بیارے ہیں جو خود علی گرفار عذاب ہیں اور ہرکام سے ناکارہ ہو بچکے ہیں۔ ان کی محت کے لیے بھی نے عاصت کا مسلسل کئی سال پانچیں تمازوں کے علاوہ تھیر بھی بھی دعا کرتے دیکھا ہے کہ انڈ تعالی ظیفہ صاحب کو محت و سے کراچی سے لے کر پٹاور بچک اسے نیکرے یغور مدقہ دیے تھے کہ اگر ان کا خون کمی دریا بھی ڈال جائے تو دہ کا لدرگے ہو جائے کم تروعا کمی من محکمی اور ندمد قات کام آئے۔

جھے یاد ہے شی نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یا تو ظیفرسا حب کے مظالم اس قدد جی کہ دوست سے کہا کہ یا تو ظیفرسا حب کے مظالم اس قدد جی کہ دوسا کی ان نظافیا کی افغان کے فردیک دوسا کی ان نظافیا کی نظافیا کی کردیک کوئی وقت ان کی دوسا کی دوسا کی دوسا کی عبائے تول کرنے کے ان کے دند م بارہ ہے اور می هیفت ہے کہ

اس عماعت کی وس سالہ دعاؤں اور صدقات سے ظیفہ صاحب کی بتاری میں ایک کھرے لیے بھی افاقہ کی مورت بیدائیں مورک اور میں اور میں اور میں اور کیا۔ مورت بیدائیں مورک اور میں اور کیا۔

### مرزابثيراحمه كاجنازه اورناصراحمه

فلیند کے چھوٹے بھائی بیٹر احمد نے وقات سے قمل بید دیست کی کہ بمراجازہ مولوی قلام رسول معاحب راجیکی پڑھا کہیں۔ ان کی اوفاد کی بھی خواجش تھی کہ جو پکھ جارے والد نے زعر کی ہے آخری کھوں بھی کہا ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ محرمیاں نامراحد نے کہا یہ جارے فاعران کی حزت کا سوال ہے اور زید تی امام میں کرخود جنازہ پڑھا ویا۔ آپ ان خدجی حرکات کے لیس مقرش ان کی تقیات کا ہاکڑہ لیس تو میاں نامراحہ کی سادی دومانیت مختصہ اذبام ہوجاتی ہے۔ جھے اس بات بر بڑی حرت ہوئی کہ اس خاتمان کی حزت بھی جیس ہے جو کی وحرے آدی کے جنازے پڑھانے سے برباوہ وجاتی ہے۔ اس بات بیٹی کہ میاں نامراحہ کو برخیال آیا کہ میراباب تو مرنے تن والا ہے، چھانے مرتے وقت جنازہ پڑھانے کے لیے جس آدی کا نام لیا ہے، اس کے مطلق لوگ خیال کرنے گئیں گے کہ میاں جیرا جھر اس کا نام کوزیادہ نیک بھی کر جنازہ پڑھانے کے رہ جا کی جو بھی اس خاتمان کی حزت، خلافت کے ساتھ دی وابت ہے، اس

### مرزانا صراحمر كى خلافت

میاں محودا حد نے اپنی وفات ہے بہت عرصہ وہتر اپنے بینے ناصرا ترکو طیفہ بنانے کے لیے راہ
جمواد کرنا شروع کر دی تھی۔ انھیں وہوں ہیں خطرناک فلست کھانے کے باوجود صدر خدام الاحمد بنایا
کیا۔ پھر انساز اللہ کا صدر بنایا، پھر پوری الجمن کا صدر بنایا اور مرنے سے چھر سال وشتر این یہ آ سائی اور
کرایا۔ ای ''لاکن'' فرز نرکو طیفہ بنانے کے لیے اسلامی شورٹی کے طریق کو منسوق کرکے ہو ہے کہ انتخاب
کے طریق کو افقیاد کیا کیا۔ اس صاحبز اور کو تنلیفہ کن لوگوں نے چنا، منا بحائن کے افراد نے ، صدرا بھی اور
تحریک جدید کے تخواہ دار طاز مین جو پہلے ہی مہاں ناصر کے باقت تھے اور چھ پالتو سولو ہوں نے۔ آپ
کے لیے بدامر یا عث تجب موگا کہ پاکستان میں کام کرنے واسلے کی میلئ کو دوث کاحق لیس دیا حملیا۔ اس
انتخاب میں تامنی جیم الدین کوتو دوٹ و سے کاائل نیس مجام کیا مگر اس کے استاد اور بھا عت رہوہ کے مشہور
مناظر اور مالم قاشی تحریذ کرکوووٹ دینے کا اہل نیس مجام کیا۔

جوميا بي السياحين كرشدمازكر

مرزا ناصراحمر کے روحانی کمالات

پاکستانی مبلغین کوودت دید کاحق اس فیے تیں دیا حماک دو جناب میال نامراحدے دعلی،

,wordpress,com عملی ، اور روحانی کمالات ' سے خوب آگاہ شے۔ اس تعلق میں دویا تیں ساعت قرباسیے۔

مرزا ناصراحمہ کے بال ایک مورت بھور لمازمہ کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ ماہ رمضان میں بیم ج احمد نے طازمدے کیا کہ آج ٹس بھی دوزہ رکھول کی بھری کے وقت مجھے جگا دینا۔ محری کے وقت جب اس خادمہ نے بیٹم سامیرکو چکانے کی کوشش کی تو بیٹم سائر نے اس خریب مورث کو وہ مقافات سنا کمیں کہ الامان اوركها كدفر في ميرى فيتركون خراب كى برووس بيج كقريب بيم صاحب بيدار موكي الوطازم ے كينے كليس كرآئ تم في مجھے جاكي تيس ميں في تو آج روزہ ركھنا تھا۔ وہ بھاري خاموش موروى۔اس لما ذمه کا بیان ہے کہ بانکل ای طرح میال نام احدیمی رمغمان ٹریف کا ''ہمترام'' کرتے ہیں۔

جب لا مور ت تعليم الاسلام كالتي ريود تحل موالو خواصورتى ك فيربعض يحول واربود میمی کالج میں گلوائے مجے ۔ میاں ناصراحہ کالج کے بڑیل تھے۔ انٹاق ابیا ہوا کہ ربوہ کے دعونی فیروز ہا می كا كراوبان آكاد اورس في أيك آوم إوا فراب كروياء يا كما ليا ميان نامر احرف است وي وزع كروا كراس كا كوشت اين خائدان ش تعتبم كرويا يتحوزي وير بعدوه في يمي مكري كاش عن اوهرة كلا اور ویکھا کریکرے کی مدح اللہ تو الی کے صور اور اس کا کوشت میاں نامر احمد اور ان کے طاعران کا توشد بن یکا ہے۔ وہ مم سم کڑا تھا کہ میاں ناصر احمد نے اسے بلا کر نے جہا کہ بیکرا تہادا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اثبات میں جواب دیا تو میال صاحب" جلال اٹی کا مظہر" بن کراس پر برس پڑے اور اسے ایک قرعة والدكركها كداسته وفتر امور عامه على سلم جاف جب وه فريب وفتر امور عامد على كافيا تو وفتر والول نے اسے مزید متر دویے ہر ماند کردیا۔ زمین کا کون کوئہ چھال مادیے، چراخ باتھ میں سے کر آکناف جاکم عم ممم جائے ، اس تم كے اوليا مائلة بكوريوه كے سواكين تين ال عين عرب

ر ہوہ کے ''خلفاء اور محیوبان الّٰہی'' کی ایک خاص علامت میں بھی ہے کہ قرض کے کر واپس کرناء منا وتقیم خیال کرتے ہیں۔ مجھے دیوہ معاصت کے ایک دوست کے ران کے باس ریوہ کے محکمہ قضا کی 29 و مربال تعيل جن بيل سه اكثر خاعان خلافت سه متعلق حميل اورايك والحري" خالدا حميت " سيك خلاف میں تھی۔ بیصاحب نوت موسیکے میں۔ان کی اواد دے پاس آج مجی بیر ڈکریاں محفوظ میں۔وہ آ دی سالہا سال میان نامراسمہ سے نتاشا کرتا رہا کہ تضاء نے جھے ڈگری دے دی ہے، اب تو بھے ہری دقم دے دیں۔ یادرہے دیوہ کا محکمہ قضا خاندان خلافت کے خلاف ڈمری کا اجرا فینس کرواسکیا کیونکہ وہ خودان

کے ماتحت ہے۔ اس نے تھ آ کر جھے کہا کہ آپ ال ڈگر ہیں کوکی اخبار بھی ٹائع کروا ویں۔ بھی نے اضم معوده دیا کدآپ ان سے ایک بارس پر دریافت کرلیں ، اس سے بعد بھو کر یں سے۔ اس نے طیف صاحب کو ملاکھان اس کا جو جواب خلیف صاحب نے ویاء وہ کی نے خود دیکھا اور پڑھا ہے۔ اس کی الکھا تعاد خدا کے رجشرے آپ کا نام کاٹ دیا گیا ہے۔ اب مائے اس سے زیادہ بھی کوئی فریب کاری ہوسکی ے کہ ایک آ دی اپنی رقم کا مطالبہ کرتا ہے ، وہ کا محکمہ تغداس کے آن شن ڈکری دیتا ہے اور " بھنور پڑلود" اس کا نام خدا کے دہمڑ ہے کا نے کارتے ہیں۔

ده آدی می بدادلیب قلدال نے ظید صاحب کو لکھا کہ" کیا اس رجنزے میرانام کانامی ہے جوآپ کے وفتر میں پراہے یاس دجنرے میرانام کان آئے میں جوفدا کے پاس محقوظ ہے۔" ریم وق میاں ناصر کی بات نیس واس جمام عمل سب بی نظر ہیں۔

قادیان ہے میاں جمود جب پاکستان آ کے قانصوں نے کہا کہ قادیان کا کوئی آدی اپنا تھے واش شرکے کی تکہ ہم نے جلد قادیان واپس جاتا ہے۔ اس اعلان کو سنتے ہی ہے شہر لوگ تھے دست میں ہو گئے۔ ان جی ہے بھتی کو فاکسار نے دیکھا ہے جوآج مجی طیفہ سا دی ہے اس اعلان کی برکت ہے دو بود کی شوکر ہی کھا رہے ہیں۔ قادیان کس نے جاتا تھا اود کس نے جائے دیا تھا۔ بات ورامل بیتی کہ قادیان کی ذہی طیفہ سا دب نے اپنے مریدوں کے ہاتھ فروخت کی ہوئی تھی ، لیکن ان کے نام رجز ڈ کہ تاویان کی ذہی طیفہ سا دب نے اپنے مریدوں کے ہاتھ فروخت کی ہوئی تھی ، لیکن ان کہ وارم کوئی ۔ کوئی کر ان کی نے کہ انہوں نے اس کے کلیم و بیٹے تھے اور طیفہ سا دب کا فراؤ مھر سام پر آ جاتا تھا۔ انہوں نے خرید کی جوئی تھی ، انہوں نے اس کے کلیم و بیٹے تھے اور طیفہ سا دب کا فراؤ مھر سام پر آ جاتا تھا۔ انہوں نے خادیان واپس جا کی میں میں اس لیے قادیان کے احری کھی داخل نہ کروا کیں۔

ا پھرلوگول کوکیم وافل کروائے ہے منع کر دیا گیا اور دہری طرف فود اپنی زشن کا کیم دافل کروا کر سب بکوالاٹ کروالیاء کیوکٹ گودنسنٹ کے کا تقدات بھی تو کا ویان کی زشن اٹھی کے نام تھی۔ اس طرح شاعت کو دوبارہ اتھی بنا کرفونا۔ قادیان عمل ان سے ذشن کی قیست لے ٹی اور ذشن ان کے نام نہ کروائی اور تعمیم کمک بران کوکٹیم دینے ہے منع کر ویا اور خود ماری جا نیوادا ہے نام محل کروائی۔

لفف تو ب تقا کہ جب گور تنش نے ان کو زشن اللاٹ کر دی تھی تو ان تمام تو کوں ہے کہتے کہ بھی تو ان تمام تو کوں ہے کہتے کہ بھی زشن کے ترکی خری اللاٹ مول ہے۔ ایک بھی زشن کے ترکی خری اللاٹ مول ہے۔ ایک صاحبزادے نے تو ایک میٹر اللاٹ مول ہے۔ ایک صاحبزادے نے تو ایک میٹر اللاٹ کردایا تھا۔ کیا آپ نے دنیا کے بردہ پر اس قدر مقتل دفردے عادی کوئی جامت دیکھی ہے۔ مرف انتائی تھی کیا بھر ہے کہ کہم بھی داخل کردائے کے ادر بیش ان لوگوں نے بھی جان جان ہے۔ مرف انتائی تھی کے درئے دانے تھے۔ ان سب بالوں کا دستاویزی قبرت بھی ان فرد میٹر کردں گا۔ ان شاء اللہ۔

عام قادیاتی کی ہے بی

ان واقتات كرمطاند كے بعد مكن ب، آب ك ول على سوال عدا ہوكرا يم طالات ك

,wordpress,com

مشاہدہ کے بعد لوگ انھیں جھوا کین ٹیل دیے؟ آو اس کے جماب عمل واضح ہو کہ وہ ظیفہ فور بھا ہے گئے۔
جھوڈ کرجا کی کہاں؟ مسلم معاشرہ کو وہ کھتار کا معاشرہ تکھتے ہیں۔ اگر ظیفہ کے خلاف کو کی بات کری آو ظیفہ
کے جاسویں ہر کا ان سائے کی طرح ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وشود واروں اور وزین سے وہ "مطعی"
ہوئے کی جہ سے تھے تھی کر بینے ہوئے ہیں۔ اس جمری وزین سا تھیار جدووی کرنے والا بھی آھی کھی کھی تھی۔
میش آتا ہ اس لیے ووجا کی سے باخر ہوئے کے باوجود منافقات وزیری ہم کرنے ہیں۔ اگر خوا تو است وہ اگر است وہ کہی بات کر بیشیں تو جان سے جی باتھ دوستے کا خطرہ ہوتا ہے اور طیفات کی خواشوں کی خاطر ہر جائز و خیا تو

آپ خور فرما کی کد ایک فنمی توریت کے لیے آتا ہے۔ وہ طیفہ کا دشتہ واد می ہے۔ اس کا باپ طیفہ کا استاد ہے۔ ایک مرک کے موقد پر اس کے آل کا پرہ کرام عالا کمی قدد تساوت کھی ہے۔ کیا لسک عقد لی کی کئی شال دنیا بھی موجد ہے ؟

الی صاحب کا آیک اور دافتہ کی کن میں ہے۔ میال محود بیسپ کے دورہ سے دائی آئے دائے تھے۔ ان کی حاضیت اور استقبال کے لیے آیک کمیل ترتیب دی گئے۔ جس کے آیک میر میاں میدافیتان صاحب می تھے۔ میاں ناصر احد سے چیومری عمر میدافتہ صاحب سائٹ صدد حوق راود کو آٹھی افوائے کے کے بھیا۔ انھوں نے شوایت سے معذرت کر دی۔ وہ مگر دوبارہ آئے اور باوجود ان کے دوبارہ معذرت کرنے کے وہ بیٹے رہے اور کہنے گئے میاں نامراحی نے بھے کہا ہے کہ اگرتم اسے ماتھ لے کر نہ آئی تو عمل تعیمی بھاعت سے فادئ کر دول گا۔ اس لیے آ ہے بھرے ماتھ ضرور بیٹیں۔ ابیان ہوکہ عمل تعامت سے فادر فی ہو جاؤں۔

جب بیرمیاں ناصراح کے مکان پر پہنچ فی میاں ناصراح جلدی سے ان کے لیے گھر سے شربت ال نے کے لیے گئے۔ انھوں نے بہت کہا کہ جملے بیاس فیمی کر وہ اند سے ایک شربت کا گائی نے آئے دوراصراد کرنے گئے کہ آپ اسے شرود ملک میاں حمیان الدنان عمر نے مرف ایک گھوٹ اس گائی سے لیا۔ محرواہی آتے علی انھیں جیب و فریب تم کی تے آئی۔ اس موقد پر ایک طبیب بی تھے مجے ۔ انھوں نے طاح کے جد مثالی کہ آپ کو زہر دیا مجا ہے۔ (یہ دوئے یہ ہے سے کی وہ شول کے درمیان خود میاں موالمتان عمر نے بیان کی) اب آپ فور فرمائی کہ کوئی کی طرح میں کھی کی کہ آئے کومک ہے؟

حسن بن مبارج کے باپ کوچی آ ویول کوئٹل کرنے کے وہ تسخ یاد نہ ہوں کے بوان نام نہاد طبعوں کویاد ہیں۔افٹر تبائی ہرا یک کوان کے شرے محتوظ رکھے۔

## ایک قصہ 'آپ کی'' ہے

واقعات قوب جاري المحركهال بك لكفتا جاؤل - آخر عمرا ابنا قصد بيان كرتا يول - 1970 و المعان كرتا يول - 1970 و المعان كوريده بلا المح و المحرك كلا المحرك كرائي المحدد المحد

70 عجم الگست 1976 م کو ایک تر چی کلاس ہونے والی تنی۔ جس جمل با کستان مجر کشے جم دوں اور مورتوں نے شرکت کرنی تنی میاں نامراحد کی متحوری ہے مجعیاس کابن کا انجارج مترر کیا میا۔ بھی بوز کاس کا افتار ہونا تھا، علی مسلقہ کاغذات لے کر ایمی مجد سے باہری کمڑا تھا کہ ایک آ دی نے جھے ينام وياكرآب وفتر مل كرمينس - على في جواب وياكد مرك يال قو سارا يروكرام ، عن وفتر جاكر كياكرون كا؟ است عن ايك اور دوست آئ اور كين كل مولوي الوالعطاء صاحب كيت إن كدآب ونتر على جاكريفيس - مجع يكو يحدث إلى برسوال كياب، خيرش وبال سه وفتر جاد آيا- ابحى على في کاغذات ميز يرد كے بھى ند تے كراكيك ميلغ ماحب يربند با دوڑتے بوع آے اور كينے كي مولوى ابو العطاء صاحب نے کیاہے کرآب اس احاطرے باہر بیلے جا کیں۔ جمعے اس برین المیش آیا اور ش کا غذات و میں بھیک کراملاج وارشاد کے دفتر شی آ حمیا۔ کیا دیکٹ بول کر بڑے بھائی ساحب، وہاں بیٹے ہوئے جیں۔ مجمع کہنے گھے آپ او اس کااس کے انھارج میں ، اوھر کیے؟ میں نے اٹھی سارا واقعہ سنا دیا۔ میرے در یافت کرتے پر وہ کئنے گیے، مجھے انھوں نے کہا ہے کہ آپ بھال سے این وفتر منطح جا کی اور شی وہاں ے چلا آیا ہوں۔ خربسی اس بات کا احساس جوا کروال میں محک کا الا ضرور ہے۔

ہارے آئے کے بعدمیاں ناصراحہ نے اپنی اقتتاحی تقریریش ہارے چھوٹے بھائی پرخاندخدا على كعزے موكر سافترا يدازي كى كده ميرے دورة افريق كے دوران بدعا كي كرتا رہا ہے كدميرا جاز Crasb موجاے، اور اس کے بڑے ہمائی کو بھال انجارج مقرر کیا عمیا تھا۔ ایسے لوگوں سے جوخلیقہ کے منطق جدوعا کس کرتے ہیں ویاان کے بھائی بند ہیں، آپ لوگوں کوکیا روحانی فائدہ ﷺ مکا ہے؟

اعکار کے بعد د ہوائی ہائیدار مہدائعوں ہمائیزی ہمیں بلاکر کینے سکے، آپ کو لماؤمت سے فارخ كرويا كيا ب اورآئ شام ست بيل بيل آب رجوه ست بط جاكي - بم ف يوجها عادا تسودكيا بيه؟ كمن كيوه جباز والا واقعد مرة كها بعض فوكس جباز كالطرفيل اورشائم كى جباز ك بالنت تصد كيني الكي حضور في ايها عي فرمايا ب- محويا ان ك وحضور" جركد دي اس يركمي محفظو كي ضرورت فيس جوتی۔ ہم نے ان ے کہا آپ ادارا پرادیات قط دے دیں، ہم بلے جاتے ہیں۔ کہنے گا عمر کے دفت ہو کا ممرے دفت جب ہم ال قادیاتی ایس ۔ انگداد کے مکان پر محقاقد بری رونت سے کہنے لگاتم کون ہو؟ جاؤ جا کرایے: ناظرے ہے کرو۔ ہم اسین ناظر کی طرف جا دیب سے کہ داستہ علی تل ان سے طاقات موكل وولو عليك سليك سے بي بيز ارتفرة كن كن مكن محديد بي اطان موكم اب اب بم آب ے مختلونیں کر سکتے۔ میں نے کہا آپ وکل مختلوند کریں، جارا پرادیانت فلائیس دے دیں۔ کہتے گئے آ ب ال وفت علي جائين وبم يعد على آب كوكمرك ينة يربيحوا وين محد بم في كما اكر بمين مترورت بو اورہم جلد نیما جاجی تو رہوہ آئے کی کیاسیل ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بھانیزی ساحب کے سکال برآئے۔ انھوں نے کہا، ربوہ آئے کے نیے پہنے بیدرخواست ویں کہ ہم یہاں آتا جا ہے ہیں، اگر ہم اجازت ویں تو آ جا کیں۔ کویا ربوہ یا کتان کے اندر ایک خود مخار شیٹ ہے جس عمل انسان ویزا ملنے پر عل داخل ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا اس وقت تو ہم گر نیس مجن کئے سکتے۔ کئٹے لیک، احم گر ہے جا کیں ، بیر بوہ ہے دومیل کے گا فاصلہ پراکیہ گاؤں ہے، کم ادارے وہاں پہنچے ہے ویکٹر، یوہاں کی جماعت سے کھرآ کے کہان کے آئے برکوئی آدمی ان سے کمی قم کی تعکونہ کرے۔

عبدالعزیز بھا نہزی ما دب کے تقادف علی ایک بات کا لکھنا بہت طراری ہے۔ وہ یہ کہ رادہ جماعت کے انکیک امیر جماعت کا مقول ہے کہ اگر خبیث ترین دی انسیٹر پہلیں ایک طرف ہوں تو بھا نہو ہی اکیلائن ان پر بھاری ہے۔ عمل اس پر طف اٹھا مکٹا ہوں کہ نھوں نے یہ بات بھے کئی تھی۔ یہا تھی خباتی خوزوں کے باعث تغیفہ صاحب کے فاص معتمد ہیں۔ بھے ہے انسان اٹی سوسائی سے بچھانا جاتا ہے۔

قسد کوتا ہے کہ اس اعلان کے بعد علی نے میاں نامر احمد کوچٹی لکھ کرمبنیکہ کا چینے وے دیا۔ کر آپ جائے ہیں میدان مبنیفہ علی قدم دکھنا ہوں کا کام تیں۔ میاں نامر احمد اس چینے کے بعد بین خامون جواجیے اے سائپ موقفہ کیا ہو۔ اس دوران میرے دوست جھے ملتے رہے اور بعض ازراہ احدردی ہے مشورہ کی دیے رہے کہ آپ احتماد کی تھے ہوں ہے۔ ادر مغتری کے آھے جھکنا فی تھے ہیں کھتا ہوں ہے۔

> راہ خودداری ہے مر کر بھی بھٹک کے خیں ٹوٹ 3 کے بیل ہم لیکن لیک کے خیس اس کے بعد عمل نے کلیت اس جماعت سے پلیمدگی افتیار کر لیا۔

ایک دقعہ بم بخول بھائیوں کو لاہور جانے کا اٹھاتی ہوا تو ہم احمہ یہ بنڈنگ میں ہی چلے گئے۔
انجمن کے جزل سیکرٹری سے طاقات ہوئی، یکو مختم ہی سختاہ بھی ہوئی۔ سیکرٹری صاحب نے اس قواہش کا اظہار کیا کہ ہم ایک دوون احمہ یہ بلڈنگ عی قیام کریں۔ چنا نچہ ہم ان کی خواہش کے احرام میں وہاں مخم کئے۔ بعض دوست ربوہ عاعت کے بالقائل مولوی محم علی صاحب کے خمی کمالات کا اظہار بھی کرتے دے جنعیں ہم نہانہ خاموثی سے بنتے رہے۔ محم حقیقت یہ ہے کہ ہم لاہوری جاعت کے بھم کام سے بکھ ستا ٹر نہ ہوئے۔ اس کے بعد ہمیں دوبارہ دوج ت دن گئی اور ہم کی روز تک روز اندمی تو ہے ہم ہارہ بہتے کہ ایک فاصل لاہوری سے تحکیل کرتے رہے اور دوہ ہمیں اپنے مقائد کی صحت کے مقائل ہماتے رہے۔ تک ایک فاصل لاہوری سے تعقیل مجاتے رہے۔ آخر یہ بھی کرکھ کر بھر اور ایک نبوت کی مکرٹیس ، اجرائے نبوت کی قائل تھی ہے۔ کہ مہال عبدالمثان نے دیسے میں مرز اصاحب کو نبی مانے رہائی ہے۔ ہم مہال عبدالمثان نے فریس مرز اصاحب کو نبی مانے رہائی ہو نہ میں اس ہوئے محم جدون بعد می بناوٹی اطلاق کی قائی مکراگی۔

أيك سازش كاانكشاف

72 ش کا انگشاف ریودوالوں کو جب اس بات کاعلم ہوا کہ ہم لا ہوری ہماعت میں شامل ہو سے ہیں تو ایک وال اس منا میں میں میں میں میں اور کا انتہائے کا اور انتہا ہے۔ ان كي ملغ تحد تنتي اشرف جبكه بم مو في دروازه باغ عمل جلسين رب تعيد و بان بم سے طنع مح ادر میرے بڑے بھائی سے علیمدگی میں محفظو کرتے منگے۔ عمل نے جب انن کی محفظو نیں شمولیت کرہ جائی تو ملخ صاحب، طرح وے مئے۔ کہتے کھے ہم چرتکہ آپ سے بوے ہیں اور بھی علیم کی علی باتی می کرنا جاہے ہیں، اس لیے آپ ہم ہے الگ رہیں۔ میں الگ ہو کر جنس منتار بالہ کوئی ڈیز مدہ و محضر کی تعکو کے بعد بھائی صاحب واپس آئے ہو عمل نے ان ہے وریافت کیا کہ ملع صاحب کیا کہتے ہے؟ کہنے کے وہ کہتے ہیں کہ ظیفہ صاحب نے آپ کے ساتھ جو مجھ کیا ہے اس پرسپ الل بربوونے اظہار الموس کیا ہے، وفتر بھی ماہتا ہے کہ آب لوگ واپس آ جا کیں۔

اب، آپ لوگ اس طرح کریں کہ چے جری ظفر اللہ خال کے چھوٹے جمائی اسد اللہ خال کی کوشی رِ مَع مَنْ جَا تَمِي - وہان مادا پروگرام ترتیب دے کر بیسب معاملہ نمیک کردیا جائے گا۔ محرساتھ کی بیرشرط مجی لگاری کدمرزاسلیم آپ کے ساتھ نہیں ہونا جائے اور چوجری اسداللہ سے کہدرینا کہ جمیں منظ صاحب نے بجوایا ہے۔۔۔ جب بھائی صاحب نے بربات مثائی آڈیش نے کھا پر ایک موٹی مجھی مازش ہے، آپ جركز دبان منہ جاكيں۔ يمليكوده شدائے جب عن في ولائل سے تابت كيا كديد سازش ہے تو اتحول نے ولاں جانے کا اداوہ ترک کرویا۔ علی نے بھائی صاحب سے کہا کہ پیلے تو یہ بات بی سرے سے فلڈ ہے کہ الل دیوہ طیف کے نیسلے پر برا منا دیے ہیں، انھول نے ایسا اظہاد کر کے جربے کھائے ہیں ہرجبکہ حاما بانگاٹ ہو چاہے، ایک ملن کی کیا جہارت ہے کہ وہ ہم ہے تعلق کرے۔ تیسرے ملن کا پر کہنا کہ جود حری اسد الله خال كويد كهدوينا كرمين اسلاق آب ك بان ججوايا ب، استدال بات كى خرورت كياب كدوه اسدالله خان کے نوٹس میں یہ بات لائے کہ میں ایسے آ دمیوں سے بولیا ہوں، جن کا خلیفہ نے مقاطعہ کیا ب، كميا آب امراء اورسينين كرتعانات برآ كاونيس - جريشرط عائد كرن كى كياضرورت برك مجھے آپ کے ساتھ نیں ہونا جاہیے۔ بھائی منا حب توجھے آئمی کہ معالمہ انا سیدھائیں جٹنا تی جمتا تھا۔ انشرتوائی نے ان کے شر سے محقوظ رکھنے کے لیے ہاری اس لمرح پر وفریائی کدر ہوا سے ہادے آیک عزیز نے جارے ایک بھی خواہ (بیصاحب خلیفہ صاحب کے نہایت قریق فزیزوں جمل سے جیں) کوخر دی کہان بھا تین کوز ہرد بینے کا منعوبہ ہے یا چکا ہے۔ لہٰذا جس فقد مبلد ممکن ہو شکے آپ اُمعی اطلاع کریں ، کھیں وہ نقر اجل نہ بن جا کیں۔ میں محکومیل مساحب نے عشاہ کے بعد ہم سے کی اور وہ ستی بھی ای مات رہوہ ے لاہورآئی۔میج ہم اپنے کرے ٹل جیٹے تے کہ میں آیک ٹلی فون آیا کے فورا میرے کھر پیٹیے۔ چنانچ ہم اینے اس بھی خواہ کے تکمر کتے ، میں نے انھی کزشتہ شب کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ انھول نے ساری

محنظوین کرنما کرآپ کے متعلق بے فیصلہ ہو چکا ہے اور آئ اس کی بحیل بھی ہو جائی تھی ، انچھا ہوا آپ نہیں گے۔ میں آپ کو پر تعیمت کرنا ہوں کر کسی ریوائی ہے کوئی جیز ندلیں ، یہاں تک کدر راوہ باتی بھی ندھکتاں۔ چنانچہ اس طرح الشاتعالیٰ نے ہم بران کی سازش کا انکشاف کر کے ہمیں بچالیا۔

لا مورى جماعت كى حقيقت

اس بات کا تذکر وقر جمار معترضہ کے طور برآ حمیا تھا اب لا ہوری جاعت کی سنتے۔ اس جاعت کے بانی مولوں محرطی مداخب کا حراصا حب کا جائے ہوں ہوا ہوں کی دولات کے بعد انھیں مرزا صاحب کا جائشین بنایا جائے گا۔ جب ان کی اس خواہش کی سخیل شہو تکی قو 1914ء میں لا ہورآ کے اورایک الجمن کی بنیاد رکھی اور اس کے چہلے امیر قرار پائے۔ سلمانوں میں نفوذ حاصل کرنے کے لیے انھوں نے مرزا معاجب کی نبوت سے الکاد کر دیا اور کیا کہ چوکھ میاں محمودہ مرزا معاجب کو تی مان کر سلمانوں کی تحفیر کرتا ہے اس سے بلیمدہ ہو مجھے تیں۔

اس حقیقت ہے کمی کو انکارٹیس ہوتا جائے کہ موادی محد کلی صاحب جناب مرزا صاحب کو ٹی ماسنے رہے ہیں اور اس سے انکار کرنا ، ہوا ہی گروا گائے والی بات ہے۔ بہر کیف انا بور آ کر ان کی جائشنی کی خواہش کی حد تک اوری ہوگئی۔ اس جماعت کے ہر فرد کا بید دوئ ہے کہ ہمارے علیا کہ جنج افی اسلام ہے اچھے ہیں اور واقعی بیدائے اوقعے ہیں کہ اٹھی سوائے چند آ دمیوں کے اور کوئی آبول کرنے کے لیے تیار می تیس موتا۔

چند سال بعد مولوی محد علی صاحب نے ایک تغییر "بیان القرآن" کے ام سے شائع کی جو حقیقت میں مکیم لورالدین صاحب کی ہے۔ حقیقت میں مکیم لورالدین صاحب کی ہے۔ محر مولوی ساحب کے بیٹر اور جہاں جہاں مولوی ساحب نے کیے جی اور جہاں جہاں مولوی ساحب نے کیے جی اور جہاں جہاں مولوی ساحب نے اپنے العب اللہ کی جولائی دکھائی جاتے ہے۔ وہی مندکی کھائی ہے۔

عربی زبان بے ناواقف ہونے کی دید ہے اس کے بعض محاورات کا ترجہ می غلط کیا ہے۔ ان سب امور کا مفعل تذکرہ عیں اپنی کتاب عی کروں گا۔ ان شاء اللہ

اس جماعت کو جماعت کے نام ہے موسوم کر النظ جماعت کی تو ہیں ہے، بیاتو چوں چوں کا امر بہ ہے۔ اس جماعت کی تو ہیں ہے، بیاتو چوں چوں کا امر بہ ہے۔ اس جماعت کی باک وور مولوی محد علی صاحب کے وشنہ وار سرمایہ وادوں کے باتھ شیں ہے جن کی اس در حمائی کا اگر ار بول اس کا تذکرہ مجمی مجمی علی اخبارات ہیں جس شائع ہوتا رہتا ہے۔ بارٹی بازی نے اس عام تہاد جماعت کا میرا اخری کر دیا ہے اور یہ باقعل ایک جسد بے موم جمہ برچندہ آتا ہے وہ میرا تقول کی نفر موم اتا ہے۔ سال کے 365 دنوں ہیں اس جماعت کی 366 میرا تقلیس ہوتی ہیں اور تیجہ وی او حاک کے تین اور تیجہ وی او حاک کے تین یات اور مرم کی ایک تا تھی۔

جس طرح رہوہ علی میال محود کا خاندان جاعت کے ہر شعبہ پر حاوی ہے، آئی طرح بہاں موادی محدیقی مساحب کے خاندان کا عال ہے اور دو اس انجمن کو اپنا ورشد خیال کرتا ہے۔ موادی صاحب کرشند داروں علی ہے آیک ایدے آبادی ''خان بہاور'' ہیں، جو آرزوے ابارت کوسیت نے لگے ، گار ڈن ٹاؤن علی فیز خاندان اس تاک علی ہیں اور مع خاندان اس تاک علی ہیں ٹاؤن علی فیز خاندان اس تاک علی ہیں کہ کہ موادی صدر الدین صاحب کو پینام اجل آئے اور علی عموان امارت سے بہکنار موں۔ جہاں' خان بہادر' میا حب میں اور بہت کا ''اچمی صفات' ہیں، وہاں بیافتر اپردازی علی میں فینا ٹائی ٹیس رکھتے اور ایک دفعہ جمود پر ایس ہے۔ بعد ان سے اس کا اعتراف کرانا مشکل علی ٹیس، نامس ہے۔ بعرال ہیں ان کی مستقل مزاتی اور جمود پر ابت قدی کی داور تی پڑتی ہے۔

آ زاد کھیم اسمیل نے جب قاویانیوں کو غیر مسلم قرار دیے کی قرار دادیاں کی تو ف کسار نے چند دیگر دوستوں کے وسخطوں کے مساتھ ایک درخواست انجمن کے جزل سیکرٹری کو بجوائی کہ آپ جماعت رہوہ سے علیمدگ کا اطلاق کریں کو تک ہم مرزا صاحب کی تیوت کے قائل قبیمی، ندختم نبوت کے عکر ہیں، نداجرائے نبوت کو ماتے ہیں، ند تحفیر سنیمین کرتے ہیں۔ محراس جماعت کی منتظمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رہوہ والوں سے علیمدگی کا اطان نہیں کریں ہے۔ جمعے اس وقت بھوآئی کہ یہ جماعت اپنے افکار ونظریات میں کلینے منافق ہے۔

1974 میں جب سلمان قادیا توں ہولوں ہماعتوں کے فاف شعلہ جوال ہے ہوئے ہے،

نوکیس کے ایک طالب علم کا تھا ہفت روزہ ' چٹان' میں شائع ہوا۔ جس کا منہوم ہے قا کہ جامعہ ہجاب

کو جب مرزائیے کا ایک افوہ ' وارالسلام' کے نام سے تمیر ہور ہا ہے اور بیاں سے ہوشلوں میں لڑ پڑتھیم

کیا جاتا ہے تا کہ سلمانوں کی نسل کو تمراہ کیا جائے۔ جب مجھے اس معط کا علم ہوا تو ہی نے بعض وہ سوں

ہے تفکو کی کہ اس خوا کا جواب المجس کی طرف سے دیا جائے اور بیام واضح کر دیا جائے کہ امارا الل رہوہ

سے کوئی تعلق جس ۔ جب اس خط کا جواب کھو کر ہیڈ گرک نے سیمرٹری صاحب کی خدمت میں و تخطوں کے لیے ہیش کیا تو سیمرٹری ما حب نے و سخوا کر نے ہوا تکار کر دیا اور وہ خط بغیر اتحفوں کے ایڈ پڑا چٹان' کو

ارسال کر دیا محمیا۔ جب یہ خط آ خاشورش مرحوم کو طالتو انھوں نے بتایا کہ آپ کے دفتر سے ایک خط بغیر انسان کر دیا محمیا۔ جس ایس کا مخطوط شائع جس کیا کرتا محمد جیس اسے شائع کر رہا ہوں اور ساتھ ہی است شائع کر رہا ہوں اور ساتھ ہی کہنے گئے بھیے مطوم ہور ہا ہے کہا مجمن کے دفتر میں کرئی ہوا ہے ایمان اور دیوہ کا ایجنٹ ہیشا ہوا ہے۔ جوایا کہنے کے مطوم ہور ہا ہے کہا مجمن کے دفتر میں کرئی ہوا ہے ایمان اور دیوہ کا ایجنٹ ہیشا ہوا ہے۔ جوایا کی کرنا میں بالی کی مجمد میں بالی کرنا میں بالی ہوں اور ہوں کو لیوں ہوا ہوں کی کینائوں کی کا تا میں بالی ہو ہے۔ اگر اس جاعت نے اس آ دی کوسکورٹری شپ نہ دی ہوتی تو ہورہ ہوں کو تاریخ میں براہوں۔

کوشر خانہ میں موقعی ہیں براہوں۔

آپ اس بات پرمتیب ہوں سے کہ آ خرسکروری کود متعا کردیے ہے کیا تکیف ہوتی تعی، تو واضح رہے کہ سکروری انجمن کا وی عقید د ہے جو اہل ربود کا ہے بلکہ ساری انجمن کا وی معیدہ ہے۔ اگر تیس تو آموں نے الل دیوہ سے طبعدگی کا اطلان کیوں ٹھی کیا۔ دونہ تھے تنایا جائے کہ بکرٹری کے اپنی الجمن کے مفتا کہ پر وسخط کیوں ٹھی کہا جرکڑی کے اپنی الجمن کے مفتا کہ پر وسخط کیوں ٹیل کیا جرکڑی کے اس کی جرکڑی کے اس کے اعد یہ جرکڑی ہے کہ دوسایانہ ایک بڑا کہ دوپر مشاہرہ اور دہاکش کے لیے ایک ہورا اور ان کر کے اس انجمن کے دوسایانہ ایک بڑا کہ دول کر کے اس انجمن کے دوسایانہ کی جول ہے۔ جس نے فود اس معاصلے کہ کا کہ میاں محمود کا خاصان طبقہ نہ ہے کہ اس معاصلے کہ اگر میاں محمود کا خاصان طبقہ نہ ہے گئے ہوئے ہوئے کہ 1914ء شک اور کے انتخاب کہ 1914ء شک اس بھے انتخاب کہ 1914ء شک اس بھے انتخاب کہ 1914ء شک اس بھے انتخاب کہ انتخاب کہ ایم مرف ایک شرط ہوں کر دیسے پرائن کی معاصلے کے 1914ء شک جامت کے مجموف ایک شرط ہوں کر دیسے پرائن کی معاصلے کے انتخاب کہ معرف ایک شرط ہوں کر دیسے پرائن کی معاصلے کے انتخاب کے معموف ایک شرط ہوں کو تیار جمار

جب میکراری صاحب نے دیکھا کہ بھری کذب بیاتی پر معتبوط کرھت ہوئی ہے تو وہ مرے دان اخوں نے مثالی بھاحت کے صور کا ایک معقدت نامہ بجوایا ، جو عذر کیا۔ بیز از کناء کی مثال تھا۔ بیل نے اس معقدت نامہ میر جرح کر کے لکھا ، یہ معقدت جس کھی اتفاظ کے طویعے جنا اُڈاسے کے بیل۔

اس کا افزام دد حال سے خالی کئی۔ یا افزام سے ہے یا مجموعہ آگر سیا ہے قر خوری جائی کریں اور آگر جوتا ہے قر معافی بائے۔ اس پر تکراری صاحب نے تھے دفتر عمل بنایا در کیا کہ آپ نے مرادی عاصت پھی ایک اشغراب پیدا کردیا ہے۔ آپ ذوا بھرٹری صاحب کی دیانت طاعظہ فرما تھی۔ بھاآ دی ایک کیے۔ عام پھی کی پرجھوٹا افزام لگاتا ہے، دواکن کا دہاتا ہے اور بھاآ دلی ائں افزام کا تحدت طلب کرتا ہے، وہ عاصت بھی خلنشار پیدا کرتا ہے ۔

تہاری زاہد علی آئی او حن کہلائی دہ تیرگ بھ مرے نامہ سیاہ عمل ہے

اس حم کی افی سناق اس انجین کے بیکرٹری کی کھوپڑی جی ہی سائٹی ہے ہورکی جی ہے ہیں۔ کہاں ہے۔ ہاں اس کے ماتھ بیکرٹری صاحب نے چھے یہ بھی کہا کہ جی نے اور ڈاکٹر سیدا ہونے اس کو مردکش کی ہے۔ جی نے کہا تھے اس بات کی بھوٹیں آ کس کہ الزام تو جنسہ عام جی نگایا جا رہاہے اور مردکش کی کے ڈمانگ دوم جی چنے کرکی جا دی ہے۔ ان دولوں باتوں عمی کوئی منا میت نظرتیں آئی۔

یہ کیف میں کو گیا کہ اگر اس معاصت کے مطاکہ وی ہوتے، جن کا یہ پہواد کرتی ہے تھے۔

یک اسکی جی جی ہونے والے افر کی کین پر افرام شدگائی، کیکے والی کیفن نے تو وی مطاکہ جی کے بیا
ہے جن کا اخبار یہ لوگ کرتے ہیں۔ بہر طال علی نے ان لوگوں کا تصاقب جاری رکھا، تو انھوں نے ایک
جھٹھائی کیسٹن قائم کیا گر وہ مرف کا فقات میں جی جو ان کو اس بات کا بہتہ ہی کی کیا تھا کہ اب یہ طارا
ہما تھ جو دا ہے علی میرو وی گے۔ چھ او تھ جمری ان کے ساتھ محکیل دوی کہ آپ تھے اپنے مطاکہ
منا میں جو کے جو کہ وہاں ایک خاصی تھی، سب کے جواب عمل۔ مناسب مطوم جوتا ہے کہ تھی
ایجون کے اس میکروں کا سرایا جی کھودوں جس کی ساری عمرود فرریہ جہرسائی کرتے کوری ہے۔

در فیر پر ہیں ہر جمائے دیکھا کئی ایا دائے مجمد محرے عام پر تھی ہے

ودامل به عاصت لا بعد کا حزیز بهانبزی ہے۔ بہت قد «کردن کرناه، چیٹا یاک، نب بیف برگر، آنکھیں زنبود اسفر، دیک سیاد، دل سیاد، دوج سیاد، گفتار نامحان، کرداد منافقات طبیعت شکاری، حزاج یو پادی، بہ ہے لا بودی الجس کا سیکرزی۔

ايك لا بورى و في كودهوت مبايله

اب اس فکست کا بدل لینے کے لیے سب نے مشودے کر کے ایک ایست آبادی 'دلی اللہ'' کو آگ کیا۔ جس نے اپنی ولایت کے دوری ایسے ایسے جموعت تصنیف کیے کہ جس لفت عی آ گیا۔ بیرصاحب مجمی اپنے آپ کو بھد سے کم فحل تجھتے۔ انھی صرف تمن باتوں کا شوق ہے۔ ایسر جماعت بننے کا ، نماز پڑھانے اور دوس وینے کا۔ اور لفت کی بات یہ ہے کہ ان تیمیں باتوں کی الجیت ان کے اعدم وجود تیمیں۔ عمل نے دید والوں اور فاہور والوں عمل ایک فرق ویکھا ہے۔ رادہ عمل جوفش کوسی کھائے، اے الہام bestudubooks.wordpress.com

76 ماحب اور ان کی جماعت کے مقالمہ و نظریات کا تحقید کی مطالعہ شروع کر دیا تو مندرجہ ذیل املون میں رہے م

## مرزاصاحب کے دبینی کمالات

مرداما دب فے سلمانوں بن وی خانشار پیدا کرنے کے لیے اس حم کے العام استمال کیے ہیں، جن سے خواہ تخواہ ایک جھڑے کی صورت مدا ہو جاتی ہے۔ مثل انتظا انجی کا استعال ہے۔ اب حضرت نی کریم صلی اللہ علیدوآ لبروسلم کے جعد کوئی مسلمان ممی آ دی کو نی تسلیم نین کرسکیا، کیونکہ آپ پر نبوت قتم ہو چکل ہے۔

یہ بات فود مرزا صاحب کوہی سلم ہے کہ اس انتا'' بی ' سے سلمانوں کے اندرایک تغرق پیوا ہوتا ہے مکر اس کے یا وجود اس انتقا کو استعمال کر رہے ہیں۔ مجھی کہتے ہیں کر امارا وجوی ہے کہ بم ہی اور رمول بین۔ تعریجے بین وکر بی ہی موں تو مسلمان فیش موسکتا اور اگر مسلمان موں تو نی فیش موسکتا رسمی کہتے ہیں شل نے ہم تعلا نی کوسرف انول معنوں میں استعال کیا ہے اور دوسری مجد کہتے ہیں کہ اخت اور اسطاح عرك فرق ترتيم موتار جب مجى ان راحمة اش كيا كيا تو انمول سے طرح طرح كى تاويلات كا مبارا لیا کہ صری مراد اس انتائی سے یہ ہے اور وہ سے۔ گھر جو وشاحت اٹھول نے کی واس پر خود ان کی وبنوں شامنوں کا امّان تیں اور اکثریت آج بھی انھی مشق معنوں میں تی جھتی ہے۔ حتم نبوت کے بعد اجرائے نبوت کا قدند ایک معنی قدف ہے اور کوئی مسلمان اے تسلیم کرنے کے لیے تیار قیس ہوسکتا، کوئل ب معرت كاكريم ملى الشعليدوة لدوكم كي قواين كمترادف في

ال فرح بناب مرزاصا حب في معرت مع عليدالسلام كم معلق نهايت محت كذا في سي كام ليا ہے۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ ہی نجا کی چک کے مرتکب ہوئے ہیں، آ کہنے گئے عمل نے ب الفاظ معرت مع عليدالسلام كم معلق استعال ميس كيه بكد عن في بالغاظ اس يوع كم معلق استعال كرد با بول ، جوبسائوں كا قرضى خدا بـ موال يدا بونا ب كد جب آب كو خودسقم ب كديمور ايك قرضى اور یمی وجود ہے، او فرضی اور وہمی وجود کے متعلق سخت کا فی کی کیا تک ہے؟ مجرخود علی انعول نے بے شار حقامات برحلات میج علیدالسلام کوئل ہیوج قراد دیاہے، بلکدایے آپ کو بیوج کامٹیل ہی قرار دیا ہے۔ مجمى كہتے ہيں بيوم ايك قرضى وجود ہے اور مجمى اس كے مثل بن بيشيتے ہيں۔

كوكى بتلاز كربم علائم كيا

حفرت مل اور معرمت المام حمين كم معلق بحى أخول في اليدى الفاظ استعال كيدير. جب ہے چھا کیا کہ آ ہے نے ایسے تحت القاتا ان ہز دگوں کے متعلق کیوں استعمال کیے ہیں ، تو ساف الکارکر مے اور کہنے کے مری مراد حضرت علی اور حضرت الم حسین تھیں بلک شیعوں کے خیالی علی اور حسین مراد

یں۔ خیالی چیزوں کا تو کو کی وجود می نہیں ہوتا۔ آخراس پر انٹاز ورالم مرف کرنے کا کیا سطاب تنا؟ جہاد کے متعلق تحریم و منیخ سے العاظ استعال کیے ہیں۔ جب کردنت مولی کد آپ ایک عظیم اسلامی رکن کومنسوخ کرنے کی کی اتفاد ٹی رکھتے جیرہ، کیونکہ اسلامی شریعت کا کوئی تنم قیامت تک منسوخ

نہیں ہوسکا۔ کینے مگے بری مرادحرام اورمنسوخ کرنے سے مانوی کرنا ہے۔لیکن بیمی لکسا کہ ججھے مان لیتا ى مىتلەجباد كالأكاركرنا ہے۔

سیج کے صعود الی السعاء ہرمزا صاحب ادران کی جماحت نے بہت کچونکھا ہے اور اسے باطل قرار دینے کے سلے بیابمی کہا ہے کہ ایک کوئی مثال دنیا جس موجودٹیش کہ کوئی انسان مع جسد مصری آسان پر کیا ہواور جاب میاں طاہر احمد نے ای تالیف" وسال ابن مریم" میں مودودی صاحب کے اس جواب كابدام علك الراياب كريداك على واقعدايها مواسب السياس كمثال كاسوال ببداليس موتا-

میاں صاحب موسوف کیتے ہیں ہی تو اس کے باطل ہونے کا شوت ہے کہ اس کی کوئی مثال دنیا على موجود تيل را مادا موال بيب كريب سدونياش سلسدنيوت كا آخاز بواب، كيا كوني مرزا صاحب كي طرح احتی تی بھی منا ہے۔ اگر اس کی بھی کوئی مثال دنیا ہیں موجود کیوں کو مرز اصاحب کیے ہی بن محصر سیک

اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے تظریات الشرق الى ك سنت قديم كے ظاف مونے كى ديد سے واطل ميں۔ مرزاصانب نے امریزی حکومت کی وہ تحریف کی ہے کہ بس حد قل کر دی ہے۔ نیواں کی بد شان مُن موتی کدو و مکومتوں کے قصا کد کھیے ہیں۔ اگریز ایک عاصب اور طالم قوم ہے۔ اس نے سودا کری

كي ميس عن آكر مادے مك ير قبعه كرايا اور مسلمانوں كے خون كو يانى كى طرح بهايا۔ اس خون ريزى على مرزا صاحب ك والدف بياس كرسوارول ك ساته ال كاحدى اوران ك يوب بحالى صاحب

نے تون کھاٹ پرمسلمانوں کے خون سے اسے باتھ وسطے اور مرزاصا حب نے اسنے پر بدفرش عمرالیا کہ یں چرتھینے ٹی امحریزوں کی مدح کروں کا اور پھرائی تسانیف کو ایران، روم، حرب اور افغالستان تک

میدا کرا گریزی محومت کوکھا کہ چیری میں نے آپ کی خدمت کی ہے، الی کی سے تیم کی۔

اصل بات بہے جیدا کر آب ان کریم نے اس کی و مھے کی ہے کہ بادشاہ دب سے کہ بات ہوتے ہیں، تو وہل کے جا کیرداروں اورمعزز لوگول کو ذکیل ورسوا کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب کا خاعدان نجی چونکہ جا کیرداروں کا خاندان اتفاء ہی لیے اٹھوں نے سمجھا کہ اب اپنی جا کیرای صورت میں محفوظ روسکتی ب كراتحريزول كى عدد كما جائے۔ چتانجوانعول نے انتحريزول سے ل كراسينے بى بھائيوں كا خون بهايا اور كرى تشين ركيس قراريائية ..... أتحريزول كي تعريف لمود الداد كاستصد مرف ايني جا كيركي هنا ظنت كرما تفااود می طریق دوسرے جا کیرداروں نے بھی افغیار کیا تھا۔

مرزاصا حب نے اسے صدق و کذب کا معیاد ایک لاک سے شاوی کرنا قرار دیا ہے۔ کیا نہوں ک صداقت کا معیار از کیوں سے شاوی کرنا موتا ہے کدا کر فلال از کی سے شادی موگی تو سیائی مول کا اور اکرند ہوئی تو جمونا اور پر لفف کی بات میر ہے کہ اس لزی ہے آپ کی شادی میں ند ہوگا۔ بال آن اوں پر الاس کا اور ندکس نے دیکھا۔ الاح برحا کیا، ندوباں برکوئی کمیا اور ندکس نے دیکھا۔

''میرة المهدی'' جو د بود جماعت کے''قرافانها د'' اور مرزا صاحب کے تیکھے صاحبزادے کی' تالیف ہے، اس بھی لکھا ہے کہ مرزا صاحب ایک ناعوم حورت سے اپنا جسم و بوایا کرتے تھے۔ ہر چند ہے ایک بیدوہ بات ہے محر اس سے بھی کہنی بڑھ کر بیدوہ روایات اس کتاب بیں موجود حمی، جن کو پڑھے والے آج بھی زندہ موجود ہیں۔

جب ان دوایات پر برطرف ہے اصراضات کی او چھاڑ ہوئی تو وہ ایڈیشن کھنے کر دیا گیا۔ رہوہ عماصت کے مشہور مناظر ملک عبدالرحمٰن خادم''سیرۃ المبدی'' کی روایات کو بالکل جمت نہیں ہائے تھے، کر میرے لیے یہ بات ہوئی جیرت اور تجب کا باحث ہے کہ خادم صاحب میاں بٹیر احد کو'' قبر الانہیاء'' تو مائے جی گران کی بیان کردہ روایات کو بالکل قائل اعتمالیس جھنے ۔ معلوم جیس استانے کچے آ دی کو وہ'' قمر الانہیاء'' مانے یہ کین مجود تھے۔

قاضی میاحب نے اس بات کی قضاً پرواہ بیس کی کہ یہ بات بھی کس دات اقدی سے تعلق کید رہا ہوں۔ جس مدیث سے بھی استدلال کر رہا ہوں ، دو کس پائے کی صدیث ہے آیا دو قابل جمت ہے بھی بائیس ۔ مجرا کر دو میچ بھی ہے تو بھی جرفائل کر رہا ہوں ، دو بھی درست ہے یا نیس۔

ردہ علم کام ہے جور ہوہ ہما حت کو مرزا صاحب کی درافت سے طا ہے۔ اس سے آپ اندازہ قرما سکتے ہیں کد کمی تحض کی عزت ان کے تعلق سے تعنوعا رہ سمتی ہے؟ جولوگ میاں بشیر احمد کی ٹیریات کو ثابت کرنے کے لیے معنوت نبی کر ہم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے سے بھی ٹیس چے کتے ، ان سے کوئی وہمرا آئ دی کیسے فکا سکتا ہے ۔

الک جامت ہے مذرہ ایسے امام سے مذر

مرزائی لیڈروں کی ہقوات

المرال محود اجرف اين ايك فطي عن كهاب كدائمان "عمر رسول الشريك" ي بروسك بي-

نوو بالشرس و الكسداس سے بو حكر نا ياك خيال اوركيا بوطئا ہے۔ جس كى شان جس الله جين في نے فر مايا وَئِي وَنِي فِيْهِ لِي فَكَانِ قَالِ فَوْسِينَ او ادني الله سے آئے بوح بائے كا سوال بى بيرانيس بوتان بروو مقام ہے جہاں قرائدائى كا كر رہى مكن قبيل۔

قی جوارکان اسلام علی ہے ہو جس کی اوا میلی کمد کرمد علی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق میاں محدد احد نے کہا کہ فی کے جارک کے متعلق میاں محدد احد نے کہا کہ فی کا قائد واب کمدیک حاصل جیلی ہوتا ہے۔ کو یا خدا تعالی نے اب لغواور عبد طور پڑا کے مقرد کر رکھا ہے۔ اس سے بیٹھ کر شعائز اسلام کی اور کیا تو بین ہو کتی ہے؟ مجر بیٹھی کھا کہ کہ کہ کی جاتوں سے دورو فتک ہو کہا ہے۔ وہ متنام جے اللہ تعالی نے بھیٹد کے لیے باہر کرت قراد ویا ہے۔ کہ میاس کی میان کی میان کی میان میں متنال ہوگی ہیں۔ نعوذ باللہ من والک ۔ کو یااس کی میکان تم ہوگی ہیں اور اب اس کی میانے وہ قادیان علی متنال ہوگی ہیں۔ نعوذ باللہ من والک ۔

میاں محوو نے اس محافی کوجس نے صعرت عرقے ہے دریافت کیا تھا کہ آپ نے بدلیس کہاں اس سے بنوائی ہے، شیطائی روح قرار دیا ہے۔ اس دریدہ دائن کو انتاظم کی کہ یہ سوال کرنے والے معرت سلمان فاری نے (بحوالہ عمر فادوق مسمون مولئہ طبعا دی ) جن کے متعلق معرت نی کریم سلم اللہ عنیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سلمان منا اعلی المب اور لفف کی بات یہ ہے کہ خود مرف اصاحب اسے آپ کو ان کی اول دیا ہر کرتے ہیں اور اگر وہ (نعوذ باللہ) شیطائی روح شف آپ کیا ہو ے؟ بیقیم اور جیل القدر محالی کی شان عمی وہ گرتا نی کرتا ہے جیکہ اس کی اپنی حیثیت ان کے بیت الحکام کی ایٹ کے برایر بھی تیس۔

آ مت قرآ فی و بالا عود عم یوفنون کی تغییر به ی جاتی ہے کداس سے مراد مرزا صاحب کی وی ہے۔ یہ جیب بات ہے کہ دیکر انہاء کی وی پر تو لوگوں کو ایمان اللے کی دعوت دی جاتی ہے ادر مرزا صاحب کی وی پر بیٹین کرنے کی پہنیسر دیکر قرآنی آیات سے طلاف ہونے کی دجہ سے باطل ہے اور آن سے کسکی مضرقر آئن نے اس طرف اشارہ ہی جی کہا ہے۔

یں نے مرف اشاری بھل ہاتوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ان شاہ اللہ اپنی زیر تعلیف دوسری کاب میں مع حوالہ جات ہوری تعلیق کے ساتھ ان باتوں کے طاوہ ویکر باتوں پر بھی مال بحث کروں گا۔ اس جم کی نابعتی باتوں کو دیکھ کر میں نے قادیا نہت سے علیمہ کی احتیار کی ہے۔ بیتح کیک تو بین رسول ، تو بین صحابہ ور تو بین اسلام کے لیے کام کر دی ہے اور استعار کی ایکنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیع اہل اسلام کو اس کے شرسے محفوظ رکھے۔ آئیں۔ بثيراحدمصري

besturdulooks.nordpress.com

## حق محوکی

بشراجرمعرى صاحب ك والدعبرالرحن معرى قادباني خليفه مرزامحود كروست واست تهر مرزامحود ایدا ہوں برست دخواہشات فضائیا کا بھاری اور زنا کار کا بعدیاری قفا کہ اینے دوستوں کی اولاد م باتع مناف کرنا ، با الن کی مزنوں سے کھیلنا اس کی اللت جس کوئی سیوب ندھند اس سے اپنی ہوں کا فٹاند عبدالمن معرى كے خاعمان كو يتايا معرى في مرزامحودكوايد دومندان علوط كلي جس في مرزامحودك نقل ال كوفاك على ما ديا علوط على معرى في الى مقلوميت كوايدا عدار على قابت كياب، يعد يدوكر دل کانپ کانپ جاتا ہے۔ میدازمن معری نے مرزامحود کے کوفوت و کو کر ااجودی کروب ہی شوایت انتهاد كر في تعى- آسكن سے كرا م مجود ش الكار معرست مولان محدثى جالند حرى فرائے من كر ميدالوطن ف علوكار بالمحودكوادر مزادى اس كالم مرزا قاديانى كودكدوه يبله است في ماستة تق محروق ماستد محد حالظ بشراحم معری، لا بوری کروپ کے مرکز روکیگ مجداندن کے انام بن محف 11 فروری 1968ء کر مناظر اسلام مولانا لالسين اخر" نے وو کا معجد لندن می تقریم کی تقریم کے اعتمام برمان بیرامی معری نے مسئمان ہونے کا اطلان کردیا اوس پرمسئمانوں سے میرد کردی۔ آج ہمی دوسمبرا الی اسلام سے پاس ہیں۔ مرزا طاہر نے جب مبلا کا جینے دیا ہ اس کی کا لی مافل پیٹر احد معری کوہمی مجوائی۔ خدا کا کرم و یکھے معری صاحب ف اس کا جواب تعمار مرزامحود سے مرزا طاہرتک اس کے تمام خامدان کوزانی، شرائی، جاد، اخلام باز، تدسلوم كيا كوتوركيا مرزاطا بركوسان سوكم كيارمعرى في اس كا ادود اود الكل اليابين شائع كرايا معرى صاحب برسال فتم نبعت كالنونس برطائية فل شركت كرت تحد ما أي جنس كرد بنداوس سال كروالهاند العلقات فق چنوسال مو يفوت مو محك بيل قدرت ان سياسيد دم وكرم كامواط فريا يف زرِ نظر سنمون میں الحاف معری ما حب نے اپنے ذاتی مشاہدات دی اپنے خیالات کا اظہاد کیا جہ جوسب سلمانوں کی آن تھیں کول دے گار خصوصاً ان سیدھے سانے ہے جو قاد یا نیول جے ذہبی جوکہ بازدل کے دام قریب میں پیش کے ہیں یا ان کی مظلوبیت سے متاثر ہیں۔

میرے بہت ہے دوستوں نے متعدم رتی مطالبہ کیا ہے کہ بن قادیا نہت پریکی اپ مشاہدات اور خیالات تھم بند کروں ، تاکہ میری زندگی بن می وہ ضبا تحریر بنی آ جا کیں۔ اس محضر مضمون بن ہے میکن تیس کر تصیلات بنی جایا جائے ، اس لیے بن انتصاد کے ساتھ مرف ان حالات کا خلامہ دوج کر رہا موں جن کی بناہ پر بن نے قادیا نیت کی بداہ دواور منافقات مرکم کا وں سے قب کی۔

1914ء جس موے اختاق سے میں قادیان جس پیدا ہوا۔ میری پیدائش کی جائے وقوع کا حادثہ میری 74 سالیڈ ندگی جس کلک کا لیکہ عام ہا۔ پہنے جس مجھے ہو ہی تائیں کرایا کمیا کر ''اچھ ہوں'' کے علاوہ ونیا مجر کے سب مسلمان کافر جیس۔ بیودی و قدر لیس اس انجا تک تقی کے ضعا کی ذات پر ایمان مجی فیمیں ہوسکا، جب تک کہ ''اجھ رہے'' کے بائی مرز اغلام اجمد کی نہوت پر ایمان ندھو۔۔۔۔ نیز یہ کداس کے جانھی تی اب بغرے اور فعا کے درمیان دیلہ جیں۔

لیکن اس کے برخس جب جس نے من بؤخت جس قدم رکھا تو اپنے اورگرد تا دیاندل کی اکثریت کی قدم رکھا تو اپنے اورگرد تا دیاندل کی اکثریت کو دکروارہ عیار اور مکار پایا۔ اس جس شک کہن کہ ان توگوں جس چندا ہے۔ بھی جے، جو اس سلسلہ کے ابتدائی ایام جس اخلاص کے مشار میں ایسا تھا اس میں ایک تجد ہوئی کو کہنے جس آئی اور کہ ہے گئے اسلام جس ایک تجد ہوئی کو کہنے جس آئی اور کہ ہے گئے اسلام جس ایک تجد ہوئی کو کہنے جس آئی اور پھر جن کو تیک وقعی پایا ، ان جس بھی اکثر یا تو اسٹ سادہ فوج تنے کہ ان جس ایٹ کرد واواح کے قدموم مادول پر ناقد اند تھر والے کی صلاحیت میں اسٹے لاجار ہے کہ

,wordbress,com

بكم كرندبات تتحد

شی فوجری کے زماند عی اس قائل آن ندھا کہ وہ تی اعتبارے اس بات کی اہیت کو مجھ سکا کھے۔ تو یک قادیانیت نے کس طرح اسلام سے خاتی عقائد عی فتور ڈالٹا شرد ما کردیا ہے، البند ان لوگوں کے خلاف میرا ابتدائی روشل بداخلاتی اور بعثی بدکار ہوں کی وجہ سے تھا۔ میری وہی اور روحانی جہاتی کی اس غیر چھکی کی حالت عمل می قادر تقدیر نے جھے طاخو آن آگ کی بعش عمل میریک کرمیری آن ماکش کی۔

عمی ایک 18 برس کا منج الجسم اور کمرتی تو جوان قفاء دب بھیے طیفہ قادیان بشر الدین محود کا پیغام ملاکہ وہ کمی تھی کام کے سلسلہ بھی بلائے ہیں۔ بیدوہ دور تھا کہ جب بھی اس تخص کوئنم و ایونا سمجھا کرتا تھا اور اس جذبہ کے تحت بھی نے اس پیغام کو باحث مزنت والو کے طور پر لیا۔ بھے کمان ہوا کہ "حضور" محرے ذمہ کوئی ایسا فہ تھی کام نگانا جا ہے ہیں جوراز وارانہ تھم کا ہوگا۔

جاری پہلی طاقات باضابط اور مقررہ اسلوب کے مطابق رق سطیفہ جھوسے ادھر اوھر کے ذاتی سوالات نوچھتا رہا اور عی بااوب واحر ام جواب دیتا رہا۔ رخصت ہوئے دفت بھیے یہ اسخم' دیا گیا کہ عمل اس طاقات کا کسی سے ذکرند کروں اور دوسری طاقات کا تھین کردیا۔ اس کے بعد حرید طاقاتی بھرتے فیر رکی ہوتی سمنی اور چھے رطبت دلال کی کہ عمل ایک تنسوس ' صلقہ دافلی' عمل شامل ہو جاؤں۔

مرزا طاعدان فرہی اثر و رسوخ کے طاوہ قادیان اور کرد و توان کی اکثر زمینوں پر حقوق جا گیرداری میں رکھنا تھا اور روحاتی مقیدت کے ساتھ ساتھ ساکنان قادیان، قوانین جا گیرداری عی بھی جکڑے موسے تھے۔ اپنے مکالوں کی زمین خریدتے کے باوجود بھی آتھی بالکانہ حقوق تیس طع مجے اور ان کی زمین و مکانات جا گیرداد کی اجازت کے بغیر قیرمنفولہ تی رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپناسب پکو بھے کر قادیان کی نام نباد مقدل بنتی عن اپنے بوی بچل کو بسانے کے لیے لائے تھے۔ اس تم کے حالات جی اور تصیساً اس زماند عی کون جرآت کرسکا قا کراس فاعدان کا مقابلہ کرسے۔ جن لوگوں نے ورو بھی صدائے احتجاج بند کی، وہ یا تو اس طرح مار دیے گئے کہ طاہراً کس حادثہ سے مرے ہوں اور یا پار انہے لا پہنہ ہو گئے کہ ان کا نام ونٹان می شرد با۔ جب سیسب تم بائے پارسائی ہور ہے تھے، صفران علامسادگ عمل بیگان کے بیٹے سے کہ مرزائیت کو مقائد کی دو سے مناظروں اور مباحثوں کے مجانوں عمل فکست دے وہی ہے۔

جب بن اس اعبائی ذایل اور دخیان ما حول سے دوجار ہوا تو اپنی لا جارگی کے احساس سے
دار فی حقل ہوگیا۔ مجھے اسمی بحک وہ بیدار را تی یا وا تی ہیں جن بن بن بن بن ہی ہے یار و مدکار خاصوش آ نسوال
سے اپنے بیجئے ترکیا کرتا تھا۔ اس خیال سے کہ بحری باتوں پر یقین جس کیا جائے گا، بن اپنے والدین کو می
خیس بنا سکیا تھا کہ کیا دوجم کیا ہوا ہے؟ ای طرح اپنے دوستوں سے بھی ان حالات پر جادلہ خیالات نہ کر
سکیا تھا کہ کیمی وہ ظیفہ کے جروں سے ذکر نہ کر دیں۔ مرسے لیے ایک راستہ یہ بھی ہوسکیا تھا کہ کہیں
رو پوش ہو جاوی، کیمن اس کا ایک تیجہ یہ بوتا کہ ہو خور ٹی بھی بحری تھی بوش جائی۔ اس کے طاوہ میا خلاقی
ذمد داری بھی افع تھی کرا ہے والدین کو ان برجانے ہی اور بدکار ہوں سے انظمی کی حالت میں جھوڈ کر فراد ہو
جانا ، ان سے دخاکر کے کرتر اوف ہوگا۔

اس وفی محکش کی حالت عیں بہ خیال ہمی آتا کہ اس خابی دھوکہ باز گوگل کر دوں ، لیکن باوج و کم حمری کے منعلق استدال خالب آ جاتا کرگل کی صورت پھی موام الناس بہ خلا تھے۔ نکال نیس کے کہ قاتل کوئی خربی منتصب تھا اور منتول کو تاریخی اسٹاد ایک جمہد کا درجہ وے دیں گی۔ ٹھر بہ جمی سوچا تھا کہ فورک اور خاکم الی موت اس محض کے لیے متوجہ کی بجائے آئی۔ فرجہ بن جائے گی۔ اس فسم کا محض تو ایک موت مرنے کا مستحق موتا ہے جومع خیانہ ہو بھن اس فیے تھیں کہ وہ اس فسم کے باجیانہ اور خالمانہ افعال کرتا ہے۔ بلکہ تعموماتاں فیے کہ دوریافعال خرور مدخوا اور خرب کے نام برکرتا ہے۔

چنانچ بعد کے مالات نے بری توجیبات کی تعدیق کی۔ جنبام کاریے تعلی (مرزا بشیرالدین محود) فالج میں جلا ہوکر کی سال کے کھٹ رہا اور ایزیاں رکڑتے جنم رسید ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے جوآخری ایام میں اس کا معالج تعادیمایا کہ وہ انجائی ضعیف اسٹس ہو چکا تعاد در کلہ یا ادر کس دعا کی بجائے ، فیش اناپ شناب بکتے اس نے دم قوزا۔

ان سب توجیهات کے طلاوہ ایک ویداور می تھی، جس کے باقت میں اس تیجہ پر پہنچا کہ اس ایک فرد کا کل ہے تنجدادر سیدائر ہوگا۔ جملے پر برحقیقت واضح ہو چک تھی کہ قادیان کے معاشرہ میں اس حم کی جیلنیاں اور بدمعاشیاں اس ایک فیمس کے مرجانے سے قتم نہ ہوں گا۔ صرف بید بدذات فیمس اکیلا بنسی خیاش جملانہ تھا، بلکہ ہیں سے دولوں بھائی اور نام نہاوا منازان نبوت ' کے اکثر افراد می ای رنگ میں ریکے ہوئے تھے۔ حمی کراس معاصت سے مرکزدگان جوز سددارانہ مجدوں پر فائز شے، ان میں ہے بھی اکثر فرآئی واڑھیوں کو ایرائے اپنے اپنے سیاہ کاربیاں سے اٹے معائے بیٹے تھے اور بیرسب یکو ان لوگوں کی آئیں میں اس خاصوش تغییم کے ماتحت مور ہاتھا کہ" تم میری داڑی نداد چوٹو علی تمیاری داڈمی ندنوج اں گا۔"

ورهیقت قادیان کے مطام علی اللی مجدول پر تقردا کاڑای قباش کے لوگوں کا ہوتا تھا جو مرزا خاندان کے اسلوب زعری اور ان کی جنمی تقردول کو اپنا فیلتے تھے، بیٹی اس خاندان کی مطلق افعان ہندی تقردول کے مطابق جس خاندان کو بہ لوگ" خاندان نوت" کے نام سے موسوم کرتے کی جمائت اور کرتا تی کرتے ہیں۔

برکوئی غیر متوقع بات ندهی که اس هم کی اخلاقی فحود سے آزاد هم اشیوں کی افوا کس باہر بھی چیانا شروح ہوگئی اور باہر سے او باش او جوان اس عاصت میں شال ہونے کے شاک کیان بعنی پایند بھال سے آزاد ہو جا کمی جوالیڈیائی تیزن وفکافت ان برعا کہ کرتا ہے اور اس طرح پرشیانت ساب وائر و وکٹے 100 جاتا کیا۔

ظینہ کے اس بھیراؤے سے قبلے تھیں کہ لینے کے بعد میری زیری دائی طود پر تھڑہ ہیں رہنے گی۔ اس کے فیڈون نے سایہ کی طرح میرا تعاقب کرنا طرح کردیا۔ اسک ماہی کی اور پر مخطر حالت ہیں میرے لیے کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ محکم کھا مقابلہ پر اثراً اس اور انجام خداج ہجاؤ ووں۔ چیا چید ہیں خلیفہ سے محل اور اسے ایک تحریری آئی دکھائی جس ہیں، جس نے اس کی کرتے توں کی تقاصل کھی تھیں اور اس کے شرکائے جوم کے نام مار بھیں وغیرہ ورج کی تھیں۔ شی نے اس کی کرتے توں کی تقاصل کھی تھیں اور انھیں جارے کی ہے کہ ان افاق کو میری موحد یا نے بعض وحد دارا حباب کے پاس محلوظ کرائی ہیں اور انھیں جارے کی ہے کہ ان افاق کو میری موحد یا میرے لائے ہو جانے کے کوئی لیا جاتے۔ اس محل نے مطلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محل نے مطلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محل نے مطلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محل نے مطلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محل نے مطلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محل نے مطلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محل نے مطلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محل نے مطلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محل کے مطلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محل کے مطلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے کہ دی اور ان کے گورا کی جس کی ہیں گائے۔ اس محلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس با جاتے۔ اس محلوبہ تھی ہورا کر دیا اور جس باتے کی ہورا کی ہورا کی ہورا کر دیا ہور جس باتے کی ہورا کر دیا ہورا کی ہورا کی ہورا کی ہورا کی ہورا کی گورا کی ہورا کی ہورا

چے چے کے رہادیاں کے اس کورے ماحول کا انکشاف بینا گاہ ای نسبت ہے جی ذہب ہے۔ اور بھر ہونا گاہ ای نسبت ہے جی ذہب ہے اور بھرون کا اور ہونا گیا۔ اور بھرون کا اور ہے ہے اور بھرون کے اور سے اور بھرون کے بیار اور ہے ہے اور بھرون کے بیار کردیا۔ بہر حالت و ہر رہ کے کہ بھری جالت نے ایک دوحاتی طا و بھی بیدا کردیا۔ جس کو در کرنے کے لیے جری جی اوات بھی بیدا کردیا۔ جھے اپنے والد صاحب کو بیرسب حالات بھانا ہے ہیں کو در کرنے کے لیے افزان کے لیے افزان مدر کا با حشری ہوئے کہ دیا دو ایک بینے کی باتوں کو بلا تھر بی مان کھی ہے۔ کے ایک اور کہ کے موسد بھی بی ان بر حابت ہو گیا کہ سے جے در اور کہ موسد بھی بی اان پر حابت ہو گیا کہ بھی کے کہ دہا ہوں۔

عرے والد صاحب نے اس نام نہاد ظیفہ کو ایک خطائعا جس عی مطالبہ کیا کہ وہ ان الزابات کی تحقیب کرے یا اپنی بدکاریوں کا کوئی شرقی جوازیش کرے یا پھر خلافت سے ستوول ہو میا سے راس عط کا خلیفہ نے کوئی جواب نہ دیا۔لیکن دومزید محلوظ کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ بیخے میدالرجہان معری (بیٹی میرے والدصاحب) اوران کے طاعران کے سب افراد کو جماعت سے خارج کر کے ان کا مقابلید کیا۔ جاتا ہے۔ میرے والدصاحب کے ریتیوں محلوط اس زمانہ میں جیب مجھے تھے۔

اس مادی کے بھے ہمینا شروع کروی، جونو کی ہی سے عامت "مجلل احرار الاسلام" نے ہماری حاکمت کے لیے رضا کا رول نے ہماری حاکمت کے لیے رضا کا رول نے ہماری حاکمت کے کرو میدان میں نجیے تھینا شروع کروی، جونو کی ہمیس کے علاوہ تھے۔ ان رضا کا رول نے ہمارے بنگلے کے کرو میدان میں نجیے نصب کر دیے اور جارا گھر ایک محصور تھید کی طرح بمن کیا۔ اس اشاء میں مرزائی نول نے میرے والد صاحب کوجلی مقدمات میں الجمال شروع کر دیا، تا کہ جاعت میں ان کی ساکھ آٹھ جائے و نیز کے ان کی دیم ان کی ساکھ آٹھ جائے و نیز کے ان کی زندگی اجہان ہو جو بات ہے۔ انظرش وہ تمام کمین جائیں بھی تھی۔ ان کی دیم کی کا کہ بھی فائمائی زیورات جائے۔ ان ہماری میں کی کہ ورش کے لیے تو بت بھال تک بھی کا کہ بھی فائمائی زیورات ماری کی بیا سانے یہ تھا کہ اس سے بڑا سانے یہ تھا کہ اس میں میں کی تیم کی سالم کے بھا کہ ان میں میں کی تیم کے سالم میں خال برا میں کی تاریخ کی کے سالم میں خال سے اس میلہ اور ویکر زیاد تی کے جالات ان کے انواز کی اور تیم کے سالم میں خال سے ان کی انواز کی تاریخ کی کے سالم کی تاریخ کی کے سالم میں خال سے ان کی تاریخ کی کے سالم کی خال سے میں کی تیم کی سالم کی تاریخ کی کا سان کی تاریخ کی کے ان کا میں کی تاریخ کی کے سالم کی خال میں کی تاریخ کی کے سالم کی خال سے بھی کی تاریخ کی کا میں کے خال سے ہندوستان کے انواز کی کی کی کا میں کے سالم میں خال میں کی کو میں کے سالم کی خال سے کی کو ان کی کو میں کو میں کی تاریخ کی کے سالم کی خال میں کی کو میں کی کی کو میں کی کو میں کی کو ان میں کو کھوں کی کو میں کو میں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو

حادے فاعدان کو سرکاری اضران اور بہت سے فلعی دوست احباب کی طرف سے بھی ہے

ترقیب دی جاری تمی کدیم قادیان سے تقل مکانی کر لیس اور یم طوعاً و کر ها لا بور خفل ہو گئے ہو جی اکدیمی سے پہلے عوش کے پہلے عوش کیا تھا، اس لیے یک نے اپنے آپ آوان بند منون سے آزاد دکھا۔ زندگی کے اس دور چی ہر فیہب سے اٹھے چکا تھا، اس لیے یک نے اپنے آپ آوان بند منوں سے آزاد دکھا۔ زندگی کے اس دور چی میر انسلق مجلس احراد الاسلام کے سرکروہ احباب سے بوصا شروع ہو کہا، جو میرے لیے بہت روح افزا فابستہ ہوا۔ ان بازگوں چی سے بعض کے نام درج کرتا مفردری محسوس کرتا ہوں۔ مثلاً سید عطاء اللہ شادی صاحب، مولانا حبیب الرحان صاحب لدهم الوی، عجودی افضل جی صاحب، مولانا ورباحات ما در اللہ اللہ وقیرہ۔ ان سب کو قریب سے و کیلئے پر احماس ہوا کہ بدی گئے۔ کہ بدلوک نیک میرت مسلمان اور پر مفلوم دوست ہیں۔

محمیرے والدسا دب نے میری وہریت کو ظاہراً تسلیم ورضا کے ساتھ قبل کرلیا تھا دلیکن ہیں ہانتا تھا کہ دل میں یہ صدمہ ان کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے وہ اکثر فرمایا کرتے ہے کہ بھرے لیے 
بہت دعا تیں کرتے ہیں اور بھے بھی تھیوت کرتے رہے ہے کہ بھی وعاؤں کے وَربِح اللہ ہے ہائے کا 
طالب ہوں۔ اس کا جواب بھی بدویا کرتا تھا کہ آپ جھے نے کہ بھی وعاؤں کے وَربِح اللہ ہے کہ دہے ہیں 
جس کا وجود می کہیں۔ ایک عرصہ کے بحث و مباحثہ کے بعد انھوں نے بیسٹورہ و رہا شروع کیا کہ جس انجی 
دعاؤں کو مشروطی رہے میں کیا کروں۔ اور بھی نے اس حم کے اناب شناب الفاظ جی وعائیں کرتا شروع کر 
درہ دیا اللہ الجھے بیتین ہے کہ تیری کوئی ستی تھی ، حین آگر تیری ستی ہے واس کی کوئی عنامت بھے پر ظاہر 
درہ دیا تھے تال الزام و طاحت مدخم وانا کہ جی تھے پر انھان نہ لایا'' وغیرہ و فیرہ و فیرہ و

ان خواہوں کے بعد بیرے دل ور مائے ہے بہت بنا اوجھ از کیا اور بھ نے فیصلہ کیا کرا پان کٹب زندگی کا نیا درتی النا کر باضابط اسلام تھول کرلوں، چنا نچسید صلاء الله شاہ بغادی بھے اپنے ساتھ مولانا تھے الیاس صاحب کے بال مہر دلی نے کئے مہرولی، دبل سے چند کمل پر وہ تصبہ ہے جہاں مولانا تھے الیاس صاحب نے تبلینی جماعت کی بنا ڈائی تھی۔ اس طرح 1940ء میں، اس مولانا تھ الیاس صاحب ہے پزدگ کے باتھ پر بیعت کر کے سلمان ہوا۔ اس مبادک موقع پر بیشن اتفاق تھا کہ بھٹے الحدیث مولانا محد ذکر یا صاحب بھی موجود تھے۔مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد مولانا محد الیاس بدا حب اور بیالیس 48 کے قریب ستھندین نے بھرے کل میں دعا کی۔

1941ء میں، عمامشرقی افریقہ ایجرت کر کیا۔ ہندہ شان کو تیر باد کہتے ہوئے میرے اصامات مسرت والم کا مرکب سخے۔ بہنی کی بنددگاہ میں جاز کے حرشہ پر کھڑے نہیں میں قرآن جید کی یہ آ ہے۔ حلاوت کرد ہاتھ ''اور حمادے ہاس کیا مذر برات ہے کہتم ان ضعیف و بید ہس مردوں ، عود توں اور بچل کی بدو کے لیے اللہ کی راہ میں جگ جیس کرتے ، جوآ ، وزاری سے دمائیں ما تک رہے ہیں کہ اے امادے رب ہمیں اس بہتی سے نجات دلوا، جس کے ہاشتھ سے خالم جیں۔'' (سورۃ الشاء: 75)

افریقہ بھی سال کی سکون کے بعد میں نے 1961 میں انگینڈ بھرت کر ان میال پہلے 4 کی سے قریب، بلور طالب علم اپنی تسلیما کرور ہیں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد السلال ان ما مرد ہونے اسلاک بالاشتر اک ایٹر بین کی اور 1964 میں شاہ جہاں سجہ وہ کگ کا سب سے بہلاسلمان انام مترد کیا گیا۔ یہ مجھ برطانیہ میں سب سے بہلاسلمان انام مترد کیا گیا۔ یہ مجھ برطانیہ میں سب سے بہلاسلمان انام میں شاہ جہاں سب بورپ کے اسلامی مرکز کی حیثیت رکھی تھی۔ یہ بی مال کی امامت کے بعد 1968 میں ستینی ہو کر بذر بعد کار قربا 43 مما لک کا تین برس شک دورہ کرتا رہا ، جن میں زیادہ تر اسلامی انک سے اس دورہ کا اصل ستعدا پی ایک درید خواہش برس شک دورہ کو اسلامی دورہ کو اسلامی اور دورہ کو اسلامی اور دورہ کو اسلامی دورہ کو اسلامی اور دورہ کو اسلامی دورہ کو اسلامی دورہ کا اسلامی میں خواہ سے میں خواہ سے میں اسلامی مورٹ بھی اسلامی کی جو دورہ کی جو دورہ کی اس سے دیادہ مسرت بھی ہوئے ہیں۔ میری ہوا کہ ایسے حالات خواہ میں کی مرزائی امام کا تقرر دیں ہوسکا۔ وہ خواہ کی ایک سے میں مرزائی امام کا تقرر دیں ہوسکا۔ وہ خواہ کی ایک ہوئے الا بلاہ۔

چیکہ میرے افزابات اخلاقی خبافت اور جنسی گناہ بائے کیرہ کوفاش کرنے سے متعلق ہیں، جن شمل اس حم کی کریہ یا تھی بھی کہنا پڑی کی جن کا اوکر عام طور پر مشریف معاشرے بھی نیس کیا جاتا۔ اس لیے اس کی توجیح کردینا ضروری ہے کہ کن وجو بات کی ہناہ پر بھی اس حم کی شرمناک یاتوں کو تلمیند کر پاجھن عباق ٹیس بلکہ اینا اضافی فرض محتنا موں۔

عام خود برکی ایک فرد کویدی تعیم جوتا کدوہ دوسرے فرد پر ناقد بن کر بیٹے جائے جیکن جب کوئی مخص کمی اہم اورا خلاقی فسدداری کے مجدو پر قائز ہوتا ہے تو اس کی انفرادیت ادارہ کا جزو بن جاتی ہے۔ انگی میودے بھی اس کے انفرادی و هیارات و حقوق، ادارہ کے حقوق و اهتیارات بھی مدتم ہو جاتے ہیں۔ حقل بھم و کیمنے ہیں کہ ہر مہذب معاشرہ بھی ڈاکٹر، مدارس کے معاشین ابھاجین کے دومروں ادر پیم خانور کے کارکنان، قرضیکہ براس میم کے کارندوں پر سرکاری قوائین کے علاوہ اخلاقیات اور ٹیک چنی کے آباد کی
پابندی بھی عائد ہو جائی ہے۔ باوجود اس کے بیم دیکھتے ہیں کر دنیا کے معاشرے ہیں فرہی ڈھو تھنی اور
جعنساز اخلاقی قواعد کی پابندی ہے آزادر ہے ہوئے سادہ لوح ادر کم مثل لوگوں کو دھوکر دیے رہے ہیں۔
اس میم کے فرائی ڈھوٹیوں پر اخلاقی پابندیاب اس لیے عائد کرنا مشکل ہوتی ہیں کہ دنیوی مکوشی فرائی مالیات میں اخل دیا پہندی مکوشی مالیات میں اخلاق تھی بایدی فرائی اس کے عائد کرنا مشکل ہوتی ہیں کہ دنیوی مکوشی فرائی اندی فرائی اور دور اس طرح فرائی اداروں پر تقیدی نظر دکھنا معاشرے کی ذمہ دادی بین جاتی ہے۔
اداروں پر تن چوڑ دور اس طرح فرائی اداروں پر تقیدی نظر دکھنا معاشرے کی ذمہ دادی بین جاتی ہے۔

ان کریبہ باقول کے بیان کرنے کی دیسری دیستقول بہ ہے کہ قادیاتی جماعت کے سرکردہ کردہ کہ ان کریبہ باقول کے بیان کرنے کی دیسری دیستھول بہ ہے کہ قادیاتی جماعت کے سرکردہ کردہ ہے جو جنسی اور اخلاقی قواعد کی خلاف ورزی شروع کی جوئی ہے، دہ افغرادی یا شخص حیثیت ہے تہیں کی جا رہی بائدان بدا تھالیوں کو ایک جتھہ بندی اور تیشم کا روپ وے دیا حمل ہے اور طرح بر کرا جا رہا ہے۔ اگر بیلوگ اسپٹر آپ کو مسمان کہلاتا تھوڈ کر ایک سے خدیس کا اعلان کردیں اور اپنی بعداعت کا چام ''اجری'' کی بجائے کوئی بھی اور غیر مسلم نام دکھ لیس تو مسلمان ابن سے غذایی معاملات بھی ایک باغدا بند کردیں ہے۔

برے الزامات قادیاتی ہوت ہے ہوگئی ہاں ہے تا دیاتی مقائد پر ایجان رکھتے ہیں۔ بیٹلیمہ ہات ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں، جرد یا ان ادری اور اخلاص ہے قادیاتی مقائد پر ایجان رکھتے ہیں۔ بیٹلیمہ ہات ہے کہ وہ عقائد غلا اور غیر اسلامی ہیں۔ ہم خاتی عقائد ہی اختلافات کی بناء پر کمی ہے مار پید جیسی شروع کر دیے لیکن جب کوئی منظم کروہ غرب و خقائد کے روپ میں معاشرہ کے طریقہ مائد و بود جی تحریب ہوا کرنا شروع کر دے، جب بی موام الناس اس تحریب کی دوک تھام کے لیے ایستادہ ہوتے ہیں۔ اگر خی لوع النان میں اس حم کے باخلف اور بر غیرت لوگ موجود ہیں، جو ایجی گرم ہمیو بیٹیوں اور لو عمر بیٹوں کی آبرہ ادر عصمت کو اپنے بولیلن بی وال کی پر چوش مقیدت پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں تو ایسے بھیڑ بول کو کوئ اور عصمت کو اپنے بولیلن بی وال کی پر چوش مقیدت پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں تو ایسے بھیڑ بول کو کوئ کی اس میں ساوہ لورج افسان ہا دائشہ اس حم کے دو شرفاء کو ماد آستین ہے دو کوکوں کا شکار ہو نے تگیں۔ ایک حالت ہی معاشرہ کو اعتبار ہو جاتا ہے کہ وہ شرفاء کو ماد آستین ہے خبر داد کر ہی۔

''میں انشرقعانی کی حتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں جمونا بیان دون الوجھ پر انشرتعالی کی است ہو اور میں ایک سال کے عرصہ میں سر جاؤں کہ

(الف) سرزاطا ہراحہ (چونف قادیانی خلیفہ) کا والد مرزا بشیر الدین محود احمہ (جو بانی سلسلہ احمہ بید مرزا غلام احمہ کے تین بیٹوں میں سب سے بوابیٹا اور قادیاتی جماعت کا خلیفہ الی تھا) نوکار تھا، اور منظومہ و غیر منکومہ عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا عادی تھا، حتی کہ خاندان کی ان عورتوں کے ساتھ میں زنا کیا کرتا تھا جن کو نہ مرف اسلای شریعت نے ، بلکہ سب الہاکی خواہب نے عربات قراد دیا ہے۔

- (ب) مرزا طاہر احمد کا بدری بھا مرزا جیراحہ (جو مرزافنام احمد کے تعن بیٹوں بٹی دوسرے نمبر کا بیٹا تھا۔ اور جسے قادیاتی '' قمر الا نبیاء' کہتے ہیں ) لواطت کا عادی تھا اور بالخصوص، اے نوعرائز کوں ہے۔ یدفعلی کی بہت عادت تھی۔
- (ن) مرزاطابراجد کا پدری بیام رزاشریف احد (جومرزاظام احدے تین دیوں ش تیسرے نمبر
  کا بینا تھا) لواطت کا عادی تھا اور مرزا بشیر احد کی طرح اے بھی توعر فرکوں سے بدفعلی کی
  بہت عادت تھی۔
- (د) سردا ماہراس کا براہمائی سردا ناصراحہ (پسر سردا بشیر الذین محمود احمد قادیائی سرزا غلام احمد کا نیتا اور قادیائی جماعت کا خلیفہ قالت ) زائی ہونے کے علاوہ لواطت کمی کیا کرتا تھا۔
- (ر) سرزا طاہر احمد کی دادی کا ہمائی (میٹی مرزا ظام احمد کی جعلی کا ہمائی) ہمراسوات قادیائی شاصت کے نظام میں ایک بلند اور باعزت حیثیت رکھا تھا اور کھدٹ کے قطاب سے سرفراز ہما تھا۔ وہ مجمی لواطب کا عادی تھا۔ قادیان کے میٹم طائر کے تکاسب ہوئے کی حیثیت میں بچارے کم من تیٹم بیچے اس کی رکھے خواہشات خموائی کے فتار ہوا کرتے تھے۔

اگریش میابوں تو بہت ہے ایسے ناموں کی فہرست فکوسکا ہوں جو قادیائی نظام میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور تنے اور جو اپنے اگر ورموخ کے بل بوئے پر اپنی شہوائی پرکشتیوں میں اخلاتی بایند میں ہے آزاد تنے ایکونان فیش باقول کی زیادہ تفاصل قلعنے کی شرورت نہیں۔

یرای حال میں نے فرکور بالا الوابات کو مرف مرزا خاعران تک می محدود رکھا ہے، تاکہ اس محقیح طلب امر میں کی علاقی کا امکان ندرہ جائے اور آپ کو اس مبللہ کے صابط ہے کوئی راہ فرار شہلے ہے۔ میں وجہ ہے کہ مرزا خاعران ہے بھی وہ مری اور تیسری تساوں کے کی فرد کو اس فیرست عمل شال میں کیا۔ اس خاعران کی خواتین کے نام شائل ندکرنے کی زیادہ تر وجہ سے کدان پر ترس آتا ہے۔ بہ حقیقت ہے کدان خواتین عمل بعض ایک بھی تھی، جنموں نے اس تم کی فرموم حرکات عمل ایل دھامندی ہے حصر لیا، کین ان عمل بہت کی ایس بھی تھی بوقسور دار تھیں اور اس دام قریب عمل مجدراً بھنی ہوئی تھیں، ان کے لیے اسپنے مردول سے تعاون کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، ان کی حالت تقیدی عبائے رقم کی مستی تھی۔

عی این مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ایک معودہ وینے کی جرائت کرتا ہوں ماس توقع پر کرمسلم اکارین اور اسادی مکومتوں کے مردراہ ان خیالات اور جذبات کو کماحقہ ایست ویں سے معرب ب ناشات قادیا تدن کے ساتھ عمر بحرکی آورزش اور تجربات ریکی ہیں۔ مرزائیت کے مقا کداور فرقہ بندیوں

, wordpress, com على اب اسلام سك لي كوئى وطره ياتى حيل را-اس دين قرعب كا بوط اجره مدت سعد ب فكالب يوجا ے۔ اسلام عی بطور وین فق سے، بوری صلاحیت ہے کہ اس حم کی غیر شری تحریکوں کا مقالمہ کر سے لیکن مرزائيت كى طرف سے اب ايك عظام كا خطره بيدا عود ما بيد قادياتى أول في في اب يكن الاقواى سیاست ہی ہمی تاکک کمیلنا شروع کردیا ہے اوروشمان اسلام کے پاس چھیل چھے اپی فدمات چینا شروع كردى يور - جاموى كاييد، يعيد ير منعست بوتا بريكن بعب فيرممالك على جاموى كالديد فرب ے نام پرتیلی مراکز کے بھی علی تھولے جائیں تو یہ کا بھی سود مند ہونے کے ساتھ محلوہ سے آزاد اور آسان محی و باتی بد فیرسلول کا عام طود پرید خیال ب کدهاری طرف سے مردائیت کی الله یکن منائل تصب كى ما ير مورى ب، وه يرحيقت نيل كه بات كدعة كدع المثلاة ت علاوه كاوياني منذى کواسلام دخمن قوموں نے خرید رکھا ہے اور اٹھیں اسلامی عما لک عمی اسے سیاسی اور انتشادی فوائد کوفرور فح وینے کے لیے شریک کار منا رکھا ہے۔ ان مب لما حقات کے مفاوہ مرزائیت کی مخالفت کی آیک اور وجہ برجمی ے كرسلم شرقاء كے داول على يرتشويش وائى ہے كہ قاديانى ساشره كا زعماند رمك ، كيس ان كے است نوجوانوں پرد چرھ جائے اوران کی اخلاقی قدروں کو تمن ندلا دے۔



besturdubooks.Wordpress.com

ا مقاد کی کیفیت نیں ہے۔ بھی تیں کہ سکا کہ اس بارے بھی این کے خیالات بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا مختلی۔ میری مراد میہ ہے کہ این بھی سے پیٹٹر اس دفت امام اور بھاعت کی تنظیم سے پھٹر ایس۔ لیکن معالیٰ احتیاج اور سے بھی کی دجہ سے تعاصت بھی شامل دہنے پر مجدر ہیں۔ معاش کے لحاظ سے بھی این کا حال مد ورجہ زبول ہے۔

تنخواہیں بہت تموزی ہیں۔ ان عمد ہے ہی کا تم کے چھوں کی کوئی او جاتی ہے اور آخر عمد مرف اتنا و باتا ہے جو الل عمد بدار مرف اتنا و با جاتا ہے جس سے جسم و جان کا رشتہ بدھنگل قائم رکھا جا سکے ( فکارٹوں کے چھوالل عمد بدار اس مورت سے مشکل ہیں لیکن بیٹوئی بخت لوگ زیادہ تر مرز اصاحب کے خاعمان سے متعلق ہیں ) لیکن معاقی بدھائی ہے کہ ان کے معاق کے بدار کی اور و جاعت کے برکارکن سلسلہ سے بدناوے جس کر کے۔ اس کی اور بر سے کران کے مائے کوئی تمادل و رویہ معاش جس کے۔

اس وقت احرب معاصت کی بنیاد فری مقائد کے عیارے ایک خاص مقیم پر ہے۔ اس مقیم کے بندهن اس قد رخت اور 😸 در 👺 بین که ان کوفوز تا ایک بهت بوی شاکت پایتا ہے، جس کا الی برخش قبیل بوسكار بماحت كم تعكى مودت موجوده حالت تك كمل طرح ميخجاء بيابك تجي كميانى سير يختريدك بماعت کی موجراء مظیم زیاد و تر موجده الم ما حب کی مساعی کا تیج بے۔ ابیا معلوم موتا ب کر ظیفد اول کے وقت یں بی ودخشف ر بھانات کے گردہ پیدا ہو تھے تھے۔ایک دہ جو مرز اساحب کے مثن کے علی پہلوے متاثر تھے، لیکن ان کی ذات اور فاعمان ہے وہ وظہانہ مقیدت ندر کینے تعید، جرعام طور بر مربدول کو روحائی چیواؤل سے او تی ہے۔ ان کے مقالبے علی دومرا کروہ دی پرست جم کے لوگوں کا تھا۔ مولوی فور الدین صاحب کی وقات پر موفرالذکر گرود کی اہاست موجودہ فلیفد صاحب سے سنبال۔ جوسیل انموں نے عظامیوں کی علیم کی سے زخذ کیا، وہ برتھا کراب عماعت کو اپنے فلوط برستھم کیا جائے کہ حرید انتشار اور بفاوت کے اسکانات کم سے کم روجا کی۔ شاید آب کو بین کر حمرت ہو، لیکن سے طیقت ہے کہ اپنی طافت سنبائے على مرزامحمود احد صاحب نے وہ كام شروع كرويا، بس كا نتيم 1953 م ك تركيك فتم نبعت كى صورت بھی طاہر ہوا۔ مرزا قلام احمد کی تعلیمات بھی دونوں طرح کا مواد موجود تھا۔ اس کا ایک حصد وہ تھا جس سے مرزا صاحب کی حیثیت بھن ایک بجہ وارمسلح کی تابت ہوتی تھی اور دوسراوہ جس بھی انھول نے اسینے آپ کواکی حقیق ٹی کے طور پر چیش کیا تھا۔ عاصت کے دو گروہوں نے اپنی اپنی مسلحوں کی بنا پر ان تعلیمات کوآئیں جمافتیم کرلیا۔ مرزامحود احرصا حب کے متعد کے لیے دہرا حصہ منید تھا ہیں لیے انھوں نے اس پرزورویا اور مرز اغلام احر میاحب کے دموئی ٹوت کی بنیاد پر موجودہ طیفہ ساحب نے ایسے ایک احکام جار کیا کیے جن رفمل کرنے کی وجہ ہے اس وقت معاشرتی کانا ہے تعاعت احمد ہے کا ویکر مسلمانوں ہے بہت کم اشراک رومیا ہے۔ اس عمن عی سب سے اہم معاملہ نکاح کا ہے۔

احمہ یوں کے لیے شروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ از دوائی تعلقات سرف اپنی جماعت کے اندری محدود رکھی۔ چٹانچہ اس کی ابتدا اس تکم سے کی گئی کہ احمدی عورتی فیر احمدی سردوں سے نکاح نہ سر پر لیکن سرد فیر احمدی عورتوں کو اینے نکاح میں لا یکٹے ہیں۔

ممکن ہے اس بھی ظیفہ صاحب کے چیش نظر یہ مسلمت ہی ہوکہ احریوں کو اپنی فیر احدی برادریوں سے جدا کرنے کا قمل قدر کی طور پر کھل کرنا چاہیے۔ چنانچہ کچھ توصہ یہ صورت جاری رہی۔ اس کا متجہ بیہ داکہ ایک قابل نکاح حورتوں کی تعداد زیادہ ہوگئی، جن کے لیے عاصت کے اعررشو مان مشکل تھا۔ اس بر بیٹھ دیا کیا کہ اب فیراحری عودتوں سے لکاح کرنا ہمی سے ہے۔ انفرش بہت حرصہ سے ان دولوں احکام بر بدی گئی سے عمل ہور ہا ہے اور خلاق ورزی کی صورت بھی متعاظمہ اور اخراج کی سوائیں دی جاتی جیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جامت کی خیاد بشارت کی خیدہ کی بجائے نسل برقائم بودی ہے۔

اب نماز اور جنازہ کے سوال کولو۔ احمدی کمی غیراحمدی امام العملاۃ کے بچھے نمازی مناجاز جیس الرجیس کے جے۔ اس پابندی پر بھی اختاقی شدت ہے جمل ہے۔ کی احمدی کے لیے یہ خیال بھی ٹیمی کیا جا سکتا کہ وہ اس تھم کی خلاف ورزی کرے۔ تم جانے ہوکہ بہت سے احمدی نو جمان ہا قاعدہ نماز جس پر جے ربعض ایسے بھی جی بیس جو بائکل جیس پر جے ۔ ہم اوک جا عت کے لئے قابل برداشت ہیں۔ کم از کم جرے علم میں کوئی ایس اور کی میرے علم میں متعلق بیا واقد جی کہ کری تھی کوئی اور کرک کرنے کی دید ہے جماعت سے نکال دیا کیا ہولیکن اگر کس کے متعلق بیا اطلاع آ جائے کہ اس نے غیراحمد بیل کے ساتھ نماز پر بھی ہوتو اس فیص کوؤوا جا عت ہے خارج قرار دیا جائے گا۔ بدایک ایسا بدیمی محاطہ ہے کہ اس دی کہا تھی اواحدہ اطلان کی ضرورت ہی نہ ہو گی۔ اس جی کس کا بیس کا بیس مورت جازہ کی ہے۔ گی اس کے لئے کہا تا بعدہ اطلان کی شرورت ہی نہ ہو گی۔ اس جی کے اس محافدہ بھی نیک، بدر موائی مخالف احمد بھی نیک، بدر موائی مخالف میں۔ اس محافدہ بھی نیک، بدر موائی مخالف میں۔ اس محافدہ بھی نیک، بدر موائی مخالف میں۔ سب شامل ہیں۔

ان اسکام پر گزشتہ تقریباً نسف صدی ہے قمل ہور ہا ہے اور تھے۔ بیکلا ہے کرائی وقت اجر ہے

ہرب کم ہے اور جماعت زیادہ ہے اور میرے کام جی جو اس وقت ہیں نظر ہے، بی سب سے بنای

دشواری ہے۔ اس وقت ایک اجری کے لیے اپنے مقائد چیوڈ ویٹا آ سان ہے، لیکن بھاعت چیوڈ تا بہت

مشکل ہے۔ بعاصت چیوڈ نے کے متی خاتھان، بدادری اور قوم کو چیوڈ تا ہے۔ اپنی مثال می لے نو۔

مشکل ہے۔ بعاصت چیوڈ نے کے متی خاتھان، بدادری اور قوم کو چیوڈ تا ہے۔ اپنی مثال می لے نو۔

مشکل ہے۔ بعاصت جیوڈ نے کے متی خاتھان، بدادری اور قوم کو جیوڈ تا ہے۔ اپنی مثال می اور دوس کے بین احمدی ہیں، بیوی کے دشتہ دار اجھری ہیں۔ (شکر

ہے فلیف صاحب کی پالیسی کے باوجود، دوست احمد بول سے باہر بھی ہیں) اور آ کے ان دشتہ داروں کے

دشتہ دار احمدی ہیں۔ اگرتم احمدیت جیوڈ دولا ان کا دولی کیا ہوگا؟ بیش بتا سکا ہوں۔ بعض کو قوتم سے فردا

نشرت ہو جائے گی اور تعلق منتقدے کر لیں مے اور دوسرے کیا تعلق پر مجبود کے جا تھی کے، یا مجبود ہو جا کی

ک۔ ان علی ہے آگر کوئی جسیں لمنا ہی چاہ کا تو جرات نہ کرے گا اس خوف ہے کہ آبی دوہرا اجھ کی
د کھے فہ لے اور اس طرح اس کا اخلاص مشتبہ نہ ہو جائے۔ یہ قو تحمارے حالات ہیں۔ کی دوہرے لوگ ہیں
جن کی بجودیاں اس ہے ہی ذیادہ ہیں۔ مثل بہت ہے ہیں، جن کے راجہ میں مکانات ہیں، کی ایسے ہیں
جن کے دشتہ دارا آجین کے طاذم ہیں۔ حقیقت میں یہ کرکڑ میں مکان بنانے کی تو کی بھی طبغہ ما حب نے
جماحت پر اپنی گرفت گائم رکھے کے لیے جادی کی تھی۔ حاویاں علی مکان بنانے کی خاص طور پر توفید وی
جماف تر ای ترفید کا کامیاب ہونا کا سان میں تھا۔ مرزا محدود اسحہ ما حب کی طبحہ کی بہت پالیس نے
اسم ایوں کے لیے دیماتی برائی برائی کے قدیم رشتے کرور کرویے تھے اور دورا ہے تی وطن میں ایمنی ہو کردو
علی تقداس کے طبح طور پر ہی یہ چاہجے تھے کہ اپنی نی براوری میں جا کر آباد ہوں۔ پھر مرزا سا حب کی
عام خواہ میں یہ ہوتی تھی کہ کاروبار کی مسینیوں سے قار غ ہوئے کے بعد ''ویار کی تھا۔ اس لیے اس بیال کی
عام خواہ میں یہ ہوتی تھی کہ کاروبار کی مسینیوں سے قار غ ہوئے کے بعد ''ویار کی تھا۔ اس لیے اس بیال کی
عام خواہ میں یہ ہوتی تھی کہ کاروبار کی مسینیوں سے قار غ ہوئے کے بعد ''ویار کی تھا۔ اس لیے اس بیال کر آباد ہوں۔
عام خواہ میں یہ ہوتی تھی کہ کاروبار کی مسینیوں سے قار غ ہوئے کے بعد ''ویار کی تھا۔ اس لیے اس بیال کر آباد ہوں۔
عام خواہ می یہ ہوتی تھی کہ کاروبار کی مسینیوں سے قار خ ہوئے کے بعد ''ویار کی اور کی اور کر آباد ہوں۔
بہرحال آبی تا دیان بیاس سے '' کھی'' اور مرتن تھا کہ ملک تھیم ہو کیا اور قادیان کی احمدی کا ہوں۔
مدے کرمرزا صاحب کہ آبائی محلے تک روگئی۔ مرزا محدود احمد ما حب، صاحب محف ورویا ''ورک'' ہیں۔
مدے کرمرزا صاحب کہ آبائی محلے تک روگئی۔ مرزا محدود میں صاحب محف ورویا ''ورک'' ہیں۔

سے کرمرزا معاحب کے آبالی کے تک رو گئے۔ مرزا محدودا جرصاحب، معاحب کشف وردیا "نزرگ" ہیں۔
میکن ایسا معلم ہوتا ہے کہ ان کے کشف کی رمائی ملک کی تعیم کے واقعات تک ندہو کی تھی اور انحول نے
ایمی قاویان مجوز نے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا تھا کہ چوز تا پڑ کہا۔ مرکز کا باتھ سے چا با جا اجر یہ
تحریک کے لیے ایک بہت قطر ہاک بات تھی۔ شروع میں الجمن کے وقاتر اور تقلیمی ادار سے لاہور میں قائم
می پوری ہوئی تھی رکیات وغیرہ کی نبست انجمن کی ضروریات تھی، وہ عالاً الامود اور اس کے مضافات
می پوری ہوئی تھیں رکین جیسا کہ کہا گیا ہے لاہور" روشنیوں کا شیز" ہے ادر بھال خلافی ماحول پیدا نہ کہا
جا اسکا تھا۔ اس کے لیے ایک انگ تھاک مقام کی ضروریت تھی، چنانی جھک کے شلع میں آبک تی آبا وائی تائم
کر لی گئ، جس کا عام سینی علیہ السلام کے صافات سے متعلق ایک قرآ ٹی آ بہت کی مناسبت سے" رہوا" رکھا
میں ہے۔ اب اس نے تھیے کی وسعت اور آبادی کی نبست چیش کو کیاں شروع ہوگئیں اور تلصین کا فرش ہو
کیا کہ ان چیش کو کول کو پورا کر میں ادر وہاں مکان بنا تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اب راجہ ایک خاصا آباد شہر
ہے اور فاہر ہے آبادی سب اجر بھال کی ہے۔ اب جن لوگوں نے بھال مکان مالے جیں وان کی آزادی سے خیب کے بارے میں مائل جیں۔
ایک ذا کد مشکل ہے، جوان کی آزادی سے خدیب کے بارے میں موجے شی مائل جیں۔

کیکن اُن ترنام وقتوں کو جانے ہوئے ہی، میں ماہی ٹیس موں۔ مجھے یقین ہے کہ جس تحریک کی بنیاد خلد نظریات پر رکمی گئی ہو، اس کو عارض طور پر تھی پابند ہوں سے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بالا خراس کا ختم ہو جانا مقدر ہے۔ ایک لحاظ سے یہ وقت میرے کام کے لیے ساز گار ہے۔ ایسا مسلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جماحت کے وجوانوں کا ایک خاصہ عبقہ بعاوت سے لیے تیز ہورہاہے۔ کی ماہ سے جماعت کے مرکادل
آرکن المنعنل "نے اپنے کالم منافقین کے فاوف جہاد پر وقف کرد کھے ہیں اور جس ہوتی اور شدت سے بہ
جہاد جاری ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا محمود احمد سے نے حالات کائی تولیش ناک ہو گئے ہیں۔
جوانوگ اس وقت ہوا واست زیر حماب ہیں، ان کے نام اخبار میں چھے ہیں۔ ان کی تعداد کوئی زیادہ جی ہے۔
لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اور بہت سے لوگ ہیں جن کی وفاولوگ پر شبر کیا جاتا ہے۔ میں ان متافقین کے موجودہ
مدین معلوم ہوتا ہے کہ اور بہت سے لوگ ہیں جن کی وفاولوگ پر شبر کیا جاتا ہے۔ میں ان متافق کی اصطلاح کا
استعمال ہی ایک جیب سائل ہے۔ بین در ب تک کوئی خض طیف کے ہاتھ جو متنار ہے، خواہ دل سے اسے ہمائی

تعلی پایدی کے بعد میرے لیے ایک بوی دفت تھارے لیے اجربہ مقالہ کو قفط قابت کا اللہ اللہ بوج بہ مقالہ کو قفط قابت کا اللہ میں اللہ بوج بہ حصی معلوم میں بین اس کا فقط میں اس کا فقط میں اللہ میں ا

98 - جے بیدا ہوتی ہے۔ شک کو وجود میں لانے کے لیے ایک طرح کی آ زادی فکر کی خرورت ہوتی ہے۔ العرعت نے قابی معاملات علی اسیٹے وروول کی آزادی اگرسلب کر فی ہے۔ یہ بات احرعت سے مالی نيس، جبال مجل وريري موك، وإلى مكن حال موكا ادراحديت ميريري كي كامعراج بير

اجریت کی بحث بی سب سے اہم موضوع عمم نیوت مجما جاتا ہے۔ میرے نزویک اس موضوع کاعمل کی تعلیت کے نظریے سے مجرالعلق ہے۔ بہال صرف برکمنا جا بنا مول کہ خدارا اجماعت کے رکھتے میں حک سے کام اوے جس دلیل کوتم ارکا حکل آبول ندکرے، اسے رو کر دو۔ خواہ اس کی تا کید میں كتنى فى يوى سنديش كى جائد يدكين شنء عن درك فى الديد بايون اور درك فى باجائز مطالبر كرد با ، موں۔ قرآ ن علی تقریباً تمام هیتوں کے مان علی سوالفاظ استعال کیے سے بیں۔ "تم قدر کول نیس كرتي ؟ تم على سے كام كو ر فيس لينة ؟" كا جرب كديد مطالب وائد بس يقين كے مكن ند تفاكم رفی اورونیاوی قیام امور عی درست داخمال کرنے کے قابل ہے۔

اكريم اس ايك بات يرمنن بوجاكي كدناي القريات عن مقل استدان ال الدرج يروك كار لایا جاسکا ہے، جس طرح کمی دیگر علی عبدیں آو جرا کام نیابت کل او جاتا ہے۔ اس صورت علی جرا مطالبه مرف بدره جاتا ہے کہ اسیع آپ کوشش مسلمان فرض کرد۔ اس حادثہ کو قبمن سے نکال دو کہ تم ایک احدی محراف بی پیدا ہوے ہو۔ بیفرض کرد کر چکی بار مرزا صاحب کے دعادی تحمارے سامنے تاثی کے مجے جی اور حسیں بغود ایک باشود آ زاد انہان کے مرزا صاحب کی صدالت کا فیصلہ کرتا ہے۔ جھے بیٹین ب كداكرتم اين آب كوان عالات شل دكه كرسوج أو خرود درست منبح تك من جادك.

بیال سے حسین ال موال کا جواب می ملا ہے جو برے سائے بار بار وی کا محا ہے۔ مرے اکثر احری امباب کیتے ہیں کرکیاتم تل است بڑے افلاطون آھے ہو۔ احمدیہ جماعت عمل است يوے يون نے اور ديكل اور پر دفيسر شامل ہيں ، اگر احمد عند اتى عن بيد بنياد ب و ان لوكول كى مجھ ش بيد بات كول فيل أن حليمًا يسوال بزادليب بداس عملوم مناحة كدن الواقع مرع يدروك عقلی ذرائع کی کالفت بھی میں کسی بھی بنیاد ج قائم تیں ہیں۔ اگر دی امود کی معداشت پر کھنے سے سئے حش بے کار ذریعہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان جوے بڑے وانشوروں کا احمد ہے۔ تھول کرٹا ایک غیر متعلق بات ہے۔ مرے خیال میں عالم اس ولیل سے مراد ہیہ ہے کہ جب است بوے بھے معمل مندلوک وی جمنیق شی عمل سے کام نیس لینے، آ تم کیل خواہ تو اہ اس در بعد کے استعال برمعر بداور بھا بات حقیقت کے ذیادہ قریب ہے۔ میرے لیے بیاوگ باوجودائی علی اور مثلی بزرگی کے کوئی سند تیں جی کیونکہ میں جانا ہوں کہ انعول في زندكي كوده الك الك شجول على التي تعليم كردكها ب-مثل اكريد ج بي الو كواه كي صعافت ادرجوت مل تميز كرنے كے ليے انھوں نے متلى بنيادوں يراسول قائم كيے جوئے بير، جن سے دہ استفادہ كرتے بير،

لیکن جب مردا صاحب کا سواطر در فیش ہوتو ان سب اصولوں کو خرباد کردیے ہیں اور خواب ورکایا ، استخارہ اور دجدان پر اٹھمار کرتے ہیں۔ اور یہ ذرائع کی قاعدے یا قانون کے پایندنیس ہیں۔ نیس کہا جا سکتا کہ سمی خاص محص کو دہ کس نتھے ہے پہنیا تیں ہے؟

دیے یہ بات بجائے فود درست نیں ہے کہ کی اسحاب علم نے احدیث تول کر لی ہے۔ جن معروف خصیتوں کا اس عمن میں ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے بیٹٹر پیدائی ہمری ہیں۔ چنانچے ان کے بارے علی قوصرف یہ موال دہ جاتا ہے کہ دواب تک احمدیت پر کیوں قائم جیں؟ اس کی دجوہ کی طرف میں امھی اشارہ کر چکا ہوں۔ بہرمال یہ بات احدیث تحول کرنے سے بالکل مختف ہے۔

احمدیت کی فختی کے معالمے علی ہم خوش نعیب میں کداس دور علی پیدا ہوئے میں۔ اس وقت تعاریب سماستے موالی میڈیل کدمرزا صاحب نے ایک نلا دموی کیوں کیا یا اس زمانے کے چھو ٹیک اور عالم نوگ اس دموی پر کیوں ایمان لے آئے؟

مرزا صاحب کے حالات کی روٹن عمل ان کے الہامات اور دعاوی کا نفسیال تجویہ بیٹیٹا ایک دلچسپ اور خیال آ فرین مطالعہ ہوگا۔ آج ہے کوئی پہیس سال پہلے علامہ اقبال نے اس مطالعے کی ایمیت کی طرف ان الفاظ عمل اشارہ کیا تھا:

ابھی تک کی نغیات کے صفع نے بیکام ٹیل کیا لیکن ہو ہت کی حقامیت کا فیمل کرنے کے لیے بیمار کرنے کے لیے بیمار کرنے کے لیے بیماروں فیکل کراؤل بید معلوم کیا جائے کہ کن خارتی اور دافلی موڑات کے تحت مرزا مباحب کی محضیت اور ان کے دعادی نے بیمانی ہے۔ محضیت اور ان کے دعادی نے بیمانی ہے۔

,wordpress,com تم ال لي فول نعيب إلى كراهمت كالحل موند الاست ماستة الميا بدر بروا جاحب ک دادت کے دارئے کے بارے عل قیال پر اتھ او کرنا طروری کیل ہے۔ مرد اصاحب کی بعث ری تر با 🗪 سال کا حرصہ کڑے چاہیں۔ جو یک اسپے اواکل سے گڑ دکر حودے یہ بچی اور اب اس کے احساطا کا دور خرورے ہو عابدال لجوع على يوق في يواد في قواد ما فري ال تُوكِ في الراح ال فل عن آ ي براس لي عاد ي لي مردامادب ي الريك كا الا كرنبا آسان ب

تم ال بات سے قائل كوكر والد اقبال يون محصيت ايك وقت عى احديث سے حافر ده مكى بداكران باسك كالافراد وجهادت معدد عدلى الدخود ما مراقبل كابها احراف دبعا ويم يكى بادرزگنا کہ" ظلبات" کا معنے۔" بما این احریے سے خاتر ہو سکا ہے۔

العمن عن احرين عيرى كزار ك براكراتيل كالرف عاصيد كي والعدار ك زويك كولُ سنونش أو ان كى اس عاصت ك حمل الم كار الكي المحلي وكمل موعق بيداد "فعاليول" يروش كروب كراقبل كاعتمت ال عي تن كوره العرب يريمي حاثر مرود في بكرال على سب كرزم الرّائد شكر يعد أحمل سنة الرقم يكساكا بالل بعنا مسليم كرايا الديريكي الناكي معمت کا آیک پیلوے کر آموں نے اپنے ممالک ربخان سے اٹکارٹیل کیا۔ 1935ء کے قریب جب طاحہ کی تعدان کی آیک مائی تقریر کی طرف دارائی گی، جس عی خواں نے احدیث کے بارے عی مواقعا نہ رائد كا المهادكيا فعالو آب في من كي وهي عد فرياية

"جِل كَ عَلَى إِد بِ يَقْرِي مُن مَهُ 1911 وَ مَن إِلَى عَلَى كُول الد میں ولئے کرنے علی کوئی یاک تھی کراب سے دانی معدی وجھ تھے اس فریک ے الص متن کی امید کی۔ اس سے بہت پہلے موای جائ فی مروم سنة ہ مطافق ش کافی مربرآ دور تصادر بگریزی ش اسلام پر بعیدی کابیل ک معنے کی بھی بالی فریک کے ماہد تنہوں کیا اور جال تک کھے معلیم ہے۔ كلب مودر بماين الحديث أخول ن الثن قيت عديم ينيال لين كي ذاي تحريك كى المن روح ايك ول على تمايال تش معاتى راست المجى طرح كاجر بوت کے لیے برسول جائٹیں۔ تحریک سے ودگرہ جول سے باہمی نزانعات اس اس برشاہ ين كرخدون لوكون كري بال فحريك سكرماته والى معدر يك حد معلوم وها كر تحریک آے کال کرکس داستے پر پڑ جائے گا۔۔۔۔دوفت پڑے گلی ۔ ہُل سے كانا جاتاب الريمر عصوفت دويش كأن فاتش ب أو يكى ايك زعداد سويد والدانسان كالل ب كدوه الى دائد بدل عطر جول "كرى" مرف

يقراب آب ولي جنا كنا."

besturdubooks.wordpress.com مرى مراديه يب كرجب دُاكثر اقبال بيداعقيم مفكر اس فلانبي على جناد موكما تعاق دور الوكول كاليا بحد ليناكولي حرت كى بات نيس - ايك موقع ير المول في احديترك كاماب كانبت إنا خال الاالاش فابركاب:

"مرے خیل میں وہ تمام؛ کیٹر جنول نے احدیت کے اوام میں حد اہا ہے، زوال اور انوطاط کے باتھوں بھی کھل سادہ لوٹ کٹ یکی ہے ہوئے تھے"

جندوستان کے جالت وروایات زوہ باحول میں لنجب اس بات بہتیں کہ کول چنداوگول نے مرذاصا صب کو مان لیاء چکداس باست پر ہے کہ کیوں مرف چنو نے بی مانا ادواکیک بھادی اکثریت نے مرز؛ ماحب سكادح يسكود كرويارا

اب اس دور سے لے کر اس وقت کی تاریخ برخور کرد۔ ملک علی طیء سیای، معاشرتی اور اقتمادی فاظ سے اہم تبدیلیاں عمل علی آئی ہیں۔ بھیست جموی ہم نے برفاظ سے قرتی کی ہے۔ جالت ك مُكِمْم ب علاى كى عيائة أذادى ب اورمواشر على يبل عدنياده مساوات اورانساف كى بنيادول ي بيهم كى جارى بيد موال يدب كداس ترتى عن احدية كريك من طرح الراعدة اعداد موكى بيمة اكرتم انساف ک نظرے دیکھواڈ اس سے افغال کو کے کرڑتی احدیث کے مید جیس بلک اس کے اوجود مولی ہے۔ ان تام شہول می احریت نے ایک روعت ہند (Reactionary) عاصت کا کردار اوا کیا ہے۔ یہال اخرادی طور یر احرایال کے کردارے بحث نیس ب بکد شاعت کی حوی بائیس اور حرارج زیرفور ہے۔ شاکا سیای آزادی کوی لوسب سے اہم جی بی ہے کو تک فیز مکی استبداد سے رہائی ماسل کے افراد عالی کے و گرشبول شی کوئی قائل لحاظ ترتی مکن دھی۔ اس بات کے ثبیت کے لیے کی بھی وال کی مرودت فیل ے كدا حديد باليسى محدة زادى كے خلاف رى ہادداس باليسى كے ليے مرزامحود احد ما حب وسدواد خیل چیل بیک ریسرزا خلام احرصا حب کی تعلیم کا لازی اور براه راست نتیجه سید ایک تلعی ایری لازی طود ی ظائی بیند ہوگا۔ اگر کی احمای نے آزادی کی تحریک عمی حدایا ہے ( چھے کمی ایسے صاحب کا علم جیرے) تو اس نے مرزاصا حب کی تلیم کے ظاف چلتے ہوتے ایسا کیا ہوگا۔

فرض كرد بعدستان كى سب آبادى احريت اهياركر ليخد (ايدا مورج شرك كى ميدنين. کے تکہ اگر احمدیت خواکی طرف سے ہے تو یہ بات نہایت مناسب حق کرسب ٹوگ اس بھی واٹھل ہو باع) آزودی ماسل مرا اور الید طرف، کیاال مورت عی آزادی کی فرید شروع می ک واستی تی؟ بیلت سیای آزادی کوچھوٹ ہے۔ اس رہ علی قومرزا صاحب کے لیے کی ڈیٹی تھی ۔ اگر خالص على اوروه يمى اسلاى عليم ك شعبه كولياجات قرقم ويكمو مع كرم زاصة حب ف اسلاى عليم ك احياه اور رق على كوئى قائل ذكر حد لين ايا ۔ ويے كنے كوم ذاصاحب نے بورى 84 كما بين الكوذائى بين كم قال معتقب اى تغذاد كے تعف تك بحق بينج بول كے ليكن ديكتا يہ ہے كہ مرذا صاحب نے ان كتب على كوئ ما خيال يا يفام بين كيا ہے؟ بمرا خيال ہے كہ مرذا صاحب بيلے في بين جن كى تخيرى بيقام سے قائل ہے ما خيال يا يفام بين كي تخيرى بيقام سے قائل ہے اس مى ملك فيل كر مرذا صاحب نے بكى تى بائي ايسا اس عى ملك فيل كر مرذا صاحب نے بكى تى الك ايسا اعماد احتجاز كيا ہے كہ الكوئ مقتام ليك ايسا ہو كئ كيا ہے الكوئ مقتار كيا ہے كہ الكوئ مقتار كوئ كوئ كے الكوئ مقتام ليك ايسا احب كا كوئى مقتام ليك ايسا احد الكوئ مقتام ليك ايسا احد الكوئ مقتام ليك ايسا احد الكوئ مقتام ليك الكوئ مقتار كا كوئى مقتار الكوئ مقتام ليك الكوئ مقتام ليكوئ الكوئ الكوئ

ای طرح این البامات کا جوازیدا کرئے کے لیے مرزا صاحب نے یہ استعمال استعمال کیا کرالبام کے اجراء سے الکاری صورت علی ضائی صفات عمل تھی واقع ہوتا ہے۔ اسمام کا ضاء زیرہ ضا ہے۔ وہ جیسے پہلے کام کرتا تھا، اب بھی کام کرتا ہے۔ ( گوزیادہ تر مرزا صاحب کے ساتھ کرتا ہے!) اس محدود متعمدی موجودگی عمل مرزا صاحب کی تحریر عمل کمی اوقع ہیتا م کی تافیق می حدث ہے۔ نیکن بیری ان ویکل کو تھے کے لیے مرزا صاحب کی چند کتب کا مطافد خروری ہے۔ اس کیے تاہم ہے سفارٹی کرتا ہوں کہ ہم کم از کم دو تین کہا ہیں خرور پڑھو کے بالان کی الموس "القیقیۃ الوقی "خرور پڑھو کے ویک فرز الفیقیۃ الوقی "خرور پڑھو کے ویک فرز الفیقیۃ الوقی "خروی ہے آئر کی اللہ کا اللہ کا دو تین کہا گائی ہے اور میں جمعتا ہوں کہ میرے موقف کے اقمام جمت کے لیے بھی میں کتاب کا فی ہے۔ اس کے ساتھ تم متنا ہے کی غرض سے مرزا صاحب کے ہم صر علاء مثلاً سرستید، ابوالکام آزاد بھی، حالی، وغیرہ کی کی متنا ہے کی غرض سے مرزا صاحب کے ہم صر علاء مثلاً سرستید، ابوالکام آزاد بھی، حالی، وغیرہ کی کی تصافیف پڑھو نے آئران اللہ اللہ میں البام کے اتبے وہ کام کیا تھا نے بڑھو صاحب البام ہے تین ہو گئے ہیں البام کے اتبے وہ کام کیا ہم ہو جاتی ہو گئے ہیں اور کار سرب اکار احمدی ہو سے ہوتے تو قوم کتنے ہیں سوچے مراے کے تیجے میں ہو جاتی۔ احمدے کی صورت میں وہ عمدت خیال کہاں میکن تھی، یوآزادی سے سوچے میں ہو اور آئران ہے مورا ہوتی۔ اس سوچے میں ہو اور آئران کے مراہ ہوتی ہوتی ہوتے تو تو آزادی سے سوچے میں ہوتی ہوتے ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتھ ہے۔

ملک کی آ ذادی کے بعد احمد ہے جات ہے ہی کہا گات ایک کاٹا ہے آیک سے مسئلہ (Problem) کی صورت اختیار کرئی ہے۔ جو بات جمعے پریشان کردی ہے اور جس کی طرف بھی نہا ہے۔ زورے ملک کے آزادی میں نہا ہوں ہو ہے ہے بہور کی بہند عناصر کومتو ہو گرتا ہوا ہا ہوں ، وہ یہ ہے کہ ملک کی احمد کی آبادی اپنی جمائی منظیم کی وہ ہے بہور کی آزادی میں شریک ہورے کا کسی ملک بیل احمد کی فیر مملا جہورے کا کسی ملک بیل باذ کرنام کمکن نہیں ہے۔ ان جس سے ایک بنیادی اصول ہے ہو گرق کے افراد اس بات بھی آزاد جی کہ فی سیاسی جماعت بھی شائل ہوں ، جب جا جی اس کو جھوڑ دیں ، کوئی تی پارٹی بنا کسی بارٹی میں ارٹی جس سے ایک بارٹی بھی سے برائی میں اس کو جھوڑ دیں ، کوئی تی پارٹی بنا کسی بارٹی میں اس کو جھوڑ دیں ، کوئی تی پارٹی بنا کسی بارٹی سے ایک بارٹی میں بارٹی سے برائی افراد کی آزادی کو کھل طور پر قائم دکھی اور نمائندہ اوار اس کے استحال کر ہی ۔ اس موقع پر میں جہوری تھام جی پارٹی سٹم کے قوائد اور نشانات میں کیش جان جا بنا۔ موجودہ بھو ہے ۔ برسوال غیر میں جسوری تھام جی پارٹی سٹم کے قوائد اور نشانات میں کیش جان جا بنا۔ موجودہ بھوریت سے اصول کے منافل ہے۔ کا حت احمد بدکا طرز ممل جمہوریت سے اصول کے منافل ہے۔

احری ، کی سائی جاعت علی شال ہونے کے بیا آزاد میں ہیں۔ وہ قیام سائی امور علی اسے مرکز کی بدایات کے پابند ہیں۔ کی ادارول کے فرادند و اسے مرکز کی بدایات کے پابند ہیں۔ کی ادارول کے فرائندول کے امتحاب علی احد کے بیل مرکز کی بدایات کے پابند ہیں۔ کی بائی جاعت کی پالیسی سے متاثر ہو کر رائے دے سکتے ہیں بلکہ بحثیمیت جاعت ایک ہوئا کہ بائی ہوں کے لیے اس پر عمل کرنا منرور کی ہوئا ہے۔ اندرونی طور پر افراد کو جائی پالیسی متعین کرنے عمل ای دائے کے اظہاد کا افتیاد دیا گیا ہے، لیکن سے ایدرونی طور پر افراد کو جائی پالیسی متعین کرنے عمل ای بائد فیس ہے اور سرگز سے مراد فلیند کی نشان سے ادارہ جس ہے۔ مرکز ، مقائی جائوں کی رائے کا پابند فیس ہے اور سرگز سے مراد فلیند کی ذات سے۔ عقیدہ سے کہ خلینہ کو خدا مقرر کرتا ہے، اس لیے اسے ادارہ جس ہے۔ اس کے اسے دائی ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کی خلیا ہے کو دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔

معزول کرنے یا اس کی پالیس کا محاسد کرنے کا اختیار عاصت کو ماصل ٹیل ہے۔ اس مقیدہ کی موجود گی۔ عمل ظیفہ کی دائے کے خلاف دائے دینا ایک فیرسعٹول بات ہے اور کس تقص احمدی سے اس کی توقع فیک ہوسکتی ۔ بدعالات اس عاصت کو جمہود کی طرز حکومت کے مل سے خادج کردیتے ہیں۔

یہ بیں وہ مقاصد جن کو ساستے رکھ کر بیل نے بیگز ارشات پیش کی جیں۔ علاسہ اتبال کی، جس تحریر سے اوپر حمالے دیے مجھے ہیں، اکہ بیس ایک جگر موجوف نے امید ظاہر کی ہے کہ

"جمیورے کی نئی روح ہندوستان بھی محل رہی ہے۔ وہ بیٹینا جمدیوں کی آتھیں کھول دے گا اور اٹھی بیٹین ہو جائے گا کہ ان کی دینیائی انکانات یالک بے سود ہیں۔"

میں بری بھی خوامش اور امید ہے۔ ویکھتے احدی فوجوان کب آ تھیں کو لئے بیں۔ تاریخ نے احدیت کوظارا بت کرویا ہے۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اس ناریخی هنیقت کو تعول کرلیں۔

کی حرمہ ہوا علامہ اقبال کی نسبت ایک لطیفہ پڑھنے ہیں آیا۔ وہ کہتے تنے اگر ہی مسلمان نہ ہوتا اور قرآن کا ویسے علی مطالعہ کرتا تو ہی ہی تیجہ پر مکھا کہ یہ کتاب کی عودت کی تعنیف ہے، جس نے مرد سے اپنی مستف کے فعیب کروہ حقوق کا بدلہ لیا ہے۔

اس کے مقابلے بھی جس مخض نے خود قرآن نہ پڑھا ہو اور قرآئی تینیم کا ایمازہ ہندہ پاکستان اور بالنسوس ہنجاب کی مسلمان مورٹوں کی حالت سے لگائے، وہ عظامہ اقبال کے قول کو ایک ایما شاعرانہ مباللہ خیال کرے گا، جس کو حقیقت سے کچھ تعلق فیکن لیکن اگر موست کے حقوق کی نسبت اسلامی تعلیم کا خود قرآئی سے مطالعہ کیا جائے تو کا ہم ہوگا کہ اقبال کی دائے حقیقت پڑھی ہے اور ٹی الواقع قرآن اس ہادے عمل ایک افغانی نظریہ چیش کرتا ہے۔

قر آن کے ذریعہ کی ہار مورت کو مرد کے ساتھ برایر کی حیثیت سے تعلیم کیا ممیا ہے۔ اگر اس وقت کے معاشرہ کے عالات کو دیکھا جائے ادریہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اسلام سے قبل و نیا بھر میں حورت کی بطور انسان الگ حیثیت می تعلیم نہ کی جاتی تھی اور حقوق اور پھر مرد کے ساتھ بھار کے حقوق کا اقر موال میں بیدا تہ ہوتا تھا، تو ایک طرف اقواس تھریاتی افتقاب کی مقمت ساسنے آ جائے گی، جوقر آن نے یہ کہ کرچش کیا:

"اور فورتوں کے مردول پر حقوق ہیں ایسے ہی چیے کہ مردوں کے فورتوں پر " درسرے بدا مرقر آن کے فعا کا کلام ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔ کوئی سوشل مصلح اپنی مشک ہے اس متم کی تعلیم بیش کرنے کی جرائت ہی شرکز سکتا تھا۔

یمال اس امرکی و مناحت کرد با مروری معلوم ووتا ہے کہ مرد اور مورت کی مساوات کا تخیل محض

ایک نعره کی صورت بھی چیش کرتا ہے قائدہ بات ہے۔ اس طرح کی نعرہ بازی ابیشہ ہے وہ انتہا ہاری رہی اس اس کے انتہا ہ ہے۔ کین کارت جول کی توں مجدود و تکوم رہی ہے۔ مرد نے کورت کو فرشتہ دیجی، چیول اتو س قرح کو ترقراد دیا ہے اس نے اس طرح کے فریسورت کین ہے حقیقت الفاظ سے کام تیم لیا۔ قرآن نے حورت کو مرد کی
طرح انسان قراد دیا ہے اور تحق اطلان اور تھیجت پر بی اکتفاظیں کیا، بلکہ واضح اور خیرمہم الفاظ میں وہ
بنیادی اسور میں کورت کے حقوق مرد کے برابر کر دیے گئے جیں۔ بیدود اسور وراشت اور از دوائی تعلقات
ہیں۔ سما شرے میں مورت کا مقام سیمین کرنے کے لیے بیدولوں اسور مرکزی حیثیت دیکھے جی اور زیرگ
جی ۔ سما شرے میں مورت کا مقام سیمین کرنے کے لیے بیدولوں اسور مرکزی حیثیت دیکھے جی اور زیرگ
کی دیگر تمام شیمے ورافت اور از دوائی کی قوائین سے متاثر ہوتے جی ۔ اگر مسلمان ان دو با توں میں قرآنی کی
خوائی نی کرنے بندر ہے تر اس وقت معافی اور ہائی اسور میں مورت کو مرد کے برابر حقوق دلانے یا ان کی
نے کائی حمادت جی اور دیگر کی خود کی مشرورت تھیں ہے۔

لکاح کی نبست قرآئی نظرے اور دیگر ندا ہب کے پیش کردہ نظریات میں ایک بنیادی فرق ہے ہے کہ قرآن، لکاح کو از دوائی معاہدہ قرار دیتا ہے۔ اس کے ریکس پیشتر دیکر ندا ہب نے از دوائی تسلق کو ایک نیم ندجی فریعنہ کی شکل وے دی ہے۔

وفات کے جینے مسائل کوتو اُنھوں نے اس قدر انہیت دی کہ ان کی کتب جی سے شایدی کوئی کتب جی سے شایدی کوئی کتب ہی ہے خالی ہواور اس کے برکس زعرہ مسائل جین برقوی ترقی و ترال کا دار و ہدار ہے، عام طور بر مرز اصاحب کی نظر النفات سے محروم ہی رہے۔ لیکن مرز اصاحب کی زعر کی بیل ایک ایسا داقد چیش آیا جس سے ہم مورتوں کے بارے جی ان کے اعتقادات کی نسبت کی شید جی نشل رہے۔ یہ دافعہ ایک کمی سی جھی بھی کی ماتھ مرز ا صاحب کے نگاح کرنے کی عاکم کوشش سے متعلق ہے۔ محری بیگم کی نسبت مرز اصاحب کی چیش کوئی ما موسوح میں میں مواقت کے بر کھنے کا معیاری فیش کھتا اور تراس طرح کی چیش کوئیاں موسوح کے معیاری ہی ہوئی کوئیاں کوئی کی یا جود کے منصب کے شایاں بھتا ہوں، اس لیے جی اس چیش کوئی کے ان پہلوڈی پر زیادہ بھر نہیں کرتا چاہتا، جن کا تعلق تھی اس امر سے ہے کہ آیا چیش کوئی گی گی یا جھوئی۔ و پہرے اس میں جی نہرے کے یہ اس چیش کوئی گی گی یا جھوئی۔ و پہرے اس میں میں میں میں میں کوئی گی گی یا جھوئی۔ و پہرے اس میں میں میں میں میں گئی گی ہوئی ہی کیا جاتا ہے۔ مرز ا معاجب کی قیش کوئی ہی گی یا جاتا ہے۔ مرز ا معاجب کی قیش کوئی ہی گئی ہوئی ہی کہ بات وہ خدا میں دورہ وگا۔ ان کا دوئی جی کہ جاتا ہے۔ مرز ا معاجب کی قیش کوئی ہی گئی ہوئی ہوئی ہی کہ جاتا ہے۔ مرز ا معاجب کی قیش کوئی ہی کہ بات وہ خدا کی دورہ ہوگا۔ ان کا دوئی جی کہ جاتا ہوئی ہی کہ بات وہ خدا کی ترب کا دورہ کی گئی گئی ہوئی۔ جن کا معمل ذکر اشتہار سے خبر پاکر کہ در ہے جن اورہ کی تی برب کا دورا کر بعن کی جو ہے۔ جن کا معمل ذکر اشتہار

besturdubooks. Mordoress.com وہم جولائی 1888ء میں مندرج ہے، تندا تعالی نے بیش کوئی کے طور پر اس عاہر یر ظاہر فرمایا کہ مرز احمد بیک ولد گاماں بیک ہوشیا۔ بوری کی دختر کلاں انجام کار تممارے تکان عی آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں کے اور بہت بالع وں مے اور کوشش کریں ہے کہ ایٹ ند ہولیکن آخر کا رابیا تی ہوگا اور فربلیا کہ خدا تعانی برطرت سے اس کوتماری طرف لائے گا۔ باک، ہونے کی مالت میں یا بیدہ کر کے اور برایک روک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کومرور بورا کرے کا کوئی نیس جواس کوروک بیکے۔''

بی نیں مرزا صاحب کے کینے کے مطابق جے کھی اٹھی اس چیں کوئی کی نسبت کوئی شہہ پیدا ہوا، خدا تعالی نے جدید وی کے زر بعدان کے آرام فکوک وور کر دیے اور اٹھیں بیٹین ولایا کے خدا کا دعدہ ضرور بورا بوگا۔ اس طرح کے بیک الهام کا ذکر ای کتاب "از الداد بام" شی ہے۔ فرماتے ہیں: "بب يديش كوئي معلوم يوني اورائبي مرري نيس بولي حي (جيدا كداب مك مح جو 16 ایریل 1891ء ہے، اوری کئی مولی ) تو اس کے بعد اس عاج کوائی بخت بیاری آئی۔ بیال تک کے قریب موت کے نوبت کافی کی بلہ موت کوسا سنے و کمو کر وميت بحي كروي على اس وقت كوياب وثي كوئي أتحمول كے سائے آسكى اور يہ معلم ہور ہاتھا کہ اب آخری وم ہے اور کل جناز و انگلے والا ہے۔ تب میں نے اس چیں کوئی کی تسبت خیال کیا کرشاہ اس کے اور میں ہون کے جریس مجھ نہ سکا ہتب اي مال شي قريب الموت ش مجمح الهام موا المحق من ويبك فلا تحوين من المسعون لين يهات تريدرب كي فرف عد في بياتو كول فك كرتاب." اور مرزا صاحب خدا کے اس وعدہ سے زعر کی کے آخری ایام تک کمل طور پر بابوں تیس ہوئ

> "اور بيام كدالهام عن بي بعي قلا كه ال عورت كا لكاح آسان برمير ب ساتحد بإحامي ہے۔ بددست ہے محرجیرا كہم جان كر بچے ہیں كداس فكاح كے ظهود کے لیے جوآ سان پر بڑھا کیا، خداکی طرف سے ایک شرط بیامی تھی جوال وقت شائع کی گئی اوروه بیک اینها المواة توبی توبی فان البلاع علی عقب شیر جب ان لوگوں نے اس شر ما کو ہورا کر دیا تو انکاح محمع ہو کیایا تا تحریش بڑ کیا۔"

تعد چانچان وفات عمرف تمن سال پہلے العباد الدی عمر كع ين

اب بدامر والقديد كدا مان يريزها موايد فاح زئن يومل تكريكي اسكاران كم باوجود احدی موادی صاحبان کوا مرارے کہ بیٹی کوئی مری شان کے ساتھ بوری ہوگی ہے۔ بی آیک سوال بیش کرتا ہوں۔ فرض کیجیے محمدی دیگم کے ساتھ مرزا صاحب کا نکاح ہو جاتا ہے، کیا اس صورت کی ہے ہیں کوئی پوری نہ موتی؟ اس کا جواب میں ہوگا کہ بیٹینا بوری ہو جاتی تر چرٹیش کوئی کے بورانہ ہونے کی کوئن ہی صورت تھی؟

محرے کے ڈیل کوئی کا ہورا ہونا نہ ہونا انٹا اہم نیس ہے۔ موال یہ ہے کہ اس پیشکوئی سے متعلق واقعات مرزا صاحب کے کردار پر کیا روٹی ڈالنے ہیں؟ اڈل مرزا صاحب کی از دواتی زندگی کی نسبت چھ موٹے موٹے امور میان کرویز ضروری معلوم ہوتا ہے۔

مرزا ساحب کی جیلی شادی عمر کے اواکی عمل ہو گئی اور اس شادی سے مرزا صاحب کے وولائے مرزا سلطان احمد اور لفضل احمد موجود ہے۔ 1884ء عمل جب کہ مرزا صاحب کی عمر تقریباً انجاس سال حمی ، انھوں نے دیلی کے ایک معزز خاعمان کی ایک نوعمر کواری لاک سے دشتہ کیا۔ جس بھی کے ساتھ مرزا صاحب کی جائی کا بہترین حصر کر دیا تھا، پڑھا ہے جس اس مرزا صاحب کی جائی کا بہترین حصر کر دیا تھا، پڑھا ہے جس میں دھا اس مرزا صاحب قرآئی تھا کہ انھے وہائت داری سے فور کرتے تو بیشیاہ وہ اُس تھے ہم جائج کہ اس محمد میں اور ایس میں دہ این تی دہ این انداز دورائی تھا ہے۔ ان ایس میں دہ این کی دہ اس میں مردوں کی اس حصر وہ انسانی تعدد میں جائی تھا وہ اس میں مردوں کو اس حقیقت سے مشتبہ کر دیا گیا ہے کہ از دورائی کے انسانی کی مردوں کو اس حقیقت سے مشتبہ کر دیا گیا ہے کہ از دورائی کے اس میں اپنی استعماد کی شہرت کی توثر تھی اور حس عمن جائی درمواور یہ نہ مجموکہ آ آ سائی کے ساتھ انسانی کے دیا جو کرا یا:

ولن تسسطینوا ان تعلقوا ہیں النسباء ولو سم صنع \*الینی حوالوں کے درمیان عدل قائم کرنا ایک بھال کام ہے تواہ تم اس کی کئی ہی شوائش رکھتے ہو۔"

مرذا صاحب کی نسبت تعادے ہاں ایکی شہادت موجود ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اپنے حالات کے باقحت ان کو بیتین تھا کہ دوسری شادی کے بعد دواتی پہلی ہوں سے انصاف نہ کر کئیں گے اور ہیں کے حوّق ادا کرنے سے عاصر رہیں ہے۔ مرزا صاحب کی زعمگ کے حالات کی نسبت ان کے جوئے صاحبزادے میاں بھیرا تھے صاحب ایم۔ اے نے ایک کماب ''سیرة الروی'' لکھی ہے۔ اس عی انھوں نے اپنی والدہ لیمنی مرزاصاحب کی دوسری ہوئی کی زبانی ہے واقعہ کھیا ہے۔

> ''والده صاحبہ نے فرمایا کہ عمری شادی کے بعد صفرت صاحب نے آجیں ( لینی میل جبک کو) کہنا بھیجا کہ آئ تک تو جس طرح ہوتا رہا، ہوتا رہا اب علی نے ۔ وہری شادی کرلی ہے۔ ہی لیے اب اگر داؤں جو ہیں علی برابری ندرکوں کا تو

یں حمیکار ہوں گا۔ اس لیے اب دو با تیں ہیں۔ یا قوتم جھ سے طفاق نے کو الدیا مجھے اپنے حقوق چیوڈ دو۔ ہمریم کو تربیج و سید جاؤں گا۔ انھوں نے کیلا جیجا کہ اب علی بیز صابے ہمی کیا طلاق لوں گا۔ بس جھے تربی ملا دستے، ہمی اسپنے باتی حقوق میروز تی ہوں۔ ''

اور کتی ہے ہی اور مظامیت بھی ہے مرزا صاحب کی بیال کے جواب سے ۔۔۔۔'' اب عی یو حالے عمل کیا طلاق لوئی گی!''۔۔۔۔۔ ان الغاظ عمل ایک لیف اور گوا طور ہے، جس کومرزا صاحب امران کے میرے نگار دونوں نے محسوس ٹیٹ کیا ہے گورے رہ کئی اور کی ٹیٹ معلوم ہوئی :

مرة الهدى كحنذك بالاافتال مواضح بوكا كرمرزاصاحب الدامر كممترف تفك

وہ دو ہو ہوں ش برابر کا کا سوک کرنے کے دال میں ہیں۔ تجب ہے کہ اس احماس کے باد جو انھوں نے باد جو انھوں نے باد جو انھوں نے باد جو انھوں ان

احمدی مولویوں کی طرف سے تھری بیگم کے ماتھ تکاری شہو سکے کی ایک ڈیڈ بدید کی جاتی ہے گے۔ ٹی الواقع مرز اصاحب کا اس ستھداس لڑک سے لکل جانا تھا، بلکے لڑک کے جانمان کے لوگوں کو، جومز ا صاحب کے خیال کے مطابق اپنی اسلام دھنی بھی حدسے ہوں کئے تھے، داہ واست پر لانا اور قوبر پر ماکل کرنا تھا، لیکن اس حم کی تا ویل واقعات کے مربع طافف ہے۔ چیقت ہے کہ مرز اصاحب نے ہائی موج بچار کے بعد برحتی فیصلہ کیا تھا کہ اُنھیں ایک اور فکاری کرتا جا ہے۔ چانچہ مولوی ٹورالا کی صاحب کے نام 8 جون 1886ء کے لیک علایمی مرز اصاحب نے اس تیمری شاوی کی نسبت حمید ذیل مجارت کھی ہے۔

"..... الوائدة آپ سے بھی، جو جرے تھی دوست ہیں، ایک دائد ہیں گوئی کا بھال کرتا ہوں۔ شاہد ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ فا کر آپ کا اس کا اللہ ہوں ہوا ہے کہ اس عالا پر گا امرکیا گیا تھا کہ آپ فرز عرفی الله اللہ ہو کا الله ہوں الله الله ہوں فرز عرب اکسال الله ہو ہوگا۔ اب اس بھی جرا آپال طور پر خیال تھا کہ شاہد وہ فرز عرب ایک اور تھا ہے ہوگا اب نوارہ تر آپ الله ہو تھا ہے جس ہو سے ہیں کہ حظر یب ایک اور تھا ہے جس مور ہے ہیں کہ حظر یب ایک اور تھا ہے اور قبل برسا طبح اور قبل سے کہ ایک بارسا طبح اور قبل سے سرت الله حسمی مطابع کی وہ ما حب اوراد ہوگا ۔..."

ان ولوں بھی افاقا کی شادی کے لیے وہ اٹھاس نے تحریک کی تھی، مگر جب ان کی نہیت استخارہ کیا گیا تو ایک مورت کی نہمت جاب طا کہ اس کی تسمت تھی ذات وہی تھی و بے مز آل ہے اور اس افرارہ تھا کرتمادی المیہ مواور دوسری کے حصلی اشارہ ہوا کہ اس کی شکل اچھی تھی، کو با بیاس بات کی طرف اشارہ تھا کرما دب مورت وصاحب میرت او کا، جس کی بشارت دی گی، وہ برعایت مناست کا ہری المیہ جیارہ یادسائلی سے بیدا ہوسکی ہے۔

البام اشارہ اور استکارہ و فردہ کو خارج کر سے سید سے ساوے افغاظ عمر اسورت بیٹھی کر درسری شادی سے قریباً ایک سال بعدی مرز اصاحب نے ایک تیسر کی شادی کے لیے کوشش شروع کر دی تھی اور کی اور کی درشنوں کے حسن ویٹھی نے فود کرنے لگ محصر اس تک وود کے نتیجہ شن بیٹا خرفن کی خفر استخاب جمری بیٹم بر برڈی۔

 المال ی موی بیم سے فاح کرنے کا کوشش کے سلسلہ پی آ ۔۔ کا کا۔

جیریا کہ ش پہلے کہ چکا ہوں، محری تیکم والا معاملہ مرزاصا حب کی تھاہت اور ان کے تالغین کے ورمیان جیشراکیک کی اور ندختم ہوتے والی بحث کا موضوح رہا ہے، میکن ولچسپ بات یہ ہے کہ بحث اس تحتہ پرمرکوز ری ہے کہ چین کوئی کیا تھی ، اس کی شراحکہ کیا تھیں ، کون می شرط کس طرح میں اوگی و فیرہ ۔ یہ كولى المين موجة كداس حم كي بيش كول خدال محم كد ماقت موجى عنى ب يافيس؟

بشع مرودل کی کواری او مراز کول سے شادی کی فوائش کی وجیدہ اور نا قائل فیم جذب سے متعلق تیں ہے اور ماری سوسائ کے امراء کے طبقہ علی مید بات کوئی ایک غیر معمولی مجی جمی الکین اس طرح کے مزائم علی خدا کوشر یک کرنا زیادتی ہے۔ بیا مانا کہ زعر گی تعنل مدمان قبیل ہوسکتی اور اس علی خوص حینتوں سے دو میار ہوتا ہوتا ہے، لیکن آ ثر برممر کے مجھ قاشے ہوتے ہیں۔ خدا کی پیدندا کی کھر ہوسکتی ہے كدمرونويذ مع بوكرجى جواني كوتواب ويمين ي فين بكران كويودا كرن كاسامان بحي مويا كرليل اور مورت اپنی حقل جوالی کے جائز تناضوں کا مجی گا محوظے م مجدور کی جائے۔

جینا کہ بیان ہو چکاہے، جب مرزا صاحب نے تھے کی تیکم کے ساتھ شادی کی کوشش شروع کی تو ان کی حربیاس مال کے قریب بھی۔ مرزا صاحب نے یہ کھٹس اپنی زعرکی کے آ تری ایام تک جاری رکی۔ مو بحرا خیال ہے کہ شروع میں بیکوشش شادی کی حقیق خواہش کے ماتحت میں اور بعد میں زیادہ تر اپنی وی کوئی کو پراکرنے کی فرض سے۔ بھر مال مرزا صاحب اس وقت بھی ہی کوشش میں گھے ہوئے تھے جب وہ قریباً ستر سال کی ممرکو کالی ہے۔ تھے اور تھہ کی تیکم انھی میں جوانی کے عالم شرکتی ۔ اس نکاح کے متعلق مرزاصاحب کوالہام مورے ہیں، وہ استخارہ کررہے ہیں، دوستوں سے معورہ کررہے ہیں، اڑکی کے رشتہ والدار كو الكل كرنے كى كوشش كروسيد إلى، فيكن ايك لحظ كے ليے بھى أحمل بيد خيال فيش آ ي كد جس كووه ا بِي زعمَ كَى رفيد مانا جا ج بين اس كى رائي مي يعيمني جاسيد

س امرکی تسبت اورے باس کوئی شہادت موجود ویل کے جب مرزاصاحب نے اس شادی کے لیے میلے میل کوشش شرور کی او محدی بیم شرق لوالا سے بالغ تقی یا شد چھکے مراس کی میان سال کے قريب حتى الن ليے قياس يكن ہے كرا مجى وہ بلوغت كوند كتي تقى سال صورت شل حارب مرورج فقد كى رو ے روک کا والداس کا قاح کر سکتا تھا۔ کو بیٹھے عرفیس آ تا کر الوقت سے پہلے اوک کو قاح عی الانے سے كيا فرض موسكتي هي بيكن جب إلى بالغ موكل تر بعي كمي فريق في اس سے يو تعيف كى ضرورت محسور اللك كى-اگر نابائغ لڑ کی کے فکاح کا احتیار اس کے دئی کو دینا جائز سمجھا جائے تو کم از کم دنی کے لیے یہ سوقع لو ہونا جا ہے کہ ہر خرح کے ناجائز اثرات ہے آ زاد رہ کرادر محض لڑ کی کے مقاد کو رتشر رکھ کر فیصلہ کر

سکے کیکن مرزا صاحب نے لڑی کے والدمرزا احد بیک کواس آزادی سے عروم کرنے جس کوئی کسرندا کھا رکھی تھی۔ ان کے اس طرزعمل پر جب ندمرف ان کے تتاقیمن ، بلکہ بعض معتقدین کی طرف سے بھی اعتراض ہوا تو اس کا جواب محقیقت الوی ''جس ان الفاظ جس دسیتے ہیں :

"اور یہ کہنا کہ پیش کوئی کے بعد احد بیک کی ڈکی کے نکان کے لیے کوشش کی گئی اور مع وی گئی اور خط کھے ہے ہو جیب احمر اخل ہیں۔ بی ہے انسان شدت تعصب کی دید ہے ایم حا ہو جاتا ہے۔ کوئی مولوی اس بات سے بی فیرن ہوگا کہ اگر وہی الی کوئی بات بطور چیش کوئی طاہر قرباء ہے اور ممکن ہو کہ انسان بغیر کمی فتند اور ناجا تزطر این کے ای اس کو جو اگر سنے تو این باتھ سے اس چیش کوئی کا بورا کرنا نہ مرف جائز، جگہ مسنون ہے اور آنخ خریث سلی اللہ طیہ وا آب و کم کا خود اینا تھی اس کے جوت کے بیانا و دمری ولیل کے جوت کے لیا ہو اور ایک معزمت عراکا ایک کوکڑے بینانا و دمری ولیل کے اور اسلام کی ترق کے لیے جان تو وکوشش کی گئی۔"

اس بات کونو جائے وہ ہے کہ کس طرح مرزا صاحب اپ عمل کو درست ٹابت کرتے ہے لیے الکی باتوں کا جائے ہے لیے الکی باتوں کا حوال مرزا صاحب کا دعوتی ہے الکی باتوں کا حوالہ مرزا صاحب کا دعوتی ہے کہ اسٹ اسٹ المحق گفتہ یا ٹاجاز طریق کے بیٹر ' اور سنون ہے۔ اگر یہ بات ' بھی گفتہ یا ٹاجاز طریق کے بیٹر' اور تھے وہ کھنا ہے کہ کہ کس ساتھ لگاح میں کامیانی حاصل کرنے کے لیے کن کن کو ششوں کو جائز اور تھے ہے کہ آخر اور یا۔

سب سے پہلے وہ حالات بیان کرنے مناسب ہوں ہے، جن بھی کے مرزا صاحب نے نکاح کی ''ورخواست'' مرزا احمد بیک صاحب کے سامنے چیش کی۔ اس کی تنصیل مرزا صاحب کے اسپنے القاظ بل شئے۔ 1888ء مے ایک اشتہار بیں لکھتے ہیں:

''خدا تعالی نے بینقریب قائم کی کداس الاک کا والد ایک مروری کام کے لیے ماری طرف بیٹے ہوا۔ تعمیل اس کی بیاب کہ نامبردہ کی ایک بعثیرہ اوارے ایک بھازاد بھائی خلام حسین بڑی کو بیائی گئی۔ خلام حسین عرصہ بھیس سال سے محص جلا میں اور منظر دالور ہے۔ اس کی زئین، جس کا جن بھیس بھی پہنچا ہے، مرز ااحمد بیک بھیرہ کے نام کا خذات سرکاری شی درج کرا دی گئی تھی۔ اب حال کے بیک بھیرہ کے نام کا خذات سرکاری شی درج کرا دی گئی تھی۔ اب حال کے بندو بست شی، جو حال کے کور دامیور شی جاری ہے، نامبردہ بینی امارے علا کے بندو بست شی، جو حال کے اجازت سے یہ جایا کہ دہ زئین، جو حال بالی جرار

روپے قیت کی ہے، اپنے بیٹے محد بیک کے نام بلور بید نظل کراویں، چنانچیان کی بھیرہ کی طرف سے بیسیدنار تکسام کیا۔ پڑکھ وہ بیدناس اپنے اعاری دھنا مندگی کے بیار تفاء اس کے بحوب الیہ نے بدانام بخر و اکساری ہاری طرف رجوع کیا، تاکہ ہم راضی ہو کراس بیدنام پروسخون کر دینا اور قریب تھا کہ دھنا کر دیتے ہیں یہ طیال آیا کہ جیسا کہ آیک عدت سے بڑے بڑے کا موں میں ہاری مادت ہے، کہ جناب الی میں استخارہ کر فیما ج ہے، موکمتوب الیہ کے متواز اصرار سے استخارہ کیا جماے وہ استخارہ کیا تھا، کویا آسانی فٹائی کی ورخواست کا وقت آ پہنچا تھا، جس کو خدا تھانی نے اس جوانہ میں خاہر کر دیا۔

اس خداقت فی قد ور مطلق نے یکھے فر بایا کہ اس محض کی وختر کلال کے نکاری کے لیے سلسلہ بعنبانی کر اور ان کو کہ و ب کہ تمام سنوک اور مروت تم ہے ای طرح پر کیا جائے گا اور مردق تم ہے ای طرح پر کیا بات کا اور مردق کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور رحمول سے حصہ باؤ کے جو اشتجار 20 فرور کی 61886 میں ورج ہے ایکن گر نگاح سے افراف کیا تو اس لڑک کا انجام نہایت تی برا ہوگا اور جس کی ووہر مرفق سے بیائی جائے گی، وورو ترفق جے اڑھائی سال تک اور جس کی والدان کے کمر پر تفرقہ اور ایک قالوران کے کمر پر تفرقہ اور علی والدان کے کمر پر تفرقہ اور اور فرم کے امروش آئیں سے کی اور ورم بائی تھی جس محمد بی ویر کے لیے کی کراہیت اور فرم کے امروش آئیں ہے۔ ا

''آآ کینہ کرال ت اسلام' میں ایک طویل عوبی عیادت میں مرز اساحب نے رشتہ کے اس تضید کا ایک تضید کا ایک تضید کا جی تضید کا جی تشید کا جی تشید کا جی تشید کی است کا ترجہ انتقل کرنا مشکل ہے۔ بہرے لیے اس کتاب عمل وہ سادی عبادت یا اس کا دو کیا ہے، جن کا ذرکہ پہلے آ چکا ہے۔ البنتہ عبال استخارہ کا متصد بیناً ایم کی ہے کہ بہت کہا ہے کہ

''میری دائے یہ ہے کہ اسی رہ تقوئی کے بہت قریب ہے کیونکہ دارے مفق داگھر ہے اور جمیں یقین نہیں کہ وہ مرچکا ہے یا زندہ ہے۔ ٹیل اس کی جائیدا کو جہت کے ترکہ کی طرح تقییم کرنے ہیں مجلت ردافین ہے۔ ٹیس بہتر ہیہ ہے کہ اس م معاہنے پر بحث فتم کی جائے تا آ تکہ میں عالم الغیب اور ذواکجلال دب ہے مصورہ کرلوں اور چینی راہ یا نول ۔'' (ترجمہ)۔

يهال ايك سوال بيدا موتا في جس كا موجود وموضوع سے براہ راست تعلق ميس بيكن منى

محویا اگر مرزا احمد بیک اچی لزگی مرزا صاحب کے نکارج عمی دے دیتا تو غلام حسین متونی سمجھا جانا ادراگراحمہ بیک اس پر رضامند نیس بواتو غلام حسین بقید حیات قرار دیا کمیا!

جائیداد کے دعوہ کی نسبت مرزا صاحب نے احر بیک کوکی شبہ بھی چھوڑا تھا اور اس بارے بھی تحریص بھی برابراضا فہ کرتے گئے۔ چنانچہ مرزا صاحب'' آکینہ کمالات اسلام'' بھی کھنے ہیں کہ انھول نے مرزا احد بیک کو یہ چش کس کی تھی کہ

> " شی تیری بنی کو اٹی زمین اور دیگر تمام جائیداد سے ایک تبال صدول کا اور جو تعلید بھی تو بائے کا ثب وہی تھے دے دول کا اور ش کاول ش سے مول۔"

(27)

بہاں بیام بھی خورطلب ہے کہ آیا مرزا صاحب کا اپنی ہونے والی ہیں اور اس کے خاتدان کے ساتھ یہ فیاشاند سلوک ان کی موجودہ دو ہو ہیں اور اواز دکے ساتھ اسلامی افساف کے مطابق تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت مرزا صاحب کی مکلی ہوی ہے ان کے دولڑکے اور دوسری سے ایک لڑکی اور ایک ٹڑکا موجود تھے۔

جائیداد کے لانچ اور عذاب کی دھمکی کے علاوہ مرزا صاحب نے جن" جائز ڈرائج" سے مرزا احمد بیک کومناٹر کرنے کا کوشش کی مان میں سے چھوالیک یہ ہیں:

> "مرزا اجر بیک کویلین ولایا کمیا که مرزا صاحب نے احمد بیک کے فرزیم حزیز کھر بیگ کے لیے پہلیس علی بحرتی کرنے اور عہدہ دلانے کی خاص کوشش وسٹاوش کر ان ہے تاکہ ووکام عمل لگ جائے۔" اورای حدیثیک کی نسبت میں مجھی لکھا کہ

114
"اس کارشتہ میں نے ایک بہت امیر آ دگیا کے مال جو میرے مقیدت مندوں میں اللہ علام اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ا

نی مرزااحہ بیگ کی بھانچی تھی۔مرزا صاحب نے بیک کھٹش کی کہاس دھتے کواپیع نکاح کی فوض کے لیے استعال كرين . چناني جب 1891ء على مرز اصاحب كوفير الى كرمحدى يتكم كا تكاح چندردز على دومرى مبك وف والدين المول فرحن لي في كى والدوكواليك الطائعا بس كا الك حصريب:

> '' والده عزت بي لي كومعلوم موكه مجه كوفير تيكي ب كه چندروز شل محرى بيم كا ثلاح موسے والا سے اور یکی خدا تھائی کی حم کھاچکا مول، اس لکان سے رہے اسط اور ووں کا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لیے تعیمت کی راہ ہے لکھتا ہوں کہ اپنے بمال مرز ااحد بیگ کوسمجا کریدارا ده موقوف کرادٔ اور جس طرح تم سمجانکتی جواس کو بھیا واورا کر ایسانہ ہوگا تو آج ش نے مولوی لور الدین صاحب اور فنش احمہ کو خلالکو دیا ہے کداگرتم این ادارہ ہے باز ندآ و تو فضل احمد عزت نی فی تے لیے طلاق لكوكر بيبع وسيدادرا كرففنل اجرطلاق نامه لكين شي عذر كريدتوس كوعاق كيا جائے اور اسینے بعد اس کو وارث نہ مجھا جائے اور ایک پیرہ اس کو وراثت کا ث فيد مواميد ركمتا يول كدشرطي طوريراس كي طرف معدطاوق نامدة جائك جس کامنمون بدوگا کداگر مرزااحد بیک، جمدل کا ثلاح غیر کے ماتحد کرنے سے باز شرآ و سرتر بکرای روز سے جو جھری بیکم کاکسی اور میے فکاح جو جائے معزت لِ لِي كُوتَمِن طلاق جِي - موايي طرح كفي ہے اس طرف و محري بيكم كاكسي دوسرے سے نکارتے ہوگا اور اس طرف عزت نی لی پرفشل اجمر کی طلاق پڑ جائے گی..... یا درے کہ علی نے کو لَی کچی بات *ٹین لکنی۔ چھے تھے ہے انڈ* ثقافی کی کہ ش ايداي كرول كا ادرخدا تعالي مير يدساته يه جس دن فكار موكا ماي دن الرحد في في كا الماح باقى ندر بي كار"

اس وعيدكوزيدوه يكا اورموثر منائے كے ليے مرزا صاحب في فود مزت لي بى سے اپني والده كو ای لمرح کا ایک نطایجوایا که

"الركر مامول كوسمجانيكي بولوسمجها و اكرنيين توطلات بوكى اور بزاد رسوالي بوك." اس کے علاوہ سرزا صاحب نے قریباً اکا معتمون کا ایک محاعزت کی لیا کے والد مرزاعلی شیر بیک کوجمی لکھا کراپٹی ہوی کی معرفت مرز ااحد بیک کوحمدی بیٹم کے تکاخ پر ڈیادہ کیا جائے وگر دلفٹل احمد کی wordpress.com

طرف سے عزمت لی لی کوطلاق دے دی جانے گ

اس عبد برمرزا صاحب بوری طرح قائم رہے۔ جب جمری نیکم کا نکاح درمری جگر کر دیا تھا تو مرزا صاحب نے اپنے بینے فعل اس کو بجور کر کے اس کی بیول کو طلاق دلا دی۔ اس کے باوجور فعل اسم کی گا وفاداری مرزا صاحب کی نگاہ میں مشترین رین اور ان کو بھیشہ شک رہا کہ اس لاے کا تعلق مرزا اسمہ بیگ کے فاعمان سے قائم ہے۔ اس نگل کی بیا برمرزا صاحب نے فعل اسم کو اس کے مرنے کے بعد بھی معاف نہ کیا اور اس کی فماز جنازہ میں شرک نہ ہوئے۔

ای محمدی بیکم دالے تضییہ کے مشار پی مرزاصا دب نے اپنے پڑے فرزی مرزا سلطان اتھ کو بھی عاتی کردیا۔ان سے مرزا صاحب کو شکامت می کے گھر کی بیکم کے نکاح کے بارے بھی اپنے والد کی انداد کرتے کی بجائے دوسرے فریق کا ساتھ دے رہے تھے۔

2 مکی 1891 مکومرڈا صاحب نے مرڈا سلطان احرصاحب کی نبست ایک خاص اشتہ دشائع کیا جس کی حمادت کا ایک معدر ہے :

> " ناظر کن کو باد ہوگا کہ اس عالا ہے ایک وٹی تصوصیت کے پیش آ جانے کی جید ے ایک نثان کے مطالبے کے وقت اپنے ایک قریبی مرز ااحمر بیک کی وختر کلاں ك نسبت بحكم الهام الى يدانتها ويا تماكه خدا تعالى كى المرف ع يمي مقدراور قرار یافتہ ہے کہ وہ لاکی اس عاج کے نکارج میں آئے گی۔ فواہ پہلے می باکرہ مونے کی حالت عی آ جائے اور یا خدا توالی زود کر کاس کومیری طرف لے آئے .... اب باحث تحریر اشتهار براید ہے کرمیرہ بینا سلطان احمد نائب تحصیلدار لاجود میں ہے اور اس کی تالی صاحبہ جھوں سے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، وہی اس الخالفت يرآ باده مو مح بين اور بيرمادا كام اين إلى شل كراس جويز شرا بيل کرھید کے دن بااس کے بعد اس لاک کاکس سے نکاح کیا جائے۔ اگر بداورول ك طرف ي على الفائد كاردوالي جوتي توجمين ورميان عن وفل ديي كي ضرورت ادر کمیاغوش بھی۔ امر رئی تھا اور وہی وس کو اپنے فعنل وکرم سے تلہور میں لاتا محراس کام کے مدار انجام وہ ہو محت ہیں، جن پر اس عاہر کی اطاحت قرض تھی .....لبذا عل آج كي تاريخ كردومري مي 1891 وب جوام اور فواص ير بذريدا شهار بذا گا برکتا ہوں کہ اگر بولوگ اس ارادہ سے باز تدا سے اوروہ تجویز جواس اڑی کے المقادر ثارج كرن كى اليد إلى الديدالك كرديد بين الى كوموق ف شكرويا اور جس فنس کو انھوں نے شان کے لیے جم یز کیا ہے داس کورونہ کیا جکداس فنس

,wordpress,com كرماته لكاح بوكياء ال لكاح ك دن عد سلطان احمد مال اور محرد الاحث بوكا اوالياروز سے اس كى والدور بحرى لمرف سے طلاق ہے۔"

ب والده وى خريب " يجع وى بال " ب جس كا ذكر يبلية كاب عدد جس ف طلاق ليفرك عبائدا بي هوق ترك ك قول كيا ها.

يموضوح الوقع عدنياده لباعود إسهال ليعلى فاكعده بالااقتباسات يداده تبروفيل كا وإبنا اور بمرخد بير وأسله استط والمح ولاك إس كرس وتشيد فيرضرور كاسطوم بعوثي بيه

معققہ الوقی'' کے ایک مواسلے کے ایک حسد کی طرف بھر تھی۔ دلانا جابتا ہوں۔ وہاں مرزا

صاحب نے فریایا ہے ک

"كن مولوى الربات سے باخر نديوكا كداكروى الى كول بات بلود على كول ظاہر قربا وے اور ممکن ہو کہ انسان بلیر کمی مختد اور ناجا تز طریق سے اس کو بھرا کر عَدُواسِد إلله عال عَلَى كُولَى كُولِها كرنا زعرف بالز، بكرمنون به."

ظاہر ہے کہ الکاس کو مکن بدائے کے اور کھے ہوئے تھا م ورائح کومردا صاحب اسے معیار ے" بائز طریق" تھے ہوں کے ای طرح مائیا مرزاصاحب سے فزویک مے کوحال کرنا معالی کو بلاجہ خلاق دینا، دوسرے بیچے کوطلاق مے مجیور کریا اور آ باد گھروں کو پر باد کریا، یہ سب بسمید کی فقتہ کا موجب نہ تھے۔

رمول كريم ك ايك قول ك معالى طال يودل عى س طلاق سب س زياده الهنديد ہے۔ قرآ ان على طاق كى لبت فراحكام كھے يى، ان سے واضح بكر مرف مياں يوى على شاق كى الحالي صورت على طلاق كي اجازت بيد الل صورت عى محى تعم به كداة ل فريقن سك دشة داران عل مناصت کی بیری کوشش کریں اور جب سوائے طلاق کے جامد ند موقو طلاق دی جائے۔ اس م جی ایک ای وقت من قلعي طلال بين موسكتي- تمن طلاقين مقرر جرار جوابيك أيك ماه كروند كر بعد موني والتمار بس درمیانی مرمد عی میم ملے ک کوشش بونی جاستے۔ اگرمٹے ہو جائے تو طلاق منسوخ می جائے گ دومری رائے کے مطابق طلاق ایک دفیدی ویٹی ہوتی ہے لین اس مورث علی ہی اعدت کے وقد عل رجوع بوسكا بدادوس كى وحش معمن بيد بيسب احكام طابر كرت يول كدها تعالى ف الدواقي رشية كوايك مقدس اورزعر كى بحر برقر ادرين والاتسلق قراره ياب اورمعول معوق باقراري بررشند ويل قرزا جاسكا يكال قرآن كاليتيم اوركال التكليم كاتبديدك مالكاكمل ميديدى كرك تتمور كالغيرطاق وبدب إلى اور ويسرول كوطلاق وسيع يرجي وكروب إلى مشروط طلاق بيع صريحا فيرقراني طريق عمل كردب إلى اود شرط جى الى كديس كاميال يوى كراسية تشكاع كساته كوكى واسط عي فيل ريين اگرا ہو بیک اٹی اڑی کا دشتہ مرزا صاحب کو سے دسے فیٹل ایم کی بیری ہیں سے کھر بھی دہے لین اگرا ہے بك ايداندكر في وقال احرك يوى كوطلال موجات.

117 محری بیم والے معالے میں ایک اور حرب جو مرزا صاحب نے استعال کیا، یہ انگر ایک ایے جھڑے کوجس کا تعلق ان کی ذاتی خواہشات سے تھا ، ایسے رنگ میں چی کیا ، کویا یہ ایک اہم و بھی حیالمہ ے اور بیک اصل مقابلہ مرزا صاحب اور احدیث عی فیکن بلک اسلام اور میسائیت عی ہے۔

المرمرذاصاحب كي اطلاح ورست باني جاسئة توصطوم بينا ب كدوه اسيغ مقصو عمرا بهت حد تک کامیاب ہو سکے اور مسلمانوں کے ایک خامے طبقے نے مرزا صاحب کے فرق بیم سے قارح کے معافے کو اسلام کی فتح کا ایک نشان تصور کر لیا۔ چنا نچہ 1892ء میں مرزا صاحب اسے ایک علا میں مرزا احربيك كولكية بن:

> "اورآب كوشايد معلوم موكا يانش كريد يش كونى ال عاج كى بزار بالوكول ش مشمور ہو چک ہے اور مرے خیال شرا ٹاید دال الکہ سے زیادہ آ دی ہو گا جوال بیش کوئی پر اطلاح رکھتا ہے اور ایک جان کی اس طرف تظریکی ہوئی ہے اور برارول يادرى شرارت مينيس مكدحات سي التعريض كريش كوفي جوفي فطرة جارا بله بماري مو ليكن يقية خدا تعالى ان كورسوا كري كا ادر اين وين كى مدد كمديركار عن في العود عن جاكر معلوم كياك بزادول مسلمان مساجد عن تماز کے بعد اس بی کوئی کے عمور کے لیے بعد ق دل دعا کرتے ہیں۔ موسوان کی العرود کی اور حمیت ای آئی کا تکاشیا ہے۔''

معلیم و ا ب کراس دیائے میں محری بیم والی باش کوئی کی نسبت مردا مداحب برسب سے زیادہ احتراض بھٹ میسائی اخباد کررہے تھے۔ اس دجہ سے حرزا صاحب کے لیے ایک ڈائی معالمہ کوقوی مئلہ مانا نبین آسان ہوگیا اور ال طرح مسلمانوں کی اکٹرعت کی سمح قرآنی تعلیم سے الطی سے قائمہ ا فات ہوئے مرزا صاحب نے بدخاہر کیا کہ ان کاعمل اسلام سے میں مطابق ہے اور بدکر جیرا نیوں کا احتراض مردا صاحب کی دات برانک ب بلداملام بر بدای طرح کی ایک مفال دای کی ایک شدید شال وہ تحریر سے بومرزا صاحب نے بیسائی اخیار''نوراقطال'' کے ایک منمون کے جواب عی کھی ہاں۔ تحریر على مرزا صاحب نے پہلے برمغروشہ قائم کیا ہے کہ اسلام على مردول کے لیے تعدد ازدواج کی ت صرف فیرمشروط اجازت ب بكدائ اجازت سد فاكمه افتانا أيك مدتك دادب سهاور فكراسام ك اں "متھے" کی صابحت میں جیب وخریب ولائل وائل کے جیں۔ بھال مرزا صاحب نے انداز بیان انگا عامیاندا تقیار کیا ہے کہ محصے ہوئے بھی شرم آئی ہے لیکن اس کے مواج ارد بھی لیس کی تقرم زا صاحب کے اسل الفاظ تھ کرنے کے اقیم اس بادے علی ان کا روفان طبیعت اور کرداد بودی طرح واضح فیس مو مكاءاس ليم باول فوسة حسب ولي اختباس فيش كرنا مول و كلعة جن:

"اخباد "فور النظال" 10 ممكل 1888ء ش جو اس راقم كا ايك خطعتمن

کے لیے جاری جی روسکا بلکمی ندمی فروسلسلدی بدونت آیزنی ہے کدایک جررو عقيم اور نا قائل اولاو تعلى ب- اس محقق سے طاہر ب كدوراصل في آدم كي نسل از دوان محررے ہی قائم و دائم چلی آئی ہے۔ اگر ایک ے زیادہ بوری کرنا منع مونا تو اب تک نوع اضائی قریب قریب خاتر کے بھی جاتی فیمنی سے ظاہر ہوگا کداس مبادک اورمنبدطریق نے انسان کی کہاں تک مفاعت کی ہے اور کیے اس نے اجزے ہوئے گھروں کو بیک دفعہ آ یاد کر دیا ہے ادر انسان کے تقویٰ کے لیے بہ هل کیسا زیروست ممر ومعاون ہے۔ خاوندوں کی حاجت برآ رکی کے بارے عی جزع دنول کی قفرت عی ایک نقصان بایا جاتا ہے بھیے ایام عمل اور پیش نقاس یں بیطریق بابرکت اس نتصال کا قدارک تام کرتا ہے اور جس بن کا مطالبہ مرو ا بنی فطرت کی رو سے کرتا ہے اور اسے بخشا ہے۔ الیا عی مرو اور کی دجو بلت اور موجمات سے ایک سے زیادہ بھی کرنے کے لیے مجود ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مرد کی ایک بوی تغیر عمر یاسی باری کی دجہ سے بدائل ہو جائے تو مرد کی قوت فائل، جس برسادا مدار خورسد کی کارروال کا ہے، بیار اور معلل موجاتی ہے لیکن اگر مرد بدھی موق عورت كا مكويكي برح فيس كوتك كاردوائي ك كل مروكودي كى بداو مورت كى تشکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اگر مرد اپنی قوت مردی میں قسور یا مجز دکھا بي قرآن عم كروب فورت اس علاق في عن بادراكر بوري يوري تنلی کرنے ہے قادر اوق مورت بدیند رکتل کرسکتی کددسری بوی کیل کی ہے کوکلہ مرد کی ہرروز و حاجتوں کی مورت ذمہ دار اور کار برآ رفیس ہو سکتی اور اس ہے مرد کا بتحقاق ووسری بهی کرنے کے لیے قائم رہتا ہے جولوگ آوی الطاقت اور مثل اور پارساطیع میں ، ان کے لیے بیطر میں تدمرف جائز بلک داجب ہے۔''

( آئينه کمالات اسلام بعني 282-281 )

فنسب برے کہ جس کتاب ہی مرزا صاحب نے اسلام کوائل صورت عی چی کا اس کا نام انھوں نے ''آ نینہ کمالات اسلام'' حجویز کیا۔ سيف الحق

besturdulooks.nordpress.com

## جھوٹ آخرجھوٹ ہے!

مرے پاکستان وقیتے ہے ہملے ی جزل منیاء الی مرح م کی طرف ہے قادیا تھوں کو شعائز اسلای کے استعال ہے درکے ہے متعلقہ آر المنتس کی خلاف ورزی کے کیس جس گرفاری کے اور سے قادیا لی خلیفہ مرزا طاہراندن ہماک چکا تھا۔ ابر بل 1985ء جس اندن جس تا دیائی جماعت کا سالان جلہ منعقد ہوا۔

جھے بھی خواہش ہوئی کہ اس سالان جلہ عمل شرکت کرنا جاہیے اور بول جس بھی اندن تا ہما ہے اندن جس سالاند اجہاح جس شرکت کے بعد جس جرائی جلا آیا۔ اندن جس اپنے قیام کے دوران جہال جھے قادیائی میں اپنے قیام کے دوران جہال جھے قادیائی مینساؤل کی تقریری بنے کا موقع طاء دہیں، جس نے قادیائی افریکی، نصوصاً مرزا قادیائی کی تمادل کا بھی متعقبل سے مطالعہ کیا۔ جرائی جس اپنے دورقادیا وہ سائل کے مل افسار اللہ "میدلسٹ" کے طور پر بھی کام کیا۔ مقائی قادیائیت جامعت کے متعلقہ کلئے سائل کے مل کے لیے اکثر اوقات 60 کو میلز بھی سائل کے مل کے لیے اکثر اوقات 60 کو میلز بھی سائل کے مل کے لیے اکثر اوقات 60 کو میلز بھی سائل کے مل کے لیے اکثر اوقات 60 کو میلز بھی سائل کے مل کے لیے اکثر اوقات 60 کو میلز بھی سائل کے مل کے لیے اکثر اوقات 60 معتمل ایک میلئی پر بھی سائر کیا ان امائش متعقد کروائی، جس جس جرائی کے دوشروں کے لارڈ میٹرز نے بھی مشتمل ایک میشیم الشان کال اندائش متعقد کروائی، جس جس می میں می دوشروں کے لارڈ میٹرز نے بھی

yordpress.cor شرکت کی، فوشیکہ یائی سال تک شی نے اخبادات، ریزی، پرلی سمیت آنام ذرائع ابلاغ کو استعال کرتے ہوئے ہر پلیٹ فادم سے قادیاتی جاعث کے سلے کام کیا۔ اس تمام مومد کے دودان، جہاں چی نے قادیانی کتب کا تعمیلی مطاعد جاری مکا، و ہیں چھمسلم عقیموں کی طرف سے روقادیاتیت سے طور پر شاقع کیا حمیا لٹریکر بھی بڑی وکھیں کے ساتھ پڑھتا رہا ور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رب ڈوالجال نے محدم قادیاتیت کے باطل ندہب مونے کی حقیقت عمال کردی اور عمل انگریزوں کے مفاولت کی خاطر نوت كاجمونا دموى كرك فنزقاد بإنيت كى بنياد ركنے والے مرزا قاديانى ير تمن حرف بھي كرقاد يافيت سے تا ئب ہو کیا اور ذلت کی محمد انہوں ہے کال کر وہ بارہ حضور خاتم انعین ملی اللہ علید وآلہ وسلم کے اوٹی فلاموں ك مغول عن شال موكما.

یا کی سال تک قادیاتی ندمب کے سلے دان دات اور بے اوٹ کام کرتے کے بعد آخر کار جی تادیا فی دہب سے تاکب ہو کرمسلمان کول ہوا؟ یہ ہے وہ سوال، جس کا مجمع اکثر اسیخ ملتہ احباب کی طرف ے سامنا کرنا بڑتا ہے۔ ویل عمدای عمن عمل چھ گزادشات پیش کرد ا بعدل ، اس امید برکداے ي عند كر بعد يقيناً وو بهت ب ساده لوح اور معموم قاد يافي، هراسام قول كرف و شكرف كم مندي تذيذب كا الحاد إلى و ي خودا حمادى اورج أت كرماته أقاعة عداد سلى الله طيدة لهوم كالامول کی معت میں شال ہو تھیں ہے۔

#### قادبانيت

فندقاديانيت كودجود عى آئي سوسال كالرمد كزريكا بيجه ليكن آج كك بيتعين فكل موسكا كرة وياغون كاحتيده كيا عدا قاديان اوران مورى كروب الحى كاسد فيسلكن كريات كرمزا الدياني ع كيا؟ كوئى اس كوي كما بيد و كوئ اس مود مانا بيدخد مرزا كاديانى كى متناد تحريون في المحل ے بیٹان کردکھا ہے۔ لاہوری عاصت کا بیمونف ہے کہ مرزا قادیائی کی ٹیس بلکہ معدث ہے اور برگروپ اسية دعوق سكرات عمد مرزا كاد يا أنى كن درج المرقر المراجع المرتزا كارت المرتزا

" نيوت كالول بكر محرص كا دمول ب جوك الدقواني كر محم ي كما مياب."

("ازال اوباع" معدل مرز ا قاد بانی)

"من لوگوں نے مجد پرافتر اکیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بیں نے تبوت کا وقوق کیا ہے۔" (" حامت البشريّ معنفه مرزا كاوياني)

" بمرانوت كا دمونالين بكه به آب كي نفعي ہے۔"

(" بحك متدى" معند بردا كادياني)

''اگریدامتراش ہے کہ جس نے نبوت کا دمویٰ کیا ہے تو امنت اللہ علی الکاؤ بین ۔'' ''''

("الواداملام" معنفهرذا كاولانك

دوسری جانب سرزا قادیاتی کو نبی مانے والے اپنے والی کے حق میں سرزا قادیاتی اور اس کے بینے (دوسرے قادیاتی خلیفہ) مرزا بھیرالدین محمد کی درج زیل تحریریں چیش کرتے ہیں:
"مجا خداودی ہے جس نے قادیان میں ایتا رسول بھیجا۔"

("وافع ابلاء" طبع سيم قادياني معنقد مرزا قادياني بم 11)

" عن اس خدا کی هم که اگرکتا مولی چس کے باتھ بھی جری جان ہے کہ اس نے ۔ جھے بھیجا ہے اورای نے جرانام کی مکھا ہے۔"

( تر معلاه الوي من 68 مطبوعة المان معتقد مرزا تا ديال)

"مارادوي بيكهم رسول ادرني ييل"

(اخيار" بدائة مارة 1887 ومنديد الطيخة المنواة من الثيرالدينا من 272)

"جمل رسول اور نبی ہوں لیکن ہاشہار تلایت کا ملہ کے جمل دو آ کینہ ہوں جس جمل حمد کی شکل اور خمدی نبوت کا کال انتہاس ہے۔"

("نزول أكم "من 3 (ماثير) في الل الطيح فياء الاسلام قاديان، 1909ء)

" پُس کِن موجود (مرزا قادیانی) خودهدرسول الله تلک ب، جواشاهت اسلام کے لیے دوبارہ اس دنیا علی تشریف لاسٹ اس لیے ہم کو کی سے کلے کی خرودت کی ۔ ہاں اگر فررسول اللہ کی جگر کوئی اور آ تا فر ضرورت بیٹس آئی۔"

(" كلة العل" معنفروا فيراهما يم-اب مي 158)

''انمیاء کرچہ بودہ اندیسے من پیٹر قان نیکٹرم زیکے'' ''سن کمیس

("كُولِ الْمِيعِ" من 97. على كاديان. 1989 م)

(ترجم)" انجاداکرچ بہت ہے ہوئے ہیں کر بھی اعرفت بھی کی ہے کم ٹیس ہوں۔" اس طرح کی بہت میں مثالیں موجد ہیں کہ قادیانی عاصت موسال کا طویل موسد کا دیائے کے بعد بھی یہ ہے لیس کریائی کہ فتر قادیا نہیت کے بائی مرزا قادیانی کیا ہیں؟

قادیاتی کافر دمرقہ تی ٹیٹس، ڈیم بی جی چی چی جوخود کو مسلمان طاہر کر کے بیری ملت اسلام پر کو دائرۂ اسلام سے خادج قرار دیسے جی سمرڈ اقادیاتی کو تھی ماسنے والے قادیاتی اس امر پر بھی تو خود فرمائیں کہ آدم سے لے کر حضور خاتم انھیں تک جیتے تیٹیر بھی گز دے ، انھوں نے امکامات اٹھی کے مطابق اعلان نبوت کے بعد قرم کوئی شریعت بھی عطائی ، لیکن مرڈ اقادیاتی سنڈ دھوئی تبدت کیا تو مرڈین کی جامت کوئی شربیت دینے کی بجائے شربیت اسلای پری قابقی ہوکرشربیت اسلامی پری الاقعداد شیط اول کو دارہ اسلام سے فارج قرار دے دیا۔ خیاہ الحق مرحوم نے ایک قردیش کے دریعے جب قادیانے لکھ شعار اسلام سے فارج نے سے دوکا تو قادیائی جماعت ہیں پر بہت نے پاہوئی، عالا تکر زیادہ بہتر ہوتا کہ قادیائی جماعت ہیں پر بہت نے پاہوئی، عالا تکر زیادہ بہتر ہوتا کہ قادیائی جماعت کی جائے ہوئی کہ دوقوم وطب ،جمل نے چادہ موسال تک جان و مال کی کمی قربائی ہے درینی ندکر کے این شعار اسلام کی تعاقب کی ، اسے بہ بات کیے کواراتی کدایاتی کواراتی کرائی تعن برطانوی استعار کے اشارہ پر نبوت کا دھوئی کر کے این شعار اسلام پر جمنہ براک کرائی کو برائے ہوئی استعار کے اشارہ پر نبوت کا دھوئی کر کے این شعار اسلام پر جمنہ براک خوب کوری کرائی می پراؤ ہوئی کر آئی می پراؤ ہوئی کو خرات اسلام کی اصطلاحات استعال کرنے ہی کوری بعد ہیں؟ کی تعدال میں برائی میں بختہ ہیں؟ میں بعد ہیں؟ کی عدالتوں میں مختف موقوں پر قادیائی میں موقت اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اپنی حسان دیکر کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اپنی دھاڑ اسلام استعال کرتا اس کے ترک کر دیا ہے کہ یہ ہم کو مسلمان تھی دکھے اور چمنی کر سیست و مگر شعار اسلام استعال نہیں کرنے و تا دیائی میں اپنی دوری طرف صورت حال ہے نبی کہ خود قادیائی مسلمانوں کوداڑ ، مسلمانوں کوداڑ کیا کہ مسلمانوں کوداڑ ، مسلمانوں کوداڑ کوداڑ ، مسلمانوں کوداڑ

"برایک ایسائض جوموی" کوتر مانا ہے مرصی کونیں مان یا جس کوتر مان ہے۔ حرور کوئیں مان اور می کوتر مانا ہے حرسیج مودو (مرزا تادیاتی) کوئیں مان، وہ شعرف کافر ایک فیا کافر اور دائر کا اسلام سے خاری ہے۔"

("كلة ألعل معنوبرة البيرايوين 110) .

ای طرح بہت ی مثالیں ہیں کہ جماعت اجمہ نود آئے تک بید فیل کر آفائم اجم مساحب کیا تھے۔ مجدد یا ہی ۔ ای وجہ سے عماعت کوئی ایک معند عقیدہ چی ہیں کر کی اور احمہ ہیں کو اکثر برجائی کا سامن کرنا ہزتا ہے۔ بکی وہ ہی کہنے ہود کہنے پر بجور ہوئے جیں۔ ای طرح سے ایک ایسا طاز پیدا ہو گیا ہے جس کو جر اور تشدد ہے پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہی حرب جو ایک طالم مطلق العزبان محران (ڈکھیز) ہی وجب کو اپنی فرمانبرداری کے لیے استعال کرنا ہے، خیر محرانی اور ہر وقت این وست محرد کھنا۔ عماصت احمد ہیں ایک ایک فطا موست محرد کھنا۔ عماصت احمد ہیں کی ایس مرض کی حق طریقہ سے پر بیش کے تنجہ بھی ایک ایک فطا بیدا ہوگئی ہے جو دن بدن ایک ایسے مرض کی حلی احتیاد رکھتا ہے تو اس کا اس مرض سے جانبر ہونا مشکل تھا۔ جب کمی کو بیتین می تیس کروہ کس چیز پر احتیاد رکھتا ہے تو اس کا اس سے وابست رہتا کی طرح ممکن ہیں جب بھا جو اس کا اس سے وابست رہتا کی طرح ممکن ہی جب بھا حت احمد ہیں گا ایک ایسا جال میں رکھا ہے کہ کوئی احمد کی ایس ایس جس کی گرفو تو ل کا ایس جا تھی ہو جائے کہ اس جا حت احمد ہیں کر ایس کی جو بات کی کہ ایس جا تھی ہو جائے کہ اس جا حت احمد ہیں کر ایس کی کروٹوں کا ایس کا جو جائے کہ اس جا حت احمد ہیں کروٹوں کی ایس کو جائے کہ اس جائے ہیں تھی ہیں کہ وہ جائے کہ اس جائے ہیں جائے کہ اس جائے ہیں جائے کہ ایس جائے ہیں جائے کہ کہ ہو جائے کہ اس جائے ہیں جائے کہ کروٹی ہیں کہ جو جائے کہ اس جائے ہیں جو دائے کہ اس جائے ہیں جو دائے کہ اس جائے ہیں جب اگر ان کی کروٹوں کی ایس کور جائے کہ اس جائے ہیں جائے کہ اس جائے ہیں جائے کہ کروٹی ہی کہ جو جائے کہ اس جائے ہیں جائے کہ کروٹی ہیں کہ جو جائے کہ اس جائے ہیں جائے کہ کروٹی ہیں کہ خود جائے کہ اس جائے ہیں کہ کروٹی ہیں کر ان کی کروٹی تو اس کی کروٹی ہیں کروٹی ہیں کروٹی کروٹی ہیں کروٹی ہیں کروٹی کروٹی ہیں کروٹی ہیں کروٹی ہیں جائے کہ اس جائے کہ اس جائے کروٹی ہیں کروٹی ہیں کروٹی کروٹی

ال طرح جاسوی کے جال میں جکڑا ہوا ہے قوشاہ جماعت احدید کی مادی تعلی کھل جائے جو کہ ہد ذہاں آزادی کے نام پر دوسروں کو بدنام کر سے دہائی ڈال رہے میں بلکہ فود ہی کے بریکس سرف مبذب دنیا ہی مہمی بلکد اسلام کی ابدی تعلیم سنے ہی دور ہیں۔

مثلاً قرآن كريم واضح طور برقرة تا بالاجمد و او لا يعدب يرقرة ن كريم كا الجاذب كد يم ال كوايك عمل ضابط حيات كے طور بر ونيا كر سامنے في كرتے ہيں۔ اس في شخص آزاد يول كے قام قوائين ميكنا جارنا ، انتقاب فرانس ، يورب كى فشاۃ تانيہ في القريباً 1400 سال بہلے فيش كرديا تعاداس سے زيادہ خضى آزادكى كى حانت كيا موكن ہے كہ تھم مونا ہے جس مت كرور يون كى طريقہ ہے ہى كى كى جاسوى يا محرائى مت كرور اس سك بعد سوال يہ بيدا مونا ہے كہ قاديا فى تعاصت نے جو جاسوى تال قائم كي موسئ يين كرميران تعاصت كى محرائى كى جاسك ، اس كى شرقى ديشيت كيا ہے ؟ بدا كيد منظم موج كى بيدا دار ب

کیتولک، چرق کے بعد دہمرا نہ ہب ہے، چس نے اپنے چروکاروں کی بھالی الکائٹی کی معالمات جس سے اپنے چروکاروں کی بھالی الکائٹی کی معالمات جس سے کھاؤٹی کا دور جس سے کھاؤٹی کا دور جس سے کھاؤٹی کا دورائی ہے۔ ہور جس کے موزب کو رہوما شرہ جس اس کھاؤٹی کا دورائی ہے۔ ہور جس کے موزب کو رہوما شرہ جس اس کھاؤٹی کا دورائی ہے۔ ہور جس کے موزب کو موز کی کی موجوٹ کا تخذیصرف ای وجہ سے دفت کی کا تھا کہ اس نے اپنے کا اس نے اس کے گرانی کا کیروں اور کیسٹوں اپنے ہا شعدوں کی پرفش و حرکت کو جو کہ ان کی کی دعرک سے متعلق تھی، اس کی گرانی کا کیروں اور کیسٹوں سے بند دہست کیا ہوا تھا اور اس کی بعد ہو ہو کہ ان کے خلاف کا دورائی کی بعد ہو کہ ان کے خلاف کا دورائی کی جاتی تھی۔ جب تو م چروک طرح اس کا شار ہوگی تو ایک دن بعد ہو ہر اور کی خاور میں کہ گرانی کی جاتھ ہے کہ اس خدراثر اس کے بات جاسوں کا ایک الیا تھا م ہے جو موجوں کے باس بھی تیں۔ بیات یا کھائن میں اس قدراثر میں ما فیت احدید کے تی میں ما فیت بھی جیں۔ دیے جس می ما فیت بھی جیں۔

## بيروني ممالك مين قاديانيت

عمی ایک موصد سے بورپ عی عظم ہول اور اس موصد علی بینال رو کر ایک اہم بات علی نے لوٹ کی ہے، دو یہ کہ اس اور عمری آزاد بول کا ڈھٹر دوا پین کر مسلم اسر کوچاہ کر کے ایک ہے استمار کی تھیر علی اسلام دعن بور کی طاقتوں کی سیاست کا محود ہے۔ جب ہم ضفے ہیں کہ اسلام دعنی ہیں ہزتین شہرت کر اسلام دعنی ہیں ہزتین شہرت کر جا ہے اور یا تی سوقاد یا فی اسرائنل فوق عمل طاذمت کر رہا ہے اور یا تی سوقاد یا فی اسرائنل فوق عمل طاذمت کر رہا ہے اور یا تی اور جب یہ بیت چلا ہے کہ بور فی مما لک کی معالموں سے قاد یا توں کی بیاہ کی اور فوائنس مسترد وہ جانے کے بعد میں وہ بی کی محوشی قادیا تھوں کو اسے مما لک سے تیس لگا تیں اور محرجب امریکہ

بمیادر جمیں ویما ہے کہ قادیا نیوں کو نہیں آ زادی ندوی کی تو اعداد بند کروی جائے گی دفو اس ایمر کی بد آسانی تعمد بین ہو جاتی ہے کہ قادیا نیوں کو بلام الند دنیا جمر کی اسلام دشن یہودی و لفرائی اللی کی حمایت حاصل ہے۔

یرونی ممالک می قادیاتی اکر دہائی دیے جی کہ پاکستان میں ہم پرظم ہورہا ہے۔ دراسل سے
احویک، سیای بناہ حاصل کرنے کے لیے رہا یا جاتا ہے۔ قادیاتی "فغیر ممالک میں تلخ " کا مجی و حذورا
احویک، سیای بناہ حاصل کرنے کے لیے رہا یا جاتا ہے۔ قادیاتی "خورممالک میں تلخ " کا مجی و حذورا
پیٹے رہے جیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بیمی آپ کو بنا تا جاول۔ برطانیہ میں ان کامشن دان سائل سے
قائم ہے، جی تقویل معاصت برگئی بنا سے کی کداس موصد میں دہاں کتے اگریز قادیاتی ہوست میں۔ یمن میں تقریباً دی جزار قادیا جو اس نے سیای بناہ لے دکی ہے، جس سے قادیاتی معاصت کو کروڈوں روسے کی
آرتی ہوری ہے۔ بیماں پر اگر چکو جی تا قادیاتی ہوئے جی جی تا ہو دیگی جی میں جی ہے قادیا تھا۔
میڈشادیاں کردگی جی۔

خود قادیانیوں کی ایسے (جموئے) نی مرزا قادیائی سے مبت کا پیدمال ہے کہ جب کی قادیائی کو معودی حرب، گلف، ایران یا دیگر کی ملک شی روزگار کے لیے جانا ہوتی پاسپورٹ پر فوراً مرزا قادیائی پر لعنت بھیج کر دیجو کر دیجے جیں۔ میرے پاس ان تمام اسلامی ممالک کی لسٹ موجود ہے، جہاں قادیائی عامتیں موجود جیں۔کیاان ممالک میں ووقادیائی بحثیت مسلمان یاسپورٹ ہواکر لیس مجھ

ونیا کے کی تی نے اپنی نبوت کی بنیاد طم نجوم پرلیش رکی، جبکہ مرز، قادیائی نے ابیا کیا۔ جوتھیں اور نجومیوں کی طرح کل کھی مرجانے اور پرموں چھرکا پر فیز ھا ہوجانے کے دائوے کیے۔ حالا تکہ یہ سب میکو نبوت و بائی سے بہت کر ہے۔ خدا کا سچا بیٹی بھی اپنی تجہزت کی بنیاد طم نجوم پر تھیں رکھتا۔ خود رسول الشعلی الشاطیر و آلہ دسلم نے شرکین مکہ کو جوت اسلام دیتے ہے پہلے وان کے سامنے ایسا کروار چیش کیا کہ وہ آپ کو، بدائر میں قالفت کے باوجود صادق وائین کا اتب دیتے برجود ہوئے۔

بعن راویوں کے بیان کے مطابق و تمادک یں مستقل قیام کی خاطرایک ہی ہجراحمد (خام حقیق اسلام) نے اپنی ہمشرہ سے جو و تمادک کی ستقل شورت رکھی تھی اور طرصہ نے فرادک سے شہری کی حقیق اسلام) نے اپنی ہمشرہ سے جو و تمادک کی ستقل شورت رکھی تھی اور طرصہ سے و تمادک کے شہری کی جیست سے افرادک بھی مقیم تھی ہے۔ جو اندادک بھی مقل طور پر محرک بیدی ہے۔ جو رہ اندادک بھی مقمل طور پر محرک بیدی ہے در تھا ہے کہ اور تکومت و تمادک سے ان آباد ہو جائے لیکن بعد بھی و تمادک کے چند مسلمالوں نے یہ تھا ہے کہ دی اور تکومت و تمادک سے ان لوگوں کو بھی سکندد کھا دیاں کے دسپنے والے اس کے دسپنے والے اندادک بھی سکندد کھا دیاں سے دسپنے والے ایک سکندد کھا دیاں سے دسپنے والے ایک اندادک سے ان سام کی آخرش بھی آباد ہو کے اندادک نے ان سے دسپنے والے ایک سکندہ کھا دیاں سے دسپنے والے ایک اندادک سے ان سام کی آخرش بھی آباد ہو جائے انداد کی بنا دیا ہے دسپنے انداد کی بنا دیا ہے در تا ہے تو انداد کی بنا دیا ہے در تا ہے تو تا ہے در تا ہے تو تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تو تا ہے تا ہو تا ہے تا ہ

اجری حودتوں کواہتے مطاکد کے مطابق مرف احدیوں سے می شادی کرنے پر مجود ہونا پڑتا

ہے۔ اگر شادی ہوئی جائے تو میر وہرا مذاب تیاد ہے۔ مینی مغربی و نیا بھی سیاسی اسکریش کروانے کا۔ بالخسوس جرمن میں اسکریش کروانے والوں کی تعداد و نیا بھر بھی اجر ہوں سے کسی بھی ایک مک کی تعداد سے زیادہ ہے۔ بیمان کیا ہونا ہے اس کی کھمل دوواد سے اگر و نیا کو بند بھلے تو وین کی خاطر کر بار چھوڑ کر بھرے جمہ چرے کرنے اور کروانے والے بیانغاب ہوجا کیں۔

قادیانی سے بین اس فیز کا کیا جاب موجود ہے کہ جن توگول نے فیر کی مودوں سے اداری اس کی جارہ ہوتا ہے۔
شادیاں کی جین وہ کی طریقہ سے اس گو جرمراد کو ماشل کرنے بھی کامیاب ہوئے جین ادنیا کا کوئی آدی
جی دھوٹی تھی کر مکنا کہ کی مغربی حورت سے اس نے شادی کی جو اور تھی اس کے کہ اس کی شادی ہو
جائے ، اس نے اس سے ایک آز ہائٹی حور تک جنسی العلقات ندر کے ہوں۔ اسل بھی مغرب کے لوگول کو
غیرب سے لگاؤ خرود ہے لیکن ایک حد تک وہ غیرب کو اچی زعرکی پر حادی تھی ہونے دیے ۔ اگر ہم اس
خود فرجی بھی جاتا جیں کہ چہلے فیر کئی حورتی بیعت کرتی جیں ، اس سے جدم مشری انجازی صاحب ان کو
شادی کی اجازے دیے جی او شاید بھی حقیقت سے فراد احمیاد کردہے ہیں اور جینوی معدی بھی اس قدر الملط

لا دیانی بھامت اس خیال میں ہے کہ غیر مکول میں زیادہ سے ذیادہ لوگوں کو میٹ کردا کر سے ان اور اسے ذیادہ لوگوں کو میٹ کردا کر سے است کی مالی صالت کو میٹ و دیا ہوں۔ ہے است کی مالی صالت کو میٹ ہوروڈ ہو حد ہا ہوں۔ ہے لیکن ایک دن آ ہے گا جب سے احت ایسے میران سے ہاتھ دہو میٹے گی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ جرش ایک دن ہوں کہ اور ان ہے ہم کر کا دیا نیت سے جرش کا دم ہر کر کا دیا نیت سے دیست ہوئے دیا ہے ہیں ہے ہی توان سے جھڑا ہو کیا۔ باتارت احرام و مربی بھا وت ہو ہی ہری دان اور کھانے کی فرض سے ان کے کھر تحریف سے دوازہ در کھولا۔ مربی صاحب سے ان کے کھر تحریف سے دوازہ در کھولا۔ مربی صاحب

کے کئی بار جانے پر بالا خراس نے پیلس کو بکل فون کر دیا کہ بیٹھن خواہ کو اہ میرے کر سکامین جی مداعلت کرد ہاہے۔ پیلس نے بشارت صاحب کو تخت وارتک دی اور بول تمام لوگوں کے کیس منظود وہ سکتے اور وہ خود بقود ''مراجد'' میں گئے۔

اس بات کے تسور سے میری مدت کانپ اٹھتی ہے کہ آزادی اظہار، غرای آزادی اور انسانی خمیر کے ان نام نہاد چھیں کا جب اسلی روپ ساسٹے آئے گا تو شرم بھی این وروازے بند کر سالے کی اور احت بھی بن کی منافقت پر لعنت ڈالٹا ہے توثیل کرے گی۔

قادیانی جوایک عالمکیر خدمب کے دعوے دار جی، درهنیقت ایک پراکویٹ طور پرکلیم کیا ہوا خدمب ہے۔ عالمکیر خدمب کے جوامول، منظر مین خدمب نے منطقہ طور پرتنام کیے جیرا، قادیا نیت سے بہت عیابعد دکتے جیں۔ کوهیقت کے ہے لیکن هیقت سے امر از تولیس کیا جا سکا۔

دوامل بھامت جو Sicuritate اور Gastapo ئی ہولگ ہے، اسکی بنیادی اور ہر ہدے کہ بھال دان دات ہرآ دلی دومرے آ دلی کی جاموں کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے جو بھی دموی ہے کہ سکتا ہول کہ بھامت کے لوگوں کی اکثریت، اپنے عقیدہ سے مطائن کیس ہے اور بے شار لوگ محرف اس بات کی تقدر تی کریں کے لیکن دہ ممثالی وجہ سے مطلع ہیں۔

قادیانی عاصت کے فلندگی سب سے بوئی پراہم یہ ہے کروہ اسپند آپ کو جواب دہ محسول کیل کا ۔ ہس عاصت کے پاس سب سے بوا ہتھیار جوائٹم ہم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے جواب دی سے بریت ۔ ہر جلا کے ایک شابلہ ہے لیکن قادیاتی عاصت کا سریاہ مادد چدہ آزاد اور ہدا آزاد اور کی مرح بھر اور احداد اور احداد اور ادا اور ہدا آزاد اور کی مرح بھر ہیں اور جوائل کو ہشم کر دے ہیں اور جوائل ان کی نام نہاو ہوئی کو الکارتے ہیں، آئی وہ ایتا آخر کی خرج بھر ہدا ہوئی ان کرے ہوائی در اس کی نہات کا کوئی ذراعہ ہیں۔ بھے اس طرح کا تاثر دیا سب مرائی ہوئی ہدا تو وہ ہوئی ۔ در اس کی نہات کا کوئی ذراعہ ہیں۔ اس کا دین، ونیا سب مانی ہیں۔ دور نیا جی دور نیا کی مکانی کرتا ہے۔ بہان مرف ایک تن چر مرے تام لوگ فاتل و قاج ہیں، ایک خطرناک رجان کی مکانی کرتا ہے۔ بہان مرف ایک تن چر جمائی باتی ہے کرجوا حمل کھرتی ہیں۔

آپ جران ہوں گے کہ بوپ ٹی کی کے خلاف مدالت کو برطلے کرتا کہ بیض گاہے بگاہے اکھل ٹوٹی اور قبار بازی کرتا ہے، ایک غباق ساگٹاہے کو تکہ یہ چڑی بوپ کے معاشرہ کا برو ہیں جیکن ایک ایک بعامت جومرف شعار اسلامی کی محاصت کی خاطرایا عکد، کھریار چیوڈ کر بورپ کی حسین واد جول علی بناہ کرین ہوں جس کے سربراہ کا شعار اسلامی کی محاصت عمد انسوے بھانا، کیسٹوں، پیشلٹوں، کرایوں، بینروں استہاروں اور مبلد میں اس کونٹر کیا جاتا، جو صرف اور صرف اپنے تین محافظ اسلام بیتی اسان مہاور اس اسلام کے دموے دار یوں جس کا اعلان کرتے کرتے ان کا گل ندسو کھتا ہو، جو اپنے جوافوں کی جال معموموں سے اور خود کو امیر الموشین کہلوا تا ہو۔ اس کی جاعت تاجیہ ہے آگر افعال قبید و هدیہ سرزہ ہوں تو بینہا بیت کائل فدمت بات سے۔ اسلام مرف اس بات کا تام تو تیس کہ یا کستان سے باہر کھل کر مسلمانوں اور پاکستان کی محکومت کے خلاف کوئی فرد جرم باتی ندر کی جے کیکن محلا حقیقی اسلام کے دارے کیا گل کھلاتے ہیں؟ ان کی اصلاح کی خاطر آ واز بلند کرنے والے کو بذریعہ مجلیس ملک سے خارج اور جماعت سے باہر کال کرنے کی کاردوائی شروع کردی جاتی ہے۔

میرے یار باراحتجاج کرنے پر کہ تو جوان احمدیت یکھ دیسے کام کر رہے ہیں جس سے جماعت اور اسانام کی بدنای ہوتی ہے۔ میں نے مرزا طاہر احرکوئی فط لکھے کہ ہم احمدی پاکستان سے اس لیے ہجرت کرکے آئے ہیں کہ ہمارا طریق عبادت اور روایات قدائی کو پاکستان عمی خطرہ ہے ، انمی روایات کو ہمارے اکثر احباب پایال کر کے احمد یہ لیمین دحقیقی اسلام '' کی بدنائی کا باعث بن دہے ہیں۔ محرہ پائی امیر صاحب کے خطوط موجود ہیں جن عمل افعول نے قرداً فرداً نجھے اِن اصحاب (عبدالسلام، بشارت احمد محود وغیرہ) کے خلاف کارروائی کا یعین دلایا گرائے تک کوئی کارروائی تیس ہوئی۔

ہم ہورپ میں رورہ ہیں۔ جب ہم کھنے "مشک ہالیہ اجریہ" کرتے تھے واس سلسلہ میں جن کوئیلئے کی جاتی تھی، ان کے احمر اشات کے جواب بھی وسینے پڑتے تھے۔ مثلاً میر لے جرمن ایک الزری آوئی ہیں اور فدہ الم (Atheist) کے حال ہیں۔ فرانسیں اور بیال (Atheist) کے حال ہیں۔ ان اور بیال کے تعلیم یا انفال سے کارٹی میں جران زبان کے علاوہ کی خبر کھی ذبانوں کے نیچرار ہیں۔ ان سے اکو" سلسلہ عالیہ" کی بابت ربات چیت ہوئی رہتی تھی۔ انعوں نے ایک جرمن کتاب العامی و تیا میں ایک "Reneicense des" میالیہ" کی بابت ربات چیت ہوئی رہتی تھی۔ انعوں نے ایک جرمن کتاب العالی و تیا میں ایک فاص مقام ہے۔ کو وہ لیتانی جیسانی (مارون فرق سے تعلق ہے) ہیں۔ ان کاء ترجہ قرآن کر یہ 10 جلدوں میں جرمن زبان میں شائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر تورک نے کھی سے اجھری اپنے موقف میں کوئی کے حوالے و سے جرمن زبان میں شائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر تورک نے کھی شدو مدے ساتھ ان کواسیت موقف میں گئی کرتے ہیں اگر وافات سے کہی دلائل و سینے ہیں اور یوی شدو مدے ساتھ ان کواسیت موقف میں گئی کرتے ہیں اگر والے میں دائع کے ماہرین نے اس (Turines (irabtuch) میتی اٹنی کی کھی اور جامع کو ٹو دی طور مین میں واقع اس مشہور کئی کو ایک قرار و یا جاتھ میں ساتھ نے جھے اس کئی کی کھی اور جامع کو ٹو دی

شی نے مقامی صدر جماعت احمد یہ سے اس یارہ عمل معلوم حاصل کرنا جا ہیں لیکن وہ بھی حواس باختہ ہو کر کہنے گئے کہ جماعت کا اس پر بہت انحماد تھا۔ اب تو جھے بھی پردنیس کراس کا کیا ہے گا؟ عمل نے dpiess.cor

مردًا طاہر کو نمط کھا لیکن جواب عمارہ۔ ورامل اس سلسلہ علی قادیانی عدامت کا مقیدہ Spehuliatis ہے۔ اس لیے ان تمام بایزوں کے بیٹنے کی شرورت ویش آئی ہے۔

مشیر بران تلفی Ludacig Fever Bach اٹی کتاب Das Wesen des اٹی کتاب Ludacig Fever Bach اٹی کتاب (Christeatums) بین ''میسائیت کی دوح' 'جی قد بہاور جائل کی پر کا کے حفاق آفت ہے: ترجمہ: ''باکل اظلاق سے متعادم، حق سلیم سے متعادم، خود اپنے آپ سے
متعادم تقریات کی حائل ہے۔ پہ تغاد ایک توں، برخار مرتبہ باکل جی ہے۔
سیائی متعادہ دور متعادم توں ہو بحق اور نہ ہی جائی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ
متعادم ہو۔''

قادیانی جماعت کے مقائد اور مرزا قادیانی کے دھادی کی بہ شار تضادات ہیں اور یہ چائی ہے بید ہیں اور یہ چائی ہے بید ہیں اور ابدیا گی ہے بید ہیں اور ابدیا گی ہے۔
بید ہیں اور اس قدر بعید کہ اس کی ایک ٹیک بڑاموں خالمی ہیں۔ بھرے خیال میں تضادات کے جموعہ کا نام
تعلیمات اسمیر ہے۔ اس کے اس معامن میں جن کا وہ یہ چار کرتے ہیں۔ اس تشاد کی جہ ہے موسال بھائے مشادات کے جواب وہ آئ بھی کم ٹیک کرتھ کے کہ براتشاد کے جواب کے بعد ایا تشاد بیوا او جاتا ہے؟

پاکستان عمد ساوہ اور کا ویانیوں کو کروڑوں کے حساب سے بجٹ دکھا کریٹنی دی جا ہوتی ہے۔
کہ چنکہ جا مت کا بجٹ پر حتاجا دہاہے، اس لیے ترقی بودوی ہے، حالا کہ فود طلب پیلوٹو یہ ہے کہ جس
عاصت کی سر برخی بہودی لائی اور استعاری طاقتیں کر رہی ہوئی ، جس کا بجٹ کیے کم ہوسک ہے۔ تا ویافیوں
کے طلیعہ کے پاس تا ویانیت بھی کشش بیوا کرنے کے لیے ایک می انھیار دو گیا ہے کہ مسلمالوں کو
تا دیانیت کا لائی وے کراوروم تو از تے ہوئے تا ویافیوں کو سنجالا وسینے کے لیے انسی فیر عما لک، بالخصوص
ہورے ، امر بکہ، کینیڈ اوفیرو میں سیٹ کرویا جائے۔

جری کی عدالیس تو بہت مدیک قادیانوں کو سیای بناہ دسینے سے کریز کرفی جی ایکن میں الاتوای سطح پرمغربی مما لک کی حکومتیں خالباً بہودی اور میسائی لالی محد دباؤ باکسی اور مصلحت کے چیش انظراہیر مرف قادیاتیوں کو برداشت کرتی ہیں، بلکہ ان کی برمکن سریزی بھی کرتی ہیں۔ بیلی وجہ ہے کہ چرشی میں اُ کسی قادیاتی کوسیای بناہ کا کیس خارج ہوئے رہمی ملک بدرخین کیا جاتا، جبکداس کے بیکس دیگرتمام غیر ملیوں کو ملک بدر کر ویا جاتا ہے۔ پہال چرخی کے سب سے پڑے موب N.R.W کی بالی کورٹ نے آئ تک کی قادیانی کوب کی جاوئیس وی۔ ووآئ تھے اس مولف پر قائم ہے کدا کر قادیانیوں کوسٹمانوں ے تطیف ہوتی ہے تو مسلمالوں کو بھی، جو اکثریت علی جی، احمد بول کے عقائد کی وجدے ول آزاری ہوتی ہے۔ میں عرصہ سنت سال ہے اس تمام صورت حال کا بیزی تفسیل ہے جائزہ لیار ہا ہوں اور بالا خر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قادیانی امریکہ اور اسرائیل کے دست و باڈو ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کو عالم اسلام کے تنب میں برد کا تخر کھو پنے کی سازش صرف اس فشدة دیا نہیت کے ذریعے علی موری ہوئی نظرة رعی ہے۔ الغرض ان مما لک على عيماني و يهووي سريرتي ك يادجود قادياني غبارك سے ووا تكل مكن ہے۔ قادیانی جماعت جب بلند د ہا مگ وفوے کرتی ہے کہ فلاں ملک میں میرکیا، فلاں ملک میں بید کہا تو میہ صرف" وُوسِية كو يحك كاسبارا" وين والى بات موتى بر جال ان كوتدم ندجيس يا ان كادموى علد ا فیت ہو جائے تو کیے۔ بیتے ہیں کہ فلال خلیفہ نے کہا تھا کہ اس سرز بین پر خدائی رصت فہیں ہوگی۔ اس کی مثال عرض کرتا چلوں کے فرانس جی قادیاتی جماعت کا دجور نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ وہاں مرابحش، الجزائز اور تینس دفیرہ سے مسلمانوں کی ایک خاص تعداد موجوبہ بادر ان کے یرد پیکنڈا کے امکان معدوم ہو سے ہیں۔ اس کے متعلق قادیانی اخبارات نے لکھا کہ معرت مسلم مومود (مرزا بشیرالدین) نے پیشین کوئی کی تھی کہ " بیوس کی مرزعن احمدیت کی برکت سے محریم رہے گا۔" دماصل 6 دیافول کے یاس منافقت کا مہلک ہتھیاد ہے جس سے انھوں نے عالم اسلام برحمرے وار کے جی اور کر دہے ہیں۔ عل نے قادیاتی خلیفدادر دیگر قادیائی دہشاؤں کو کی خلوط کھے جی ،لیکن آئ تک بھرے کی جی خطاکا جواب فیس دیا کیا۔ جرمن ش جہاں میں کام کرتا ہول، دہاں اور مجی یا کستانی کام کرتے ہیں، جن میں چھ قادیاتی مجی ہیں۔ یا کتائی مسلمان جھ ہے کہتے ہیں کہ مرزائی تم کوفل کروادیں سے بتم ہوشیاد رہا کرو۔ جس نے ال ہے کیا کہ میں کوئی مرزا طاہر ہوں جربلت یروف جیکٹ ماکن کر پارتا رہوں۔ بھے یقین ہے کہ قادیاتی جماعت کے برول کارکنان میرا کیچینیں بگاڑ کئے۔ اس ایار فیر میں اگر میں اکیلا ہوتا تو بہت پیلے ان کے باتمول المند چکا موتاد لیکن علی بهال تنهائیس کوئد برا ایمان ب که بوخش مفیده فتم نوت کے تخط کے ي كام كرنا ب، إس كى يشت رحضور عليه العلوة والسلام كا باته موتا ب

قاديانيت اور ياكستان

130 ت اور پاکستان اصل میں قادیانندن نے مسلمانوں کو مالات کے تائے بائے میں بعضا بھا ہے اور خور مسلمانوں کو کی فردی اور اختلافی باتوں سے فائدہ اٹھا کر اسٹ مسلمہ کے لیے دنیا بھر کے اسلام ڈمنوں سے زیادہ تخصان دو تابت ہورہے ہیں۔مغربی مما لک عمل یا کستان می ٹیس، دنیا مجر کے مخف مما لک کے لوگ سیاس بناہ کی درخواسٹس ویے ہیں، بیکن آج کی باکستان کے علادہ سی بھی اسلامی ملک سے اس بنابر کی ف سیای بناه کی درخواست تیمی وی موکی کداس کوستمانوں یا اسلام کی تعلیمات سے عفرہ ہے۔ یہ برنستی نیمی اتو اور کیا ہے کہ یہ''سعادت'' ابالیان باکستان کے جے عمل آئی۔ اسلام دعمن استعاری طاقتوں نے مجدی وثیا عیں سنم طاقوں کواپنے نیچے بیں جکڑنے کے لیے اپنے تھا شیتے کھیلا رکھے ہیں۔ یاکنتان جی ان استعادی طاقتوں کے مفادات کے تعافد قادیانی ہیں۔ برنوگ رہے یا تستان میں ہیں، ان کی جاندادی یا تستان میں ،ان كم ويدوا قارب باكتان على الكن جروت باكتان كى لي برا موجا، برا الكنادر باكتان ك خلاف برویشکنڈا کرتے رہنا، ان کے فرائض میں شال ہے۔مسلمانوں کے آپس میں امنظا فات اور نغاق کی بدولت بیفتراس مد تک 📆 کیا ہے کہ اب ان کا ہاتھ سلمانوں کے کر بان تک 📆 رہا ہے اور ہروت ان کی کوشش مونی ہے کد مغرلی ممالک کوسطمالوں اور یاکستان کے خلاف کیا جائے، جبکہ دوسری مغربی طاقتیں قوج ائن بن ملے بیں کرمسلم بما لک علی افرائفری رہے۔ یا کتان علی ان کوادر کوئی صورت نظر ندآئی تو اس مُتندكو، جو كد فرد ان كى بيدادار تعاد اس كام كے ليے تيار كيا۔ انگريزون ف ان كو ياكستان الف كى سائن کی۔ المسوس آواس بات پر ہے کہ قادیاتی اب یعی اسپنے مردے رہوہ میں امانیا ڈنن کرتے ہیں اور موقع کے پرقادیان سے جانے کے فواہش مند ہیں۔ان کے سابق نام نراد طبقہ مرزامحود کی قبر پراس کی دھیست کا ایک کند میں نگا دیا گیا تھا، جے بعد ہی سلمانوں کے احتجاج پر اٹارویا گیا۔اس طرح کے واقعات کے بعد واضح موجاتا ہے كہ قاديانى اس مكك كے كتے وفادار جيں۔ بيرون مكك رسيج موت قادياني رينماؤل کے میانات، تاثرات اور سرگرمیوں کا بھر پور جائزہ لینے کے بعد میں تو اس تتبہ پر پہنچا ہوں کہ قادیا لی مجل مجى ياكتان كے خرخواد تيس موسكتے۔

ونیا مجرین بیشرف مرف اسلامی جمهورید یا کستان کوئی ماهمل بے کدوبال سے آ کرمخر لی و تیا یں ساتی بتاہ حاصل کرنے والے اسلام اور پاکستان بے نام کو بدنام کر سے ساتی بناہ کی ورخواست واقل کرتے ہیں۔ ونیا کا کوئی اسلال ملک ایرانیس جس کے باشتوے ریک کرمی سیای ملک جس بناه سیاس کی ورخواست کرتے ہوں کہ بمیں اسلم اورسلماتوں سے تعلم ہے۔ اسلام کو بدنام کروائے کا " شرف" صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حاصل ہے۔ برے ہاس عدالتوں کے تحریری فیوت میں کدخود جرمن عدالتوں کو مجور ہونا بڑا کہ وہ احمد یوں سے سوال کرتی ہیں کہ کیا ایک ریاست اپنے اکثر کی آبادی کے ذاہی جذبات کا

تحفظ کرنے کی پایندنیں؟ کیا عق کم ابھ میرے ان کی دانداری ٹیل ہوتی؟ اُمھری خود اپنے سیلیے جس چڑکا مطالبہ کرتے ہیں، دوسروں کے سیلے اس سے مرتش کا ردوائی کرتے ہیں۔ جب احمدی اپنے آپ کو مسلمانوں سے ملیحدہ فرقہ مجھتے ہیں قوان کومسلمانوں کے دسم وروایات اور تہذیب و مُقافت پر احماقی کا کوئی حق ٹیمل سے مولی جنگل کا قانون فو تیل ہے کہ جس کے تی تھی بھڑتے ہے، کمچے کہ بیرقو میراہے۔

1404 سالہ دوایات، رسوم، طریق عبادت جس ند بب سے ہیں، جھوں نے وس کی حفاظت کی، جانمیں ویں، مال مخوائے، تکفیمیں افغائیں، ان کا کوئی حق فیں اور ایک افغائی کیر تھر ہیں واخل ہوکر کے کہ تھر ممراہے۔ کیا آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک آ دلی نیدا فواکرنے کے بعد بدد لیل دے کر عمل اس سنتے کی ، اس کی مال سے زیادہ انھی حفاظت کرسکتا ہوں۔

### اخلاقی یا کیزگی کے دعویدار قاویانی

يروني ممالك من جهال مك قادياغول كي اخلاقي مالت كاتعلق بي ... ميراقلم ال بات كي اجازت نیمی ویا کہ یں اس رتعمیل سے روشن وال سکوں۔ یا متان یں بداخلاق کے درس دیتے ہوئے نیم میجند قادیاتی خلید اسلام کی خاطر نسوے بها تا تظر آئے گا، لیکن قادیا غدل کی اخلاقی حالت دیکو کر شاير است مجمي رونا تحك آيا۔ مناب ربوه على قاد يائى شاحت سيتما تعمل بنے ديتى اليكن يهاں جرش على بر ن فش اور فيراطاتي ظم، جواعريات يهال المنتى ب، كاوياني جاعت كمدود صاحبان كمرول على جا کردیمی جائتی ہے۔ میرے باس بیال کی قاویانی ہنا ہت کے ایک ڈسددار فرد کی تصویر موجود ہے، جس عل دو جام إلتو عمل لي كرب بير- ايك اور قاديال خالون كي تصور بعي ميرب ياس مخوط ب، جو ہندوستانی ساڑھی بھی ملیوس فیرعوم افراد کے جمرمٹ بھی اخبار کی زمنت بی موئی ہیں۔ برصانب تا بجریا عمل قاوینی عاصت کے سر ماہ ایک ڈاکٹر کی بٹی ہیں۔ آج کل میلوں اور تبواروں کے موقع بروكان الله یں، جال سے شرایوں اور فنڈول کے باتھول مودا فروقت کر کے "اسلام" کی خدمت سرانجام دے دی ہیں۔ قاویاتی خلیفہ نے جورب اور دیگر اجر ممالک علی قاویا ٹیوں کوسکل کرنے کا جو بردگرام مطیا ہوا ہے، اس پی اس نے ترام اخلاق قدروں کوفراموش کر دیا ہے۔ میں تو ایمی تک ٹیٹس جان سکا کہ جب قادیانی الل اوجوان لا كور كوياكتان سيمكل كر يرجن عل وقي بي اوال سي"املام" كى كأى خدمت مرانجام دیتے ہیں۔ میرے خیال میں برسب کھ مملکت خداداد یا کتان کو بدنام کرنے کے لیے ایک فیے شدہ منموب کے تحت کیا جارہا ہے۔ سور کے گوشت اور اس سے بی بوئی چے داں کی خرید وفروضت کی دکا ٹی کادیانوں کی جی۔ بدحیائی می ق اگریز بھی ان سے بہت بچےرہ مجھ جی ۔ گرل فریعزز کا روائ الن على عام سيد مقرق عما لك كر حالات سيمعوني والخيت د كلنے واستے افراد يمى بدجائے ہوں سركرك مغربی مورتھ کی بھی مرد کے ساتھ دو سال کا عرصہ کزارنے سے پہلے شادی نہیں کر تھی۔ ان کو کسی ترتی پذر

132 ملک کے افراد سے کیا مغاو ہوسکتا ہے ، صرف اور سرف جنسی تمکین ۔ اسلام کے نام بر کمر مجھے کے فج انسوا ہوئے نے والے قادیانی طلغہ کواس بات کی خبر تو ہوگی کہ جرشی کی خواقین ادر جرشی شیں موجود یا کستانی قادیا نے ل ورمیان سلے یانے والی شادیاں ای فرینڈشپ کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور ہوں بڑنی میں تیم قادیانی شادی سے پہلے غیر کمکی خواتمن کے ساتھ ڈیز ہے دوسال کا عرصہ گزار کرزنا کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔

حال عن مثل روز نامه" جنگ" لندن اور لايور ( پاکستان ) نے اچي اشاعت 28.14 اور 30 تومبر 1991ء ٹی لندن کے نامشہ کلیب میں "عریاں ٹو" ویش کرنے والی توجوان قادیاتی اڑ کیوں کے مارے میں تھکندآ میز انکشافات کے جن :۔

> " ( تلفر اقبال محميد ) جوبي العدن ك مائت كلبون بل بريد وانس كرف والى زر بیدرمغان اورقمراشرف نے اخبارات عمرہ الم تصحیر کے بعد نامن کلیوں اور فی تقریات میں آتی ہے حیائی کومنظرعام پر لانے کی کیگے کا معاوضہ جار ممنا کرویا۔ عَن مالول عن جار لا كه باؤخ كمايا جبكه جون 42 م تك مختف كليول اور في تتریات کے لیے مک کی ما چکی ہیں۔ اس بگگ کے صاب ہےان کی مجمولی آمان ایک کروژ یاؤنڈ تک جا بیٹیم گار 24 سالہ زریندومضان اور 19 سالہ قر اشرف دونول سهليال جي اور الله كه آباؤ اجداد كالعلق باكتان س بد زر مدرمضان كادالد ملان كادب والذب جو 1960ء ش ترك وطن كرك لندن جا مي تها، جال زريدكي يداكش مولى - 1948 مش زريد في والد ك الكال کے بعد مختف اداروں میں مازمت اختیار کی۔ الل دوران اس کی دوتی ایک نوجوان ہے ہوگئے۔ دوی شادی کے بندھن میں بدل کی الیکن زرینہ کی آ وارہ مواتی اصلاح کی راه برندآ سکی اور بول ورنول شی علیحدگی مومی سی محرصد بعد زریندرمضان نے اپنی پیند ہے دوسری شادی کی نیکن بے بندھن بھی ٹوٹ کیا۔ تب ورید وسنمان نے اچ سیلی قروشرف کے جراہ است کلیوں علی رقص کرنے والی الركون سے دابط كيا۔ أعمول ف كلب انجاري أأنس ماسر اور وو يرطانوي مورلون ے الحمل طوایا جر با قاعدہ ڈانس کی تربیت بھی وہی ہیں۔ جار مادے تربیتی کوری کے ساتھ بی زریندرمضان اور قمراشرف نے نامن کلیوں میں یا قاعدہ رقعی شروع کر دیا۔ ٹین سال کے حرمہ عی نائٹ کلیوں عیں ڈائس کر کے دولوں سیلیوں نے تقريباً جارلاك يؤو فركمائ اوريب ان كى ماكك، ورائم موكى تو دولول في ناعث کلیوں علی ڈالس مچوڑ کر ساؤتھ بال کے ایک علیت کے ارانگ رہم میں، جو بعارتی کھیوڑ آپریز کی ملیت ہے، برہد دانس کر کے ایل مدد حیال کی انتہا کر

الے كر يرد كرام و كي كيس مح اور برد كرام كے دوران بيرود مو ياؤن أخي زريد رمضان اورقمرا شرف پر نجهاور کرتا ہوں میں۔ حوالی بیٹیوں کے شیطانی رقص کا بہانا بروكرام ايك محمند 45 منت تك جارى م إنورات و يحيف والول كى محوى تعداد 45 افراد پر مشتل تلی، جس بین کلب انجارج ، رة من اور نشتکم برطانوی مورتی شال تحيى - بروكرام بن بهارتي اور ياكتاني قلي كانول برزريند رمضان اورقمراشرف رقع کرتی رہیں۔ بردگرام کی ابتدا" میرا نونک مواما" سے کیا میا۔ قرا شرف نے اس گانے کی وسمن پر باکستان کے روائی ولین والے لباس عب رقص کیا۔ اس نے ابنگاء دویدادر چاڑیال مکن رکی تھی جبکہ تماشین جام سے جام کرا رہے تھے۔ بہلے وہ گالوں برتمرا شرف نے رقع کیا جبکہ ذرینہ رمضان نے اپنے رقع کی ابتدا "عجاد سبال كان كراك العدال على الدراان قاش جول كى بدستیال عردن برهمی اور دو ب شاشا بازه فجهادر کیے جا دے سے ادر زرید رمشان اسے باول کی الکیول سے باز فراشاتی رہیں۔ اس پردگرام على دولوں سيطيون في 19 كالون يرقص كيا اورجموى طوريري باركياس بداد اور يول لياس ملح ملح علام الله مول ملائم على المرافرف في بدوقص كى ابتداء بروكرام كے 13 ويس كائے" آئ جدے" سے آغاز كيا اور إلى دولوں ميليول نے سات کالوں پر اچی بے حیال سے شیعان کو بھی بات وے دی۔ بے حیال کے اس پروگرام کے تماش بین عل 9 یا کتائی، 18 مندستانی اور باتی برهالوی شویت رکھے والے مرد اور مورتی موجود تھی۔ بردگرام کے دارال دو برطانوی مورتین فاتحانہ شیطانی مسرابت کے ساتھ جام پر جام چرصائے جا ری تھی۔ یردگرام کے انتقام پر زریند دمغیان اور قر انٹرف کو بحفاظت ان کی رہائش گاہ پر مین ویام بات ب سے اب تک دو مدن کے مائٹ کلول اور فی تقریبات کے لیے کب ہوتی ملی جاری ہیں۔ زرید رمضان کی والدہ کے بارے بی معلوم جواہے ک وہ قادیانی ہے اور مال بٹی نے محل یا کتان اور مسلمالوں کو بدنام کرنے اور دوات سیٹنے کے لیے بے دیائی کے ان پروگراموں کی بھک کاحتی فیملہ کرایا ہے، جبكه برطاعيه عن موجود بزارول إكستاني كزشة تمن الدست الناوكل كرنے كى كوشش ش جیں۔ دومری طرف برطانوی بولیس نے دموائے زباندہ شاتم رمول ، سلمان besturdubooks.wordpress.com رشدی کی مان کی مفاهت کے ساتھ زریندرمغمان اور قر اشرف کی مفاهت کا بھی فیکے لیا ہے کہ بھوں نے مسلمانوں کی دل آ زادی کا سامان موجود رکھے کا وم كردكماسيد"

یا کستانی حکمران .....کیا کردے بیں؟ کیا کرنا جا ہے؟

عى دوے سے كرسكا ميل كر ياكستان على پيشتر الوجى كاردوائيل على قاد يالى طوت يور سفرني ممالك على الحقظم كى جريد بائى وسدوب بيره الى كاحقاقت كياب كابرة حكومت كا كام تما كرفير عمالک جمل اس قاویانی براید کیشرے کے اثر کوزائل کرنے کے لیے افقہ لبات کرتی اور ان ممالک کی حکومتوں ا ارتوام کو بنایا جاتا کد مس طرح کا دیانی حقائد کی دید ہے مسلم اکثریت کی دل آزادی موردی ہے دلین نبانے مکومت اور یاکستانی سفارت کا رول کوکون کی خفیہ فاقت ال اقدام سے باز دیکے ہوئے ہے۔ بیال جرش بمر مخلف صالول نے نسینے فیسلوں عمل اس امر کا احتراف کیا ہے کہ یا کستان علی کا دیا تی مخالات وبرے مسلم اکٹر معد کی دل آ زادی مودی ہے کے موست نے اینا فرض ہملیا بوتا تو صورت مال بھی جی اتی فراب نہ ہوتی۔ اولا تو محومت نے مجل برکوش می گئل کی کرسیای بناہ کی درخوستوں کی ساحت کرنے والى مفرقي عما لك كى عدالتول ياان كى مكومتول كوسى صورت مال عدة كاه كيا بال دجك كاو إلى عاصت یا کمٹان کے سال و خاکل دخراوس کے حدید کلے ہوئے معمولی سے اٹھا کا بھی فوراً ان عداخوں عمل نے باتے ہیں۔ کیا بد محوصعہ کی قدر وادی تھی کروہ ہو لی حشو کرمنڈی کی پار العدن اور انام مغربی مما لک کو ال بات سے آگاہ کرے کہ خود سافند معالم کی دامتا میں جھی قادیاتی خود ی تلق کر کے ان کی دستا یاتے ہے تھو کردے ہیں، بے بنیاد ہیں۔ حکومت یا کتان کو ان مما فک برواضح کردیا جاہیے کراگر ان کو كاد إندان عدا تاعل بياد برقود المرقى بين قاد يل جاين السيد لك عن مكوالس يكن إكسان موام کی اکثرےے کو الزم ندوی کدوہ قادیانیوں کو ملک ش دسینے تین دیے ، جیکس کے بیکس قادیانی ،مسلمان ا کڑے ہے کے مقائد کو گھنگے کا خلانہ ہا کر 99 فیصد ہے بھی زیادہ لوگوں کی دل آ زاری کر دہے ہیں۔ ونیا کا كوئي فكسبني ابيانيس جبال برقواهد وهواجا وبمعل سكيا وهومما لكسنتس فاوياني الرماا يرسياي ينادحاسل كررب ال كدان كوجو في عن آسة وكرف كي اجازت بيده في تكن باكتان عن ده كر ديمي بايويل کا شور وقو ما کرنے والے تاویانی ایمی طرح جائے ہیں کددگر مما لک شی بھی تا ویا تھاں پر فرای باہتریاں عائد ہوتی ہیں۔ چرکی می کو لیجے۔ چرمی شی سیاس بنان حاصل کرنے والے قادیانی ہمی انتھی طرح جائے یں کہ پڑھی عل

كى طاق على مع بنائے كى مرف ال صورت عى اجازت ب وب ال طاق كال اشع عنق بول (جيرايا بهت كممكن بواب)

- besturdubooks mordpress cor مسى بعي معجد هي لا وَوْسِيَكُر بِراوَانِ ﴿ سِينِهِ كِي اجازتُ وَبِينِ \_ ـ مسى بھى غير عيسائي الليت كواينا تبرستان بنانے كى اجازت أيس.
  - محمی بعی مسلمان کو دوسری شادی کی اجازت کیش به  $\Box$

اس طرح کی مینکلزوں مثانیس موجود ہیں کہ مختلف طبقات کو کئی تشم کی آ زادیاں حامل نبین۔ برطانيه مي حفرت بيستي كي توجين برسزا كا قالون تو موجوه ہے ليكن حضرت محمصلفي صلى الله عليه وآله وسلم کی شان علی محسنا فی بر مزا کے لیے کوئی قالون ٹیل۔ان تمام باتوں ہے کھا ہر ہے کہ قاد یانی، یا کستان ہے جن خابی بابندیوں کا بہائے کرے دیگر مما فک کی طرف بھاستے ہیں، وہاں بھی ان پر اٹھی ہی بابندیوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کیے یا کستانی مکومت زموام کو اگرام دینا سراسر غلط ہے۔ حقیقت عمدان کی بیرون ملک روائل قادیانی جاعت کے تفیہ مرائم کی جیل کے سوا کرم می تمیں۔

ا کیا۔ طرف تو قادیانی، یا کتانی حکومت اور موام کے خلاف واویلا کرتے ہیں کہ ہمیں کافر قرار دے ویا کمیا ہے اور دوسری طرف تفیقت ہے ہے کہ خوو قاد باغوں نے بوری است مسلمہ کو کافر قرار دے کرید مرف مىلمانوں كى تفحيك كي، بلكه خود كومسعانوں سے بليحہ وكرايا ہے۔

- یا کتانی مکومت نے انھی دوٹ کاحق دیا الیکن قاویانی ند مرف اس حق کواستعال میں کرتے ، П بلكداس قانون كي تغيك ازات بير.
- اكركوني قادياني بارليت كالخصوص الشست برمتن بهوتا بياتوا استقاد بإنى تسليم كرنے سے الكار کروی**ے ج**ی\_
- کمک کی کوئی بھی عدالت ان کے خلاف کیج کیس کی ساعت کرے تو خاریانی اس کو Œ Legitimate کیں بائے۔
- على بارليمن ان ك زمره عى كونى قراردادياس كريدة بياميلى كانام نهاد " قراردية بير-П مغرنی ممالک علی بر تمام کارروائیاں ملک دعمنی کے زمرو علی آئی ہیں تو باکستان علی ولیل کاردوائیان کرنے یہ قادیاندل کو کیے محت وطن قرار دے دیا جائے؟ بے محومت کی زمدواری ہے کہ وہ

قانون کی رہجیاں اڑانے والوں کا محاسبہ کرے اور مغربی ممالک سیت حقوق انسانی کی تنظیموں تک قاد باندل کی قانون فننی کے واقعات پہنچا ہے۔ نیر مکل ورائع ابلاغ اور اسٹنٹی اعربیشن و فیرو قاد یا نعال ک

معلم عظيم كيذيرا ثرين-بيمنسني التربيش كي 1989 م كي ريورث كاليك اقتباس الماحظ فرمايية:

'' چنیوٹ سے ربوہ ماتے ہوئے دوقاد ہانیوں ہے مسلمانوں نے کلیہ کے 🕏 انزوا

ليه اس ليان وظلم مور إب-"

یا کستانی مسلمان امر تا و یا نیون کو قانون کی خلاف ورزی کر کے الل اسلام کے جذبات مجروح

136 مرنے سے روکیس تو یہ علم ہوا، لیکن دیکر جنہوں پر مخلف افوام خصوصاً مسلمانوں سے ساتھ ہونے والا پرترین تشدد والمنسني كي نظر سے كول اوجهل بي جرمني كوئ ليج - يهال سكن ايذ اور يى وغيرو يريز عدر يوري سٹیٹن ہر جرمن شمری غیر کمکیوں کولوٹ لیلتے ہیں، مارجے ہیں، غیر کمکیوں کی جائدوادیں جیمن کیلتے ہیں، لیکن آئ تك ايسلى الريعل في الله الله والله والإ والمسلى تك باكتافي مسلمانون ك اكثريت كم مونف کے نہ دیکھیے میں بھی بہت مدکک حکومت تعبوروار ہے۔ بدامر تنام سی کرایسٹی اعزیشش قادیاندل کے زیر اٹر ہے چکن مکومت یا کستان نے اسٹسٹی کو قاد باندل کے بارے پی معفومات فراہم کر کی جی ؟

م سندرة بادي سلمانوں كے تدائل جذات محروح كرنے يرقاد ياغون اورسلمانوں على تمام ہوا۔ قادیانیوں نے ایک مسلمان شہید کر دیا۔ متبع کے طور پرمسلمانوں نے 30 کے قریب قادیانیوں ے گھروں کو نقصان کینیا یا میکن قاد باغول نے برخی کی آیک عدالت میں سامی بناہ کے ایک کیس میں بد بتایا کہ چکے سکندرآ بادیش فاویا تیوں کے 100 مگر ملاکر خاتمشر عادیے مٹھے۔انعوں نے جوت کے طود پر روز نامہ" حیر" راولیت کا ایک تراشہ پٹی کیا۔ میں نے عدالت کو قادیا نیوں کی اس علد بیانی کی اطلاع وی اور این کے کر اگر جران محدمت محقیقات کردائے تو عی اس کے افراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھی نے اس سلسلے بھی عدالت کو قط ادسال کیا۔ عدالت نے میرا قط قادیائی جرا مت کو بھیجا دلیکن انھوں نے اس کا کوئی جواب ندویا۔ عدالت نے قاویانیوں کی طرف سے اس علا بیانی کا شدیدنوٹس لیا، ليكن بياتو يريس كاكام تفاكداس كوام عدارى سدر بورث كميا جانا ادريد بإكستاني سفارت فائد كى ذهدوارى محمی کرایش صورت حال عدالت محل به بخوانی جاتی . کوسیای طور پر مطرفی مما نک کی مکوشش تا و پاندوں کی حایت کروی ہیں، نیکن عدالتوں کواس بات کا انتظار ہے کرکوئی قالا یافوں کے بارے بھی افھیں سمج صورت مال سے آگاہ کرے۔ عدالیں 8 دیافوں کے بہائیڈا کے جھنڈوں سے مرحوب بھی ہوتی بھی سیسب کچے پھرفہ ہے۔ مسلمانوں اور مکومت یا کستان کا فقار نظر انھیں موسول ہیں ہود یا۔ ان مما لک عمل انتقامہ كومكوش بإرنى سے جايات موصول موتى بين اور انتظاميران جايات كى روشى عمل قادياندل كى كافلت كرية والفيلوكول كونك كرتى بهديه يتكرانول كى ذيددارى بب كدنام نهاد تا ويانى خليف مرزاسرود ، جو " كادياتى يرويكند اسك" كوريع ياكتان كوبدام كرف كمم علارياب سے بازيس كى جائے ك یا کتان کی شمریت رکتے ہوئے کملی توانین کا خاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر مرزا مسرور محومت پاکتان کے اقدابات اورقوائين سيمنن فيل الوجى بات يدب كروه باكتنان سي تلعي أيس راي على اس مايي كد ياكتاني شمريت محوز دے ، بعورت و كر حكومت باكتان كواس كى شمريت فتم كرديل جاہے۔ أمت مسلمه كى ذمه داري

ہم مسلمانوں نے بھی اس باے کا معجید کی سے لوش جیس کیا کہ ہم اگر خود کو حضور خاتم انھیون کے

137 ادنیٰ استی تصور کرتے میں تو چھومن انسانیٹ کی شان میں ممتانی کرنے والے کورو کمتا کس کا فرطن ہے؟

حکومت کو اس اسر پر احتجاجی خطوط کھے جانے جا بیس کد بیرونی مما لک یس قادیانی اسلام اور یا کشتان کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش ہاتھ سے نہیں جانے دسیتے لیکن جاری مکوست اور بیروگی مما نک بھی موجود یا کستانی سفادت کار کیوں مسلسل خاموش ہیں۔ تھر بنوں سے ایوانوں تک ب آ واز اینی باسے کر و دیانی اقلیت میں تو ان کے حقوق کے لیے ہرکوئی مرایثان نظر آتا ہے، لیکن اکثریت (مسلمان) کے حقوق کی حفاظت کون کرے گا؟ کیا اکثریت پی ہوتا ہمی ہم مسلمانوں كى خلطى كروانا جائے كار قاد بانى جب جاجي تارے اكابرين غدب اور شعائر اسلام کا قداق اڑا کر غرابی جذبات محرور کرتے رہیں اور اہم اکثریت میں ہونے کی بنا ہر سب چھ برداشت کرتے رہیں۔ اس سلسلہ میں ہر یا کستانی سفیان کا بیفرش ہے کہ ادا کین تو کی وصوبا کی وسمبلی با دیگر ذرائع اعتبار کر کے صدرملکت، وزیراعظم، وزرائے املیٰ، قانون ساز اداروں ادر تالون نافذ كرتے والى اليجنيول كك بيكر ارشات كاتجات.

جہاں عکومت کو اس سئلے کی تھین کا احساس کرتے ہوئے نوری اقد امات کرنے وائیس، ویں بم مسلمانوں کی بھی ذہدواری ہے کہ بم فود بھی اسے حقوق کا تحفظ کریں موام الناس ، فعوصاً ساده لوح مسلماتوں کو وحساس ولایا جائے کہ آناویانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ ملک کانون کے مطابق کادیافوں کو جو کافونی مقام حاصل ہے، اٹھی اس سے تجاوز کرنے کی اجازت بیس ہونی جاہے۔ اگر کہیں پر بہ خود کوسلمان خاہر کرے قادیا نیت کی بلنے کرتے یا کس مجی شعائر اسلام کوافقیار کر کے مسلمانوں کے ملائی جد بات کو مجروح کرے قانون کی خلاف ورزی کریں او وال کے باغیرت و باہت سلمالوں کا برقرض ہے کہ مقائ انظام ہے ل کر ان کے ظاف قوری کا لوق کاردوائی کریں۔

[]

سب ے اہم کام برکہ حوام افعاس کو بداحساس وال یا جائے کہ قادیالی مسلمانوں کی غیرت و حبت اور غابی تشخص پر ڈاکہ ڈال کر بھی" زائدین" میں شار کیے جارہے ہیں، جبکدان کے خلاف احتماع كرف والفرغيرت مندمسلمانول كو" الما" كى تعلق كس كريدنام كيا جار باب-اس منسله بش الل علم، وانشور، سياستدان، طلبه اور ديكرم، حب بعيرت افراد كوايي ذمه داريل كا احساس كرنا ماي يد خاديا تعدل كى يجنى جزى باتول عن آنے كى عبائے ان سے دو نوك روبدا ختیار کرنا جا بیدر قادیانوں کا جب زور بطے تو بیہمی مجی مسلمانوں کومعاف تیں کرتے۔ " وبت سب سے خوت کی ہے تیں " کے عربے مرف ای وقت تک لگے جاتے ہیں جب تک ان کو" کیمرکرتے کی" لقررت حاصل نہیں ہوتی۔ س کو طاشتہ آخاصل ہو، جات تہ یغرے

138 ان کے زو کی کول ایمیت ٹیمل دکھتے۔ دکھ کی بات تو ہے کہ جھے پاکستان سے جوجمی عطا آتا ہے، اس عمل اس ہے بسی کا اعجاد کم الکھی جاتا ہے کہ قادیاتی اللی عہدوں پر فائز ہیں اور ہاری شنوائی تیمی ہوتی۔ کیا ہم ایمی تک آگریزی راج میں بير، جهال بقول فخصه:

> "ہم يروس بزور محريز حارب وريع حكومت كردي بيرب ياكمتان بم مسلمانون كا لک ہے۔ ہادے پزگوں نے یوی چتی قریانیوں کے بعداے مامس کیا۔ بیان فداران ملک و ملت کا وطن فیش، جن کی قبرول پر کھے کہد جات پر کھا ہے کہ بد (ملون) جسمیاں بیان وُن ہیں، جب می موقع مل جھی تاویان نے مالم جائے گا۔"

خرورت اس امرکی ہے کہ وی شعور اورصاحب بھیرت مسلمان ابی وحدواری محسوق کریں۔ تاوياني مسلمانول كا جنازه نه پرهيس، شادي بياه نه كرين الماز نه پرهيس ان كا كله الك، عباوت كاين الك، ليكن يكر بحى اسلام كے وارث وقت كو والديداد بيس اورا يسيد عن عام لوكول كى رائ يدوك وارك م مرزائیل کے طاف میں امرف مولوی علی خلاف ایل اوال علی تصور کمی عام آ دی کائیس، بلک وانتورول معلاء، ذرائع ابلاغ اور تظرانوں کا ہے۔ آج وحمر قادیا نیوں کے اسلام اور ملک دشمن حرائم سے لوگوں کو ہاخیر كرف والف كو" طا" كوكر" آؤك" كرويا جانا بي تينيا الل كى دمددارى درج بالاطبقول يرعى عائد مونی ہے۔ علم مرام کا بیفرش ہے کدوہ قاد باندن کی جس سازیوں اور منافقوں کا بروہ جاک کریں۔ درائع ابلاغ کوچی اچی زید داریوں کا احساس کرتا جاہیے۔ یہاں چرخی چی ایک قانون وال نے قادیاتین کو كيتولك بيدائيل كيمثار قرادوج موئ أيمى لمايي آلادى كيوخي قراد دياريك رائ اكركمي مسلمان اً قانون وان نے دی ہوئی تو تاویائی اس کا مجرم پر پر پیکٹرا کرتے۔ قانوانی عماصت کو اسلام اور پاکستان وشمن ما قتوں کی سر پری ماصل ہے اور یوں وہ اسلام وقمن طاقتوں کی سر پری اور کشر مالی وسائل استعمال کرے درائع المِارع بير بير فائده الخات بيريدال كريكس المركوني مسلمان وطن مي كاخبادات ورماك ك وريع تا ویاندل کی اسام اور فلک و شنی کا پرده میاک کرنا میا ہے تو این رسائل دجمائد کے در مدادان اسے نعمول جست بازی كهدكربية سافى جن جغزا لينت بيرب ورائع كبلاخ كومده ادان كواس شيط عن ومدداري كامتابره كرا جاسي

ملمانوں کوآئیں کے فروی اختاا قات کو فتم کرے تھا ہو کر فتد قادیا نیت کے خلاف جاد کرنا بإسيار ام ان اكادين امت كاحق اداليس كر عظاء بخفول في مقيدة فتم نبوت ك تحفظ كي خاطر إلى زغر کیاں، هزتمی مال ودولت ،سب بکو قربان مُرویا۔سید صلاحات شاہ نظاری کو بی لیجے ،شاہ جی کمی اور مك عن موت ترآج أن ك جمع اور إدكاري مكرمكودكمالي ديتي ليكن بم مايي فيس، افتاه الله ده وثت ضرور آئے گا جب قوم کو ان عبان رسول کا کی عقمت کا اعماس ہوگا۔ besturdulooks.wordpress.com

#### م\_بخالد

### بيرہے قادیانیت

مر فر اُنظام احر قادیائی این کاب اُس کند کالات اسلام اُسکس 288 پر کلیت میں: "امارا صدق یا کذب جا چھے کے لیے اماری ویٹین کوئی سے بور کر اور کوئی تھک ( کسوئی اُنہیں۔"

ان کی ساری پیشین موتوں کا حشر دکھایا جائے تو ایک بھیم کتاب بن جائے۔ فی الحال ہم ان کی ایک دعقیم الثان ' چشین کوئی کوئی اس کسوئی پر پر کھے ہیں۔

ارِیل 1886ء میں مرزا صاحب نے پیشین گوئی کے اشتہار شائع کیے۔ خلاص مرج ذیل ہے:۔
''خدائے جھے اپنے الہام سے قربایا تھے ایک دیسر اور پاک بیٹے کی بشارت ویتے ہیں۔ وہ لور اللہ ہے۔ مقدس روح ، کلت اللہ ، کئے انتس ، مقبر الحق والعل، کان اللہ نول من السماء ( میسے کرخود ؟ سال سے خدا اثر آیا) اس کا وجود محض چی کوئی تیس بلکہ ایک تھیم نشان آسائی ہوگا۔ زیمن کے کناروں تک شورت پائے گئے۔'' وقیرہ۔ (''نیخ رمالت'' جلدا ذل میں 85۔'

جن ونون براشتهار شالع کے، بوی صاحبہ سل سے تھی۔ محر قدرت مندالزی نولد ہوئی۔ مخت سے بہتے کے لیے مخلف تاویلیں کی تنکیں۔ قدرت نے بھی سرزا صاحب کو دقی طور پر فوش کرنے کے لیے وسرے حمل بھی لڑکا عطافر مادیا۔ فور کیا طور پر'اشتہار خاشخری منجانب سرزا نظام احدا' شائع ہوا:

''اے ناظرین آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ دولڑکا جس کے قولد کے لیے اشتہار 8 اپر فِی 1886ء بھی چشین کوئی کی گئی تھی، آج 7 اگست 1887ء کو دہ مولود مسعود بعدا ہوگرا۔'' (''نینچ رسانٹ' بلدازل جی 99)

بیر فرزند موجود جس کا نام بشیر احمد رکھا حمیااور جو بعد بھی بشیر اقال کے نام سے موسوم ہوا۔ سواسال کی عمر یا کرفوے ہو حمیا۔ سرزا صاحب اڑ کے کی وفات کی اطلاع علیم فورالدین خلیفہ ہواں کو دینے ہوئے کھنے ہیں: ''میرز لڑکا جشیر آج فوت ہو حمیا۔ اس واقعہ سے جس قدر خالفین کی ذبا تھی دراز موں کی اور موافقین کے ولوں تھی شبہات بیدا ہوں گے، اس کا انداز وقیص ہو

سَكُمَالِهِ " ( " كُنْوَبات احْرِيهِ" جَنْدِيْجِم جُن 2 )

تعیم نورالدین نے بیچ کی رسلت پراس طرح تکن کا اظهاد کیا:

besturdulooks.nordpress.com "أكر بمرابينا مرجانا أو بمن مكه برواه ندكرنا . كر بشراة ل فوت ندمونا ناكد لوك بیشین کوئی کے جونا وابت ہوئے سے اہلا عل تریز تے اور اس صدم على ميال محہ خان نے بیلکوکر، اگر بھرے سامنے بڑاد ہے گل کر دیے جاتے تو جھے انسوس نہ ہوتا چتنا بشیر کی وفات ہے ہوا۔ مجھے ( نوراللہ کن کو ) عمیت مرزا بھی کلست دے وكيار" ("النشل" كادمان (السنة 1920م)

ملے لڑک کی پیدائش اور بعد عمی لڑ کے کی پیدائش کے بعد موت سے جو تفت افعال بڑ کا ماس کا كحوط لمرداصا حب ع مغ مردابشراحدايم-اسكى زبانى سفة-

«وعقيم الثان بينے كى بشارت كا الهام اس قدر شان و حوكت كے ساتھ خدا نے ديا تھا کہ حضور نے 20 فروری 1886 و کے اشتہار ہیں اس کا اعلان فرمایا، جس کی جد ے لوگ چٹم براہ ہو محے محراف نے بھی ایمان کے داستے میں اعلار کے میں۔ سو تدرت خدامی 1886 میں لڑی پیدا ہوگی، جس سے ملک میں زلزلد آ میا۔ کو حضور نے اشتہار اور خلوط کے ذریع اعلان قربایا کہ دجی اکھی نے اس ممل کی قید جين ركي تني جن سے بھاؤك منتبل مئے .. دوسرے على بين أكست 1887 ويل حفرت کے بال الرکا بیدا ہوا۔ اس کا نام بٹیر احد رکھا۔ اس کی بیدائش پر بدی توقی منائي كى كوكد لوكول اورخود حعرت صاحب كوخيال تعاكد يكى ووسوعوداركا يبد غرض بشيراة ل كى يعدأش رجوع عام كا باعث موئى يمر تدرت الله كى الكد سال بعداركا اما يك فوت موكيا-بس يحركها تفاء هنك عن ايك طوفان مقيم بريا موكيا-حعرت صاحب نے لوگوں کوسنجا لئے کے لیے اشتہاروں اور خطوط کی مجر مار کروی اورلوكول كو مجمايا كريش في مجلى بديقين فالبر فين كياها كريكي وومواود الاكاب جنانچے بعض لوگ سنسیل صحنے الیکن اکثروں پر ماہوی کا عالم تھا اور کانعین میں استہزا كا جوش قولي" ("ميرت المهدى" عدداول من 87)

بينے كى وفات يرجوندامت بوكى اس كا يجوا كلياد مرزا صاحب نے است تعابنام كيم فور الدين يم كريك إلى الكن يشين كوني جدى زيجي مود مرز اصاحب است تديار ع تصاور يؤسيه دو واثور سه ال کی تاویلیں شروع کروسیتہ تنے اور تغییر کرنے والول کے غلاف گائی گھریتے پراٹر آئے تھے۔ مثال کے طور پر "ميرى دوي كى مب تعديق كرت جي محر بدكار عورتول كى اولاد مجي خيل

المنظر" ("آني كالاحتاسة "س 547)" (

besturdubooks, wordpress, con " وشمن جارے بیابانوں کے نزر ہو سے اور ان کی فور میں کتوں سے ج مستنیں۔ وغيره وغيره. ("انوارالاسلام"ص 35)

ینا نید بینے کی وفات م جوانسیت مولی، اس کے جواب میں مندرجہ ذیل اعلان شائع کیا: " ناغرین بر منعشف موکر بعض خافین پسرمتونی بشیری وفات کا ذکر کر کے اینے اشتمارات واخبادات على طار ع لكية بين كروه والل يدب، بس كي نبعت اشتبار 20 فروري 1886 واور 7 أكت 1887 وثي فابركيا كيا تفاكروه صاحب عقمت و دولت ہوگا اور قوش اس سے برکت یا کیل گیا۔ خدا نے جمع بر برجی گا بر کیا کہ 20 فرور کا 1886 می چٹی گوئی حقیقت میں دوسعید ترکوں کے پیدا ہونے برمشمل حمل اور اس مبارت کہ" مبارک وہ جوز مان سے آتا ہے" بہلے بیر كى نسبت چى كوكى ب جوفوت موكم جوره حانى طود ير زول دست كاموجب موا اور اس کے بعد کی عمارت (بین معلی موجود) دومرے بھیرکی نبیت ہے۔ (ج آ تنده يدا اوكا)\_" (مرزا ظام احر"ميز انتهار" كم تبر 1888 م)

20" فروري 1886ء ك اشتماد من جوكه بطابر أبك لز ك كي بابت مشين كوكي م م م م الله من و در هيفت دواز كول كي يابت ميشين كو كي هي -"

(رسال المحجة الازمان مبلدنبرة)

ابھی اور خوالت مقدر ش تھی، مواللہ توائی نے ایک اور بیٹا دے دیا، جس یر اعلان کرتے ہیں: " مراج قالز كاجس كان مرادك احرب، الى كنب عثين كولى كالحي تلى ي خداتے میری تعدیق کے لیے اور تمام عالمین کی محذیب کے لیے 14 جون 1899ء م كوصطا كرويا-" ("ترَيَاق المتلوب" من 43)

الله بنے کے بارے میں جے مرزا صاحب نے مائند'' فعا'' اور' دھٹی موجود'' کہا تھا دیول آجب ے اعمار کرتے ہیں:

> " بجيب بات ب كه عفرت مع عليد السلام في مرف مهد على با تمى كين محراس الڑکے نے ماں کے پیٹ عمل یا تھ کیں۔" ("ٹریاق انتوب"س 44)

اس صاجزادے نے ابھی زندگی کی آٹھ بہاریں دیکھی تھیں کے ملیل ہو گھے۔ مرزا ساحب ع يثان مو مع ادر محت يالي ك لي دعا ما كى، بس كى توليت كا اعلان بذريد" اخياد البدر" 25 اكست 1907ء کی بیان ہوانہ

" وعا قبول ہو تن فدہ تعالیٰ نے اپنے صفل اکرم ہے محت کی بٹارت دے دی۔"

اس برمبارک سلامت شردح بوکی اور ای بیاری کے دوران بی ڈاکٹر عبدالستار کی جراجز اوی مریم سے اس میچ کا فتاح بھی کرویا۔

کین قادر منظش نے نہ جایا کہ وہ پیر ہے۔ شکی خدا منایا کیا ہے، اس دنیا شی رہے اور فرشتہ اجل کے اس موجود اس میں تاریخ کی روح کینی کے اس موجود کی ہے۔ اس اس موجود کی ہے گئاں ہوئے کہ اس ساتھ کی اطلاح کی قو وہ میں پر بیٹان ہوئے کہ اس سے جائے گئی ہیں ہے جی است ہوگا۔ اب اس آخت پر کیا مشر ہوگا۔ محر مرزا ساحب نے کم جست بھر یا ندھ کی اور تاویل جی تی بیٹر ماریک میں تو یہ خولی رکھتے تھے۔ اس وفعہ تی مرجود کی اس میں تو یہ خولی مسلم نان کے بیان جاری کرنا شروح کرو ہے:

"مبارک فرت ہو گیا۔ جھے بیش الباسوں علی بھی بٹلیا کیا تھا کہ ہوگڑا میت خدا رسیدہ ہوگا، با بھین عمل فرت ہوجائے گا۔ موہم کواس لجائل سے فوٹس ہوتا جا ہے کہ خدا کا کھام فیرا ہوا۔" ("میرے البدیا" صدادل ہی۔158)

اس پر ملتہ مکوشوں نے اور دیگر لوگوں نے بھی کیا حضرت وہ ضعاعی کیا ہے۔ بید معلوم کی کہ رہے ہے۔ عمر بائے گا بائم عمری شی فوت ہو جائے گا۔ اس بات تو تھری کرتے ہیں جو در بدر پھرتے ہیں اور کہتے ہیں صاب شی وراوں باتھی آ رہی ہیں۔ عمر وراز ، اور کڑاہ عمر۔

فضیحت فو بہت بھوئی محرم زامداحب بار استان والے فدھے۔ اس کا بھی مل لکال لیا اور وق آگی: "خواکی تقدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مہارک انداؤت بواء ساتھ ای فعالے برالہام بگر ووقات مہامک اندے ایک دومرے لڑک کی بیٹادے دی، تاکدیہ مجا جائے کہ مہامک انداؤت تھی ہوا باکہ زعمہ ہے۔" ("میکی رسان" بادر ایم می 133)

مرزا صاحب کا بید بنارتی المهام بھی ہوراند ہوا اور آیک سائل ابعد خود اس و نیائے قائی سے دھست ہو محصر اس عرصہ بنس کو کم ایک بیدانہ ہوا۔ اس طرح اس شرمندگی کوئٹن نے ڈھانپ لیا۔

سو المارے قاویاتی دوستو! یہ ہے اس تھیم الثان پیمسلی موجود" والی پیشین کوئی کی مقیقت اور جرماً ک انجام ، جس کوآ پ صفرات آگئیس بھرکر کے ہرسال 20 فروری کو بڑے شمطراتی ہے متاتے ہیں۔
آپ کو اسپنے کی خالف کی کراپ پڑھنے کی ضرورے نہیں۔ کاش آپ صفرات اندھے استحاد کو چھٹے کر مرف فیٹیت اللہ ہے کام لیتے ہوئے اسپنے بایٹواؤں کے بیانات کا غیر جانبدائی سے تجویہ کریں او بھری طرح ان شاہ اللہ آپ پر دوش او جائے گا کہ آپ کے خودسا فنٹ نی اور فائنام بنے کیے کیے بھر فریب بہندالی اور ملک ہے اور فائنام بنے کیے گئے بوری ہوسال تک ایس ملک کی ہے اور مال تک کریں اور میں اور میال تک کی اس اور میال تک کریں اور میں اور میال تھا کہ قاسمہ سے قویہ کر کے میں اسلام کی آخوش میں آھی۔

besturdulooks.nordpress.com

## هفيق مرزا

# حقائق تك رسائي

جناب مختی مرزا پہنے قاد پائی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ کن شحور کو دیکھتے پر قاد یا نیوں کے اللہ تلا۔ قاد پائی رہنما دکسی جنسی ارزا پہنے قاد پائی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ کن شحور کو دیکھتے پر قاد یا نیوں کے اسلام میں داخل موجے اس دفت وہ تم نیوی کے دائل مرکام کرنے والے لوگوں کی آتھ کا کا دارا ہیں۔ قدرت جن نے برک فوجوں سے نواز اسے بر مربئ حاص ہے۔ ان کے قلب شوروں سوچی میں مجر اِئی اور تلم میں روائی ہے۔ ان کا تھم وشمن کے بیستے میں تیج کی طرح ہوست ہوتا ہے۔ محرک میں دوروں سوچی میں مجر اُئی اور تلم میں روائی ہے۔ ان کا تھم وشمن کے بیستے میں تیج کی طرح ہوست ہوتا ہے۔ محرک میں موجوں کا مربئ میں دوروں سوچی میں موجوں کی تعلق میں موجوں کی تعلق اورائی ہے۔ میں تیج کی طرح ہوست موجوں کا مربئ میں موجوں کی تعلق میں موجوں کی تعلق میں تاریخ کی تعلق میں موجوں کی تعلق میں تاریخ کی تعلق میں موجوں میں موجوں کی تعلق میں موجوں میں موجوں کی تعلق میں موجوں کی تعلق میں موجوں میں موجوں کی توجوں کی تعلق میں موجوں کی موجوں کی تعلق میں موجوں کی تعلق میں موجوں کی موجو

کسی فخص یا گروہ کی بیٹس اٹار کی کے واقعات کا تذکرہ یا ان کی ان حت عام طور پر تاہتدیہ و خیال کی جاتی ہے۔ یہمیں بھی اموق اس سے اتفاق ہے لیکن آس امر کی وضا صد خروری بھتے ہیں کہ اگر کو کی حفی شہب کا لہادہ اوڑ می گرفتی فعدا کو گراہ کرست اور '' تقدیل'' کی آٹر بیس بجور مریدوں کی مصمول کے خون سے بولی تھیلے ، بینظو وں گھروں کو ویران کروے ، انہا ہیں مالسام اور دیکر مقدی اقراد کے بارے میں خوان سے بولی تھیلے ، بینظو وں گھروں کو ویران کروے ، انہا ہیں مالسام اور دیکر مقدی اقراد کے بارے میں خوان تا ہو گئی کرے تو اے بحض اس بنا پر نظر انھاز کرویتا کہ وہ آئیک شاہری دکان کا بااثر مالک ہے ، تا نو تا، شرعا، افغان ہر کیا ظ ہے بادرست ؛ ور تا واجب ہے۔ تر آن جید نے مظلوم کو تبایت واضح بالفاظ میں خالم کے خلاف آ واز حق بلند کرنے کی ؛ جینزت دی ہے۔ بھولہ تعالی کا بیند نیس کر سال ہے بند نیس کر سال ہو گئی ہمی مہذب انسان اسے پند نیس کر سال ہو گئی ہم مہذب انسان اسے پند نیس کر سال ہو گئی ہم دور ایسا ہوگا جو ان کی '' سلطان انظام '' کی زو جس شے ہو ۔ کو مگر انہا مرام اور صفح اوران کی اونا ڈ' قراد دینا، مول غراب ہو کئے وال کی'' کے افاظ ہے یاد کرنا اور اس نور کی ویک مینا وہ میں صفعانوں کے شرو تا سعد اللہ لد حیانوی کو '' بھو کئے والا کی'' کے افاظ ہے یاد کرنا اور اس نور کی ویک مینا وہ میں صفعانوں کے شرو تا مد اللہ لد حیانوی کو '' کے والا کی'' کے والا کی' مینا کر وہ کی مناخ ہو کے والا کی'' کے افاظ ہے یاد کرنا اور اس نور کی ویک ہے شار دشام طرازیاں ہر سعید کو تال میں مینا کر کی مینا کر کو نور کی کہ کو تا دوران کو کی ویک ہو گئے والا کی'' کے افاظ ہے یاد کرنا اور اس نور کی ویک ہو گئے والا کی'' کے افاظ ہے یاد کرنا اور اس نور کی ویک ہو گئے والا کی'' کے افاظ ہے یاد کرنا اور اس نور کی ویک مینا کر دھنا کر ان کو کرنا ہو گئے والا کی'' کے افاظ ہے یاد کرنا اور اس نور کی کو دھور کی میں میانوں کا کہ میں مینا کرنا کی دی کر انہا کرنا کی دی کو کی کو کی کور کی اور کو کرنا کو کرنا ہو گئے والا کی'' کو کرنا کو کرنا اور اس نور کی کرنا کو کرنا کو کرنا ہو کی کو کرنا کی کرنا کو کرن

144 نظرت کوسو پینے پر مجبود کر دی ہیں کہ دو کون کی تغییاتی الجمعن ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ایک خیم کو ا سے انفاظ استعال کرنے پر مجود کر دی ہے۔ مرزا غلام احمد کے بعد ان کے بینے مرزامحود نے اسے بھند یا تک دعادی کی آ ڑے کر جن تھی حرکات کا ارتکاب کیا ۔۔ ان کی طرف سب سے بیٹی انگل بیرسراج الحق تعمانی نے اشاق اور اس '' این سالے'' کے کراڑ ٹول کے بادے میں ایک رفتد کھے کر مرز اتدام احمد کی مگازی تن رکا دیا ، کو پیرکا مینا ''مرید وں کی عدالت'' ہے شیاکا فائدہ سامل کر کے بنگا ممیا، لیکن اس کے دل میں ہے بات بوری طرح جاگزیں ہوگئ کدم بدوں کی تعمیر دینی ہی کافی خیس، معاشی جرے ساتھ ساتھ ان برریا تی جبر کے جھکنڈ ہے بھی استعال کیے جا کمی تا کہ وہ مھی تکے بات کینے کی جرأت نہ کرشیں۔ پر سراج اکتی لعمانی نے اظہار بی کا جوا جرم" کیا تھا، اس کی باداش میں مرز احمود نے ساری عمراسے چین ندیعے دیا اور برمکن طریقہ ہے اس پر تشدو کیا۔ اظمینان کال کے جعد مرز انحمود پھراہے وحدے میں مصروف ہو تھیا اور اس کی ابر من اختیاطول کے باوجود ہر چھ سال کے بعداس م بدکاری کے افرامات کھتے دے۔ مباہلے کی وحوش وی جاتی موہیں، مروبال ایک خامشی تنی اسب کے جواب سے جول جول وقت كررا ميا، بوے بوے تخلعی مرید دواقف واز ہوکرایک می تومیت کے الزابات لگا کرعیجہ ہوتے میں اورانسانیت سوز بائیکاٹ کا شکار ہوئے رہے۔ حمران کن امریہ ہے کہ تمن تمن یا پانچ پانچ سال بعد الزامات مگائے واسے ایک دوسرے ہے تعما ناآ شنا میں محرافرامات کی نوعیت ایک علی ہے اور واقعہ ہے ہے کد مرزامحود یا اس کے خاندان کے اقراد سف بھی جنی صف موکد بعد اب اٹھا کر اسپٹے "امشکع موجود" کی پائیزگی کی تتم تیس کھائی۔ مرز امحود کی میرے کے تذکرہ عمل ان کی از وائ اور بعض ویگر دشتہ داروں کا نام بھی آیا ہے۔ہم ان کے نام حذف کر وسية كيونك وه بعاد سيد كاطب فيس ليكن اس هيال ست كرويكا رو در المت رسيم فيز اس بنا يركدوه بحل اس بدکار اعظم کی شریک جرم میں رہم نے ان کے نام بھی ای طرح رہنے دیے ہیں۔ ہفت روزہ ''تھرت'' كرائي (14 بارچ 1979ء) ك متعلق ايك سحالي خانون في طليفه في كرائي مرايام ريدي سے يو جها ك اتن كمنى عن آب كى شادى مرز الحود ايد بوز مع يه كيد موكل الواتمون في جرا إكما بهي د عزت والش مدیق رضی القدعنها کی شاوی حضور منی الله علیه وآله و کلم سے ہوگی تھی ، اس جواب سے آب ا تداز و کر سکتے ہیں کہ ہی علمت کوے کا برفرومقدسین است پر کیچڑا جھالنے کی فیصوم سی کس دیدہ دلیری سے کرتا ہے اور محراهار يعن اخبارتويس معترات كمل بدخبري سداس الجعالة اوراجالة بيرر يادرب كريسرايا مر بھی وہ ای جن کے بارے علی ان کی خلوق سے ایک مازوار کا بیان عرصہ مواطع موج کا ہے کہ ان کے موے زیار موجود تبیل ہیں اور ان کی سبہ رحی ایک ابیا امرے جس سے ہر یاخبر قاویا کی واقت سبے۔ ایک تادیاتی سلخ نے اپنی دخیہ کے حواے سے موانف کو طلقا بتایا کہ ان صاحب نے خود اس یا لتو مواوی کی بیوی کو بتایا کہ " بی ہے دہم جول ۔ " بی ان کا تام ہی لکھ سکتا ہوں مگر اس خیال سے کہ کہیں اس کی گڑ ارہ الاؤنس

والی طاز مت ختم ند ہو جائے واس سے احتراز کرتا ہوں۔ یہ الین چنے ہیں جنس کسی بھی کلینگ ہیں چیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضیاع کس کشتی کی جبہ سے ہوا تھا واس کا تحریر عمل لانا مناسب نہیں ومرف ان سے اتنی محزارش ہے کہ وہ آئندہ معترت خاتم المانیا وصلی انٹہ علیہ وآلہ وسلم یا کی اور مقدمی بستی پر الزام تراثی ہے۔ بازر ہیں۔ ورنہ ماری داستان کھونی وی جائے گی اور پھو چھاتی کی کارکردگی دلم نشرح ہو جائے گی۔

مرزامحود احمد کے جنسی مدوان ہر جن لوگوں نے سوکد بط اب فتسیس کھائی ہیں یا ان کی زندگی کے اس پہلو ہے تقاب سرکائی ہے ، ان کا تعلق خالفین سے نہیں ، اینے سریدوں سے ہے جو قاد یا نہیں کا طرسی پہلو ہے تقاب سرکائی ہے ، ان کا تعلق خالفین سے نہیں ، اینے سریدوں سے ہے جو قاد یا نہیں تک خاطر سب پہلو تج کر گئے تھے۔ ان ہی فود مرز انحود کے نہایت قرابی عزیز ، ہم ذلف اور براوران لبھی تک شامل ہیں اور بالواسطر شہادتوں ہیں ان کے میران اور وخران ایک کے بیانات موجود ہیں ، جن کی آج تک تر دید نہیں ہوئی اور شرک ہیں ہوئی اور قرائی ہیں ہور جو گئی ہے۔ اس کا سب اشاهت تحق سے اجتماعت کی تقدد بی کے لیے اس قدر شوت ، شہادتی اور قرائی موجود ہیں ، جن کا انکار نامکن ہے۔

ان الزامات کی محت وصداخت کا ایک جموت به بھی ہے کدان مریدین بھی ہے جوائی انتہائی اخلاص کے ساتھ قادیائیت کو بچا تیجھتے ستے اور سرزا محدو کو خلیقہ برخق مائتے ستے، ان کی رنگین راتول سے واقف ہوکر زاسرف قادیائیت سے علیمہ و وسے بلکہ خدا کے دجود سے بھی سکر ہو گئے۔ ایک فینس کو یا کہاؤی کا مجمد ، ان کر اس کوکاردگر بھی مشغول دکھے کرجس تھم کا ردھی ہو سکتہ ہے، بیاس کا لازی نتجہ ہے۔ ان میں ساکی بھین رکھنے والے لوگ ہی تیس ممل تج یہ ہے کڑرے ہوئے افراد مجی ہیں۔

ودسرا طبقہ مرزامحووا ترکوتو جولیس سرز کا ہم شوب ہمتنا ہے تکر کئی رنگ علی قاویا فی مقائد ہے بہنا ہوتا ہے۔ آپ اے ہر دوطیقہ کی مدم واقلیت یا جہات کیں، سرے زو کے دولوں حم کا رقم الزامات کی صحت پر برہان قاطع ہے۔ ماہرین جرمیات کا کہنا ہے کہ Perfect Crime وہ ہی جو کہنی الزامات کی صحت پر برہان قاطع ہے۔ ماہرین جرمیات کا کہنا ہے کہ Trace نہیں ایسا جرم سرزٹیس ہوا جو اصطفاحاً پر قیص می اور ہو گئی گئی ہوتا ہے، اس مرزٹیس ہوا جو اصطفاحاً پر قیص کی آخر کی گئی ہوتا ہے، اس مرزٹیس ہوا جو اس می گئی ایسا جم کی گئی البا انہ کو گئی ایسا ہو جاتی ہے جس سے جم می گئا تھی ہوتا ہے، اس موجوز رہا ہو جاتی ہے مشل ایک قائم کی کھڑے کو مان دیا ہے، گرم کی اور بائی مقامت پر بھینک کر بیرخیال کرتا ہے کہ اس نے قبل کرتا ہے کہ اس نے قبل کرتا ہے کہ اس نے جوز رہا ہوتا ہے۔ اس نیس مقربی کرم زامحوں کی تقادمیا وہ است می جوز رہا ہوتا ہے، اس نیس مقربی کرم زامحوں کی تقادمیا وہ است می خوا ہو اس نیس تو کی شواجہ اس سے جرائم کی چنلی کھوڑ ہوتا ہے۔ اس نیس مقربی کرم زامحوں کی تقادمیا وہ ایس نیس نیس کی جو اس کی جوز رہا ہوتا ہے۔ اس نیس مقربی کرم زامحوں کی تقادمیا وہ است کیا ہوتا ہے، میں وہ کی تقادمیا کی کھٹل کے برائم کی کھٹل کی اس میں دولیت کیا تو بھی خوا کی تقادمیا وہ است کیا ہوتا ہے، میں وہ کہا گئا کہ میں۔ اس میں دولیت کیا تو بھی خوا میں نیال تھا کہ بودین سوسائل کا کا میں۔ اس دولیت کیا تو بھی خوا میں سے خوال تھا کہ بودین سوسائل کا کا میں۔

besturdubooks wordpress com والاحصەبھی دیکھوں گا۔ قیام انگستان سے دوران عمیاء بچھے اس کا موقع نہ ملاً۔ والیس یر جب ہم قرائس آئے تو می نے چودمری ظفر اللہ خان ساحب سے، جو میر ہے ساتھ تھے، کیا کہ جھے کوئی ایک جگہ دکھا میں، جہاں پورٹین سوسائی عربال تھر آ سکے وہ بھی فرانس ہے دانف تو نہ تنے محر جمعے ایک اوپیما میں لے سکے ، جس کا نام مجھے یاوٹیمں رہا۔ جود حری صاحب نے بتایا بیروی موسائٹ کی جگہ ہے، ات و مجد كرآب العازه لكا يكت جن مرك نظر جونك كزور ب اس لي ودركى چز اچی طرح سے فیل د کھ سکتا۔ تمور ک در کے بعد ش نے جود کھا تو ابیا معلوم ہوا کہ پینٹکڑ وں مورٹن بینھی ہیں۔ میں نے چود حربی صاحب ہے کہا، کیاریکی ہیں۔ انموں نے یہ بتایا کہ یک نیس بلکہ کیڑے ہے ہوسے میں محر بادجوواس کے تلی معطوم موتی جن \_" ("النشل" 26 جورل 1924)

کر وفریب آیک الی چیز ہے کہ اضان زیاوہ وبرنگ اس پر بردہ ڈالنے میں کامیاب میں جو سكار واستديا واستداك بالتي زبان برآ جاتي جن جن عدامليت ساسفة جالى بد فغيدى في افي آبک شادی کے موقع برکھا، علی نے خواب علی دیکھا ہے کہ عمر خجر پر موزر ہول اور اس کی تعبیر علی نے بدی ے کہاں بیوی سے اولاد کیل ہوگی۔ اب واقعہ بیرے کہائی بیول سے کوئی اولا و کیل اور شیعہ کی کا بید " خواب" الل مي منظر شي تفاكده خانون جو برنسائيت عن سے محروم بو پيچي تعين - اب مريدا سے مجي اسيت بير كا كمال مجعة بين كراس كى بيش كونى مس طرح إورى بونى، حالا كلديد معالمد بيش خبرى كالبيس، ويش جي یککے درول بنی کا ہے۔

طیفدتی کے ایک صاحبز اوے کی و محت اور فکل و شاہت سے کھوالیا اظمر ہوتا ہے کہ ان کی صورت ایک ڈرائید سے لتی ہے، لوگوں میں چدسگوئیاں شروع ہوئیں تو " کار خاص" کے نمائندول نے تنفيذ عي كواطلاع وي، اور انمون في الحريز عورتون في مياه خام ينج بيدا مون برايك خطب وے مارا، حالاتک برکوئی اٹسی بات ندھی کہ اس پر ایک طویل مٹالوں سے موین لیکھرویا جا تا، گر کہتے ہیں ، یورکی واژگی شریشا۔

اليدى دوالى أيك ي كى دقات يريرانى يادون كالمذكرة كرية دو عقرات ين "شادی سے فیشتر جب کہ جھے ممان بھی نہ تھا کہ بدائر کی میری زوجیت میں آئے گی ، آیک ون عمی گھرش داخل ہوا تو عمل نے ویکھا کہ آیک لڑکی سفید لباس پہنے سمنی سمنا کی بشر ما کی اجائی دیوارے ساتھ کی کمزی ہے ''

(''ميرة امرطا بر'' شالع كروومجنس خدام الاحمدية رجء)

Indpress.com اب مندلاس برنظر برعتی بر لیکن سفتے سٹانے ، شرمانے لانے اور دیوار کے ساتھ کھڑے ہونے اور چرے کی کیفیات کا تفسیلی معا ترکی نیک جلن انسان کا کام ٹیس، ہمیں " مآل چیلی" کے کی قرد کے بارے میں نیک چلنی کا حسن طن تہیں کیونکہ اس ماحول میں معجوۃ فئا جانا بھی ممکن نظر قبیل آتا بھر ہم ان ے بادے می کف اسان عل کو ہند کرتے ہیں چکد سرمایان قادیانیت عوا اور مرزامحود تصوماً اس ڑراے کے قسومی کروار جی، اس لیے ان کے بہروب کونوج میکٹا اور لوگول کو کرواق کی دلدل سے تالیا ائتیائی ضروری ہے رضمنا قادیان اور دبوہ کی اخلاقی حالت کا ذکر بھی آ حمیا ہے، اگر ورعت اسے پیل سے يجانا جاتا بياق قاد بانيت يقينا تجرة خيش بيد العورى مركون يركوه عدوالى ملى مين اورلك ميكاوا ردا يرميم منفال اس كى شاد ين - قاديان وست اسيد" في" كى البائ عن اسيد برقالف كى بدرد وركادى. مصیبت اور موت پریش مناتی باوراے مطلقائن امر کا احساس ٹیس جونا کہ بیانجا درج کی تسافت مجلیء عقاوت والى اور السائية سے كرى مولى إت ب ... الله تعالى ف قاديانى امت يرايها طاب الل كيا ے کداب ان کا ہر قائل ذکر قرو الی رسواکن بھاری ہے مرتا ہے کداس میں ہرصاحب بسیرت کے لیے سامان ميرت موجود بــ قائح كى يارى كوخود مرزا ظام احد في وككى ماد اور اسخت با" ايس القاظ س یاد کیا ہے اور اب قادیاتی است کی گندی وہنے کی وہد سے یہ بیادی اللہ جارک و تعالی نے سزا کے طور پر قاد بانول کے لیے مکواس طرح مخصوص کر دی ہے کہ ایک واقف حال قادیاتی کا کہنا ہے:"اب و حال س ب كدي فض فالح سے تدمرے، وہ قاديانى فائيل ر" مرة الحدود احد في اي كى سات بامل كرتے موے امت مسلمہ کے اکار اور جید علاء وین کے وصال پرجش مسرت منایا اور ان کا بید دهندا اب تک چل ر ہا ہے۔ اللہ تعالی نے قادیا بہت کے گوسالہ سامری مرز الحوڈکو" قائج کا فٹکار" بنا کردس سال تک رہیں بستر و باش كر ديا ادراس عبرت ناك رمك عن اس كواحدا وجوارح اور حافظ عد محرم كر ديا كه ود مجولول ك طرح سر بلانا ربتا تما اوراس كى المنتس بيوفرزان كا فكاره وي كرتى تحيل بركوا يد الايموت فيها ولا بعدی " کی تقور تھا، بھر قادیانی فرائی افرسری کے مالکان اس سالت شی بھی الٹا" اخبار" اس کے باتھ ش مكذاكر وإرت ك نام يرمريون س يد وقدة دي الديكرسات بي شام مر جانة والفال "العلى موفوذ" كى دد بيج شب يحك مقائى موتى رى اور"سركارى اعلان" شى اس كى موت كا وقت دد فك كر وس منت جایا کیا اور اس مرسد عل اس کی ایجی موفی وارس کو بائیڈرویس یا کمی اور چیز سے دیگ کراسے طلال كرديا ميا ادر تط عليا ميا اور عازه لكا كراس كے چرے ير" نور" واردكيا ميا و اكرم يدول يراس ك "ادنیالی" ابت کی جاسکے۔ جرت ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیاوی زعر کی کےدن بورے کرے اللہ تعالی ك صنود وي موتا بياة قاد ياني ال كي بياري كو" مذاب اللي" قراروية وينكين ان ك ايد اكار ذليل موت كا شكار بنت ايل أويا اللاء كن جاتا بيداواس كر لي ولاك دية موت قاد ياني تمام وه روايات

,wordpress com پیش کرتے میں جن کوہ و څور بھی تعلیم خیس کرتے۔ شاہ فیعل کی شہادت پر 15 دیائی است کا خوشی منانا آلیک ایسا المناك دافقہ بيرجس يرجس قدر بع كانفرين كى جائے، كم ب ادر سابق وزير اعظم باكستان كے بعاني بائے بر اخت دوزوا الا مودا كابيلكمنا كراس مرزا قلام احرك ايك ينتين كوفي بورى موفى بادراس كى دجرب ے کدان کے عہد پس تاہ یا نیول کو غیرمسلم قرار دیا تھیا تھا مستح شدہ قاد یائی وہنیت کی شہادت ہے۔ حضور مسلی الله عليدوآ ليوسلم سح بعد جو عماعت يافر قدتمي فخض كوني تسليم كرناسيه ووقر آن وحديث كي روست كافراور وائر واسلام سے خارج ہے، اسے کوئی مخص بعی مسلمان قرار تھیں وے سکا اور خدا کے فعل سے تمام است مسلمہ دب یکی بالانغاق 50 یا ندر کو کافری مجمعتی ہے اور آ کند دمیمی ایسا می موگا۔

تقذیس کے بادہ خانے میں

1857 م کی عاکام جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر انگویزوں کے مظالم کی واستان اس قدر مہیب ادرخونچکاں ہے کہ اس کا تصور کرتے ہوئے بھی روح کیکیاتی اور بیندی ماں ہوتا ہے۔ معاشی طور پر لمت اسلام پیلے علی ہی ہو گی تھی ، سیای آ زادی کی اس معیم تو یک نے دم قرز اقر ام ریز کی اہر عی فراست اس تیجہ پر پیچن کے جب تک سلمانوں سے ویل روح ، افتاد بی شعود ادر جذبہ جہاد کوموکر کے انھی ملتے مگرتے لائے نہ بنا دیا جائے ماس وقت تک ہمارے سامراتی عزائم تشدیمیل رہیں گے۔ جا گیروار طبقدارینے حادات کی خاطر پہلے مق فرکل محومت کی مدت واقا علی معروف تھا۔" علاؤ" کا ایک گروہ مھی قرآ ان مجیم کی آ بات کوئن مانے معانی پیرتا کرتاج برطانے کی جاہے کر کے اپنی جاندی کرد یا تھا محرا تھریز مرکاران مارے اتظابات سے مطمئن نرحی ، اس کے فزد کے مسلمانوں کا انتخابی شعودکی دفت بھی سلفنت برطاند کے لئے خطرہ بن سکیا تقاریس لیے اس نے مسلمانوں کی دیلی فیرت رسیای بطیمت ادرقوی روح ہے واکر ڈالنے کے لیے ایک ایسے خاندان کا اتحاب کیا جو اپنی معلق وغداری عن کوئی وافی شدر کمنا تھا اور اس کا بدے سے برا قروبجي سركار دربارش كرى فل جائے كو باعث افتار محملا تغاله اس كرد و منعوبه كو انجام كك وينجاتے اور مسلمانوں کی وحدت لی کو پاٹل باٹس کرنے کے لیے مرزا علام احمد قاد بانی کا انتخاب عمل علی لا اِنتمیا، جس تے حضور سرور کا خات ملی الشد علیہ وآلہ وسلم کی فتح نوت کو داخ دار کرنے کے لیے (العیاد باللہ) ایل ب مردیا ناوطات سے است مسلمدی اس قدر کرک اختتار م یا کیا کدا گریز کواسیز محداؤ نے مقاصد کے حسول کے لیے برمغیر میں ایک الی عاصت میسرة سمل جو"الهای فیادوں" پرخلای کوة زادی پرترج وہی ری دورآج اگریز کے بیلے جانے کے بعد کواس کی میٹیت متروکدواشتہ کی دوگئی ہے، مگر بحر بھی اسرائیل سے تنققات استوار کر کے عربوں ش تنتیج جاد کا برجاد کرے، انسی ببود کی فلائ برآ مادہ کرنے کی شروم جدوجهد علی معروف موکر وی فریقد مرانجام دے رق بے جواس کے آقایان ول افعت نے اس ے میرو کیا تھا۔ معترت سیدالانبیا وسلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالی نے وحدت انسانیت کا جو

,wordpress.com ا عربیعنل فکر افتح نبوت کی شکل میں ویا تھا، قاریانی است نے اس کی مرسح قلاف، ورزی کرتے تھے تی نبوت کا نا تک رجا کروصدت ملت اسلامیہ ی کوسیوتا از کرنے کی سی نامسعود شروع کر دی۔ وین سے تلعب کے نتیج ٹیل اس میعیت جدیدہ پرانفہ تعالیٰ کی اٹک پیزکار نازل ہو کی کہ خود'' نبوت باطلہ کا گھرانہ'' عصمت وعفت کی تمیزے عاری ہو کراس طرح معصیت کا ملحب دوز فی بناہ کر قریب ترین مریدول نے اسے '' بحش کا مرکز'' قرار دیا۔ کو یہ درست ہے کہ مرز اعلام احمہ قادیائی پر واشح رنگ میں جنمی مصیال کا تو کوئی الحرام زر لگا تحراس کوشلیم کیے بغیر بھی کوئی جارہ نہیں کے ان کی جنسی زندگی تا آ سودگی کا ایکار ری۔ اگر محری بیمم کے پاجا سے منگوا کر سو تھنے وال روزیت کے ساتھ ساتھ ، اس مقلوم خاتون کے بارو میں آسانی لکارج کے تمام "الها ات" بھی ماق نسیاں پر کھو ہے جا کیں اور ہو جانے ہی مولوی تکیم ٹورالدین کے نسخ" زوجام محقیّ کے سہارے پیچاس مردول کی قوت حاصل کر لینے کے دعاوی کے ساتھ ڈیک لوجوان لڑ کی کو حبالہ عقد میں لانے اور پھر یوجوہ اس کی غیر معمولی فریا نیرواری کا تذکرہ نہ بھی کیا جائے تر بھی ان کی تحریرات میں ایسے شواہ بکترے لیے بیں جوائ امری فٹائدی کرتے ہیں کدان کی حاکل زیمگی فاقتحاد بہتی ادر سوائر تی سطح پر کیلی میری کا این شو برے محر شرائط استیج وی مان" بن کررہ جانا، براولدوز واقعہ ہے۔ عالباً میں وجہ ہے كداشن بلتد بالك دهادى كے باد جود مرزا صاحب جب بحق اپنا عاقد ين كوج اب دينا برآ ادو موت، انھوں نے افرامی جوابات کی کمین گاہ ہے جیٹر کرورشت کلامی می پراکھا نہ کیا بلکہ اشارے کتائے عمل ہی خیمی، اکثر اوقات واطح الفاظ على اليك بأتمل كه محت جو ان كرو معادى كى مناسبت سے بركز ان ك شایان شان نشھیں، مثلاً ہندوؤں کے خدا کو ناف ہے جدائج نیجے قرار دینا اور ماسٹر مرکی دھرے تھش ریہ کہد و بینے برکسا کیا تو لا جارادر قرض وار جیں ، انعین یہ جواب دینڈ کہ جارے بال ہندو جاٹوں کا پہلر بی ہے کہ جب انمول نے کمی کوا فی وختر نیک اختر ، نکاح بنی و فی جوتی ہے الو وہ خفید طور پر جا کراس کے کھات، کھیون اور خسره نمبر کا بیته کرتے ہیں مگر ہارے تھارے درمیان تو ایسا کوئی معاملہ تیں۔ پنجانی میں یہ کھنے کے مترادف ب كراتول البيول كرى ترفيل وين الهم ال جواب كالجزيرة وقاد ياني هعرات برجهود ويت بير.

قادیا ٹی خلافت کی نیلیانلموں میں مرزامحموداحمہ ہمیشہ بی ایک بیبا ہمیرور ہا ہے، جس کے ساتھ تم فی این نے کھر لینے کی جسارت نہیں کی ۔ ان برجنی بے احتدال کاسب سے پہلا الزام 1905 میں لگا اور ان کے والد مرز اقلام احد نے اس کی حجقیات کے لیے ایک جار کی سینی مقرر کر دی اجس نے الحام البرت موجائے کے باوجود جار کواموں کا مہارا لے کرشہ کا فائدہ دے کر طرم کو بھایا۔عبدالرب برہم خال 335 اے پیپلز کالونی فیصل آباد کا حلفیہ بیان ہے کہ اس سیش کے آیک دکن مولوک محمد بلی الا موری سے انھول نے اس بارہ ٹیل استغبار کیا تو مولوی صاحب نے بتایا کر افرام تو تابت ہو چکا تھ کر ہم نے طوم کو Benefit of Doubit دے کر چھوڑ ریا۔ 1914ء میں جب کدی کشٹی کے لیے جنگ انتدار چھڑ کیا تو د فی کی محلاتی سازشوں کے باہرین نے ایک ذہبی صاحت کی سریرای کے لیے بائیس سال سے ایک ایسے چھوکرے کو 'شخی'' کرلیا، جس عمل جوکا بیٹا ہونے کے علاوہ کوئی خصوصیت سوجود شرقی۔ ایسا برخود قلا اور کنے ہا تراش حم کا آدی عمر کے بیجائی دور عمل آیک ایسے منصب پر فائز ہوا جسے بطاہر آیک تقوی حاصل تغا۔ مرز امحود نے تقوی کے اس کئیرے کواپنے لیے بناہ گاہ تھے ہوئے جنسی مصیان کا وہ ہولناک ڈوامہ کھیا کہ العالیٰ والحقیقا۔

بلوفت ہے کے کرکھل طور پر مظون ہو جانے تک ہر چھ سال کے وقد کے بعد القابات کی روائل میں بلوف ہے بعد القابات کی روائل میں بلوف ہی جوزادے پر مسلسل بدکاری کے افرابات تلقی مریدوں کی طرف ہے گئتے ہے، مہللہ کی دحوتی دی جاتی وہیں گروائی طور پر ہوا الحد و ہے وہی ہونے کے باوجود اس کو بھی جماست نہ ہوئی کہ کسی منظوم مرید کے دحوت مہللہ پر میدان میں نظے۔ جب بھی کسی اداوت مند نے واقف راز دووں ہو کہ کہ کا اداوت مند نے واقف راز دووں ہو کہ کرانا ہوائی محافظ میں اور معیشت کی زنجروں میں چکڑے ہوئے طاق نے آیک طرف اخبادات و جواکد ایس میں جائے کا میں میں میں ہوئے کا کا اور دوس کی اور دوسری طرف اخبادات و جرائد ایس میں جائے کا میں جوائی ہوئی تو اے بدر این سوشل بانگاٹ کا نشانہ مالیا کیا اور اسے بدمائی دوری اور دیا میں جائے کا دھا کہ برائدوں دو بے فرق کر کے جب کمی تقدر کا میائی ہوئی تو اے بدمائی دیرکا ''دمیوں کا دوری کی دوری کیا ۔

#### احرواني في ركه لي احر يول كي لاج

کے مقام پر پہنچار کی مسلمانوں کو اہل کتاب کے برابر قرار دیا اور کبی جمیں ہے ووک اور کھوں سے
مشلاب دے کر ان کے بچل تک کے جناز دن کوج ام قراد دے دیا۔ قادیانیت کا عائب عضراس دور علی
اس نیخے اور متوسط طبتے پر مشتمل تھا جو سعاتی طور پر ہسمانی ہ ہونے کی وجہ سے چیش گوئیوں کی فضائیں دہے
ہوئے ملک محسوس کرتا تھا اور اگریز سے وفاوار ٹی کی قادیانی سند اس کی طاز مست کو تھوٹا رکھتی تھی۔ جب تی
بیوست ، تخیر مسلمین اور ائن کے جنازوں کا بائے اس، انہا کو پہنچا تو تدکورہ بالا دونوں طبقوں نے قادیان کی
طرف بھا کا شروع کر دیا کروہاں دہائش اختیار کریں کو تکریز می معاشرہ کو آیک '' کے الکار کی عام کافر

خاندان کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مریدوں کے چندے سے فریدی ہوئی زیمن پکھ آسپے بوئے وں کے ذریعے نہایت میکے وامول فرونت کی اور پکھ صدر انجمن احمد یہ کی معرفت ایپ مائے والوں کو گھڑاں قیمت پر فروشت کی محرر چیٹر ہٹن ایکٹ کے ماتحت اس کا انتقال ان کے نام نہ کروایا حمیار اس طرح وہ ایپے معاشرہ ہے کٹ کرقاد یا نیت کے وام جس اس طرح میں ہے۔

#### تدحاك رفتن تدياك ماعمن!

ا بني سوسائني سے عليمه و وكر اب ايك كي جكه ير نے حالات كالازي قناضا بيتھا كه وہ ہر جائز و ٹاجا کر خوشا مرکز کے بیرا ور اس کے لواھین کا قرب حاصل کرتے اور انھوں نے دفت اور حالات کے وباؤ ے ماتحت الیا ی کیا۔ بحر میر نے مجبور مریدوں کی عزنوں پر ڈاکہ ڈال کرمیننگر دن مصمتوں کے آسمینے تار تار كرويداورا كركوكى بباس مريد بلبلا افها توات شهرت ثكال دية ادر مقاطعه كروية كى وحمكيال ويركر خامیژگ رسینے کی تلقین کی ۔ فخر الدین مارا ٹی اینے کی توگوں کوفٹل کروا کر دہشت کی فضا پیرہ کی گئی مگر اس فحام یزیدی اہتمام کے باد جود مرزامحود، اٹی یا کہانی کا ڈھونگ رہائے ش کامیاب شاہو سکارگاہے بگاہے اس دریا ہے الکیامون آفتی کہ" ذریت مبشرہ" کے بارے میں جلہ" البامات" ""کتوف" اور" رکیا" دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ میں تو مرز امحود کی زعد کی کا شاید ہی کوئی دن ایسا ہوجر بدکاری کی غلاظت ہے آلودہ نه مواور جس ش اس پر زنا کاری کا اترام نه لگا مورکیکن ذیل ش بم ان اترامات و بیانات کا تذکر و کرتے ہیں جن کی گونج اخبارات و رسائل عل میں ٹیمن، ملک کی مدالتوں تک شن سنی منی اور اس کے ساتھ بعض بالكل فى دوايات بعى دوئ كرت إلى جوآئ تكداشاعت يذيرنيس بوسكس - قاويانى است كى جنى تاريخ بر اس سے وستر متحدد کتب آ میکی ہیں، لیکن وہ نقاضائے حالا ک کے ماتحت، جس رنگ میں بیش کی کئیں، اس کی بہت کی وجوہ تعیں۔ آ کندہ سطور ش ہم کوشش کریں گے کہ ان روایات کو ڈراوضا حصہ ہے چی کریں اوراس سے ویشتر جو چڑیں اجال سے بیان ہوئی ہیں ان کی تنسیل کرویں کے تکداگر اس وقت اس کام کو سرانجام شدہ یا کیا تو آئے والامورخ، بہت کا معلومات سے محروم ہوجائے گا کیونکد برائے لوگول میں سے جولوگ منع کئے یا شام کیے، کی منزل بٹس میں، وہ ندان ہے ل بیکے گا اور ندان دل دوز واقعات کوئن سیکے گا جوخودان پر یاان کی اولاد برگزرے ہیں۔ بیسب شہادتین موکد بعذاب قسموں کے ساتھ ول کی ہیں اور ب تمام افراد کادیاتی است کے خواص میں ہے تھے۔ ان میں ہے اکثر اللہ تعاتی کے نستی وکرم ہے۔ مشرف یہ اسلام ہو بھے ہیں بھر چندا سے بھی ہیں جوائی مرین وافق کی جد سے کس شکن رنگ میں قادیانیت سے وابستہ ہیں۔ تحروہ قادیانی المسلم موجود کو بورے بقین، بورے وال آور بورے اعمال کے ساتھ جولیس ميزر كامقيل ، راسيد غن كابر وزاور برمود يس كاهل كال بيحة بين اور برعدالت بين ابني محواي ريكارد كرائ کے لیے تیاد ہیں۔ ممکن ہے بعض لوگ بہمی خیال کریں کہ برائی کی اشاعت کا طریق مناسب نہیں ، ان کی

worldpress.com خدمت می گزادش ہے کدود اس امر کو مذاخر رکھی کہ بیا ظہار ال مظلومول کی طرف سے ہے ، جن بھی ہے بعض كى الى عسست كى روا حياك بوكى اوراظهارت كى ياواش بين ان يروه مصاعب نوسف كداكروه وفول بروارد ہوتے تو را تھی بن جا تھی۔ بیا ملہارال مظلوموں کی طرف سے ہے تھی خدانے بھی بیٹن وے رکھا ہے۔

### لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم

## مبليله والول كي للكار

مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اور میال زابد، حال امرتسر مارکیت برانڈ رفعد روڈ لا مور کے نام ے ساتھ ''میلیا والے'' کالقطائقی ہوکر رہ گیا ہے۔ ان مقلوموں نے 1927ء میں آئی ایک بمثیرہ سکینہ بیم بر مرزامحود کی دست درازی کے خلاف اس زور سے معدائے احتجاج بلند کی کہ بیت الخلافت عمامیم تری مهندی کی روسی کیکیا اٹھیں۔ قاویاتی خنڈوں نے ان کے مکان کونڈر آکش کرویا اور جناب میال زام سے اسینے بیان سے مطابق اگر مولاء مکیم فور الدین کی المید محتر مدان کو برونت فہردار ند کر دینتی فووہ سب ای دائے قادیانیوں کے باتھول میام شہادت لوش کر بیکے ہوئے۔ انھول سے مرزا محدوا مدے اتوس عصومی "الفعل" مے كذب واقراكا جواب ديے كے ليے "مبلا" ناكا اخبار جارك كيا، جس كى چيشانى بر بەشعردر**ج بوتاتغ**ا \_

### خون امرائیل آ جاتا ہے آخ جوٹل میں ترز دیتا ہے کوئی مویٰ طلع سامری

بيدعلوم خاتون كادياني فرقد كصوبائي ايمرمرزا عبدالحق الدوكيث مركودها كي ابليد بيس روه اسینے مشاہرہ اور تجرب کی بنا پراب بھی رہوہ کے بایائے ٹانی کو بدکروار جھمتی ہیں۔ بیسانحداس طرح ظہور میں آ یا کدوہ کی کام کی خاطر " فصر خلافت" میں ممتی - مرزامحود نے اپن محناؤتی قطرت سے مطابق ان کے س تحدر باوتی کا ارتکاب کیا۔ انھوں نے والی آ کرسارا معاملہ اسے شوہر کے گوش کر ارکر دیا۔ مربعہ خادید نے اپن زوجہ براعاد کر کے بیر برشن حرف بعید کی عبات اس معاللہ ک حقیق کا ادادہ کیا اور بایا ے الى كے باس كانباء جيرو وركك ماسر تها، است مريدوں كو تيانے كافن خوب آتا تها، اس نے بوى "معموميت" ے كيا: چھے خود اس معالمہ كى جھ فيل آ رى ، كيار يكم برى نيك ادر ياك بازلزكى بـ راس نے الك احركت کیول کی ہے۔ پش وعا کرول گاء آ ہے کل قلال وفت تشریف لا کیں۔ جب مرزا عبدالحق ووسرے وال پہنچاتو شاطری ایتا عیاراند معوب عمل کرچکا تفاری نے مربدے لیے وام بچھاتے ہوئے کہا: على نے اس معالم ير بهت فوركيا يد دعا مى كى يدر اكب بات محديث آئى يدك يؤنك على ظيفهول، ومعلى موجود ابول، اس ليرسكين يكم ايك روحاني تعلق كى بناير جمه عدميت ركمتي ب اوراس حم كاجذب الله جب بورى طرح تھب و ڈین پرسٹولی ہو جاتا ہے تو اس وقت بعض مورشی خالب کے عالم عمل دیکھتی ہیں کہ انھوں نے

Hess.com

فلاں مرد سے ایر تعلق قائم کیا ہے اور اس خیال کا استیلا و فلیدان پر اس قدر ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیداری کا واقعہ مجھ لیتی ہیں راس کے ساتھ تک مرز امحود نے طب کی ایک کتاب تکال کر دکھا دی کہ و کیداوا طباء سے مجمی اس مرض کا ذکر کیا ہے۔ اس پر مرید مطمئن ہو کر کھر والی آیا تو اہلیہ کے استفاد کرنے پر مرید تہ وند نے کہا: '' تم بھی کے کتی ہواور معزت صاحب بھی کا کہتے ہیں ۔''

### ''ایک احمری خاتون کا بیان''

ندگورہ بالا محوان کے تحت ایک مظلوم خاتون کا بیان اخبار "مبدئد" قاویان علی اشاعت پذیر ہوا تھا، گواس وقت ہے چینج بھی وے دیا گیا تھا کہ آگر" خلیفہ صاحب" مبللہ کے لیے آ ماوہ ہوں تو نام کے اظہار عمل کوئی اوٹی تائی بھی تین ہوگا ہے مرچ کہ اس گوسالہ ما مری کو مقائل پر نگلتے کی جرات نہ ہوئی، اس لیے نام کا اظہار تیس کیا تھا۔ اب ہم ریکارڈ ورست رکھنے کی خاطر ہے ورج کر رہے ہیں کہ وہ خاتون تو ایان کے دکا ندار ہے ٹوراند بن صاحب کی صاحبز اوئ عائشہ تھی۔ ان کے جمائی ہے مواف المعروف عبداللہ مودا کرآتے کل ماہوال علی تھیم ہیں۔ عائشہ تیکم تھوڑا عرصہ ہوا، انتقال کرگئی ہیں، اب ہم وہ بیان درج کرتے ہیں۔

> " هل ميان صاحب كم تعلق بكوم فن كرنا جا بتي بون اور لوكون شي ظاهر كروينا عامق ہوں کہ وہ کسی رومانیت رکھتے ہیں؟ على اکثر اپن سمینوں سے سا کرتی مَثْنَى كَرُوهِ يَوْسَهُ وَالْيَ فَحْسَ بِينَ مَجْرًا مَنْهِ أَرْضَ ٱللَّهُ كَا كُلُهُ النَّ كَامُومنا نه صورت اور نچی شریلی آنجمیس برگز به اجازت نه دیش تمین کذان بر ایباالزام **لک**یا جا <u>سک</u>ه ایک ون کا ذکر ہے کہ میرے والد صاحب نے، جو برکام کے لیے حضور سے ا مازت مامل کیا کرتے تے اور بہت طعن احری تے، ایک رقد عفرت ما حب كو كي النائد ك لياديا، بس عن الناكام ك ليها والت الحي تل في على بد رقعہ کے کرمئی۔ اس دنت میاں صاحب نے مکان (قعرظافت) عی مقیم تھے۔ على في اسين مراه الكائري في جود بال تك يرب ساتم كل ادرساته ي والحري مگی۔ چھودان بعد مجھے مجرایک وقعہ سالے کر جانا پڑا۔ اس وقت بھی وی لڑکی میرے بمراوتمي. جوني بم دونوں مياں صاحب كي نشست گاه بيلي پنجين تو اس لا كي كوس نے بیسے سے آواز دی۔ عمل ایکی روگی۔ عمل نے رقد بیش کیا اور جواب کے ليے وض كيا ، بحر انمول في فرمايا كديس تم كو جواب دے دون كا، تحبراؤ مت۔ بابرالی دوآ دل برا انظام کرد ہے ہیں،ان ے لیآ فال مجے یہ کہ اس س کرے کے باہر کی طرف بیلے شکے اور چھومنٹ بعد بیلیے کے تمام کروں کو تقل لگا

کر اندر داخل ہوئے اور اس کا بھی باہر والا دروازہ بند کر دیا اور چھٹیاں لگا دیں۔
یس کرے میں بیٹھی تھی، وہ اندر کا چوتھا کر و تعادیق بیر صالت و کچے کر بخت گھڑا فی
اور طرح طرح کر نے شیال ول بھی آئے گئے۔ آ ترمیاں ساحب نے تھے ہے ہیئر
افعوں نے بھے پلک پر کرا کر میری عزت پر باد کر دی اور ان کے مند ہے اس تدریق
افعوں نے بھے پلک پر کرا کر میری عزت پر باد کر دی اور ان کے مند ہے اس تدر
افعوں نے بھے پلک پر کرا کر میری عزت پر باد کر دی اور ان کے مند ہے اس تدر
افعوں نے بھے کہ بازاری آ دی بھی
انگی تھی کہ بھی کو چکر آ می اور وہ کھٹو بھی انسی کرتے بیٹے کہ بازاری آ دی بھی
انگی تھی کرتے مکن ہے جے لوگ شراب کہتے ہیں، انھوں نے فی ہو کے دیکد ان
کے بوٹ و حواش تھی درست تیس تھے۔ جھے کو دھمکایا کہ اگر کسی سے ذکر کی تو

# مستورات کی مجماتیوں پر خفیہ دستاد بزات

"جب اس شاطر سیاست کے تغید افاوں پر عکومت چواپ بارتی تھی تو یہ اسلو اور کا تقدات کمال بوشیاری سے زیر زخن فون کر دیتا تھا۔ قادیان کی سرز عن بش فساوات کے موقع پراحری تو جواتوں اور سابق فوجیوں کے باقعوں جو افرون اسلو مبیا کیا اور ان کی توجی کی جانب سے بیم م جہا پہر بڑا، جس کی اطلاع قبل از وقت خلیفہ کو نہ ہو تکی کے تکد وہاں احمدی ک سابقہ کی ۔ فیک و کی مائی کے انسان محکم کے دی تاکام رہی چیان خلیفہ کی ایش ایر شی اور است ان کے کام آئی کے تکہ جب پہلیس سر پر آئی تی تو اس "حقدی پاکیاز مسلم حصلی ووران تھے اپنی مستووات کی چھاتیوں پر خفیدوستاوزیات با ندھ کر کوشی وارائسلام (تاویان) بیجواوی اور تاویان فوران اسلوری وران اور تاویان کے بیماورت وی اور تاویان کے بیماورت اور تاویان کے بیماورت کی اور تاویان کے بیماورت کے دیا ہے۔

#### مخددات میدان معصیت پس

'' طویل مشاہدے کے بعد یقین ہوا اور پیر پڑتی کے برگ حفیش کا اثر زائل ہوا حکین سارا ماجرا بیان کرنے کی استعداد مفتود ہوگئی۔ چنکہ سیاہ کاریاں مجوالمندہ ل خمیں ، اس لیے ان کی توحیت اس سیاہ کار کے لیے مدافست بن کئی۔ کون مان سکتا کہ اس نے محرم اور فیرمحرم کی تمیز کورونہ کرد کھ دیا تھا اور اس کے لیے دہ اپنی جہنی محفل میں کہا کرنا تھا کہ

''' وم کی اولاد کی افزائش میں اس طرح مود کی ہے کہ کوئی مقدس سے مقدس وشتہ عجامعت جس ماکل نہیں ہوسکتا ۔''العیاذ باللہ۔ ہوتے اور خود اس روح فرسا منظر کا آنا شا کر کے البیسی لذت محسوں کرتے ۔''

# خلوت سیند کے وقت کلام الی کی توجین

"مبید طور برخلومته سید (خلوت میحد ناقل) کے وقت قرآن کریم کو باس رکھے والامجى خداكي كرفت سے في جائے تو اللہ تعالى كے عقيم مبر بخشے كے بعدى اس كى سياه كاريول كروسي وحريض رقيك وجائة والااسية ايمان كى وولت كومخوظ وكوسكا بدار بعب يوهش اسية باب كويمي نين بنوا قويدكيان كرتا موكار" مولف" نفتها ثلاثتم نبوت" ہے ان الفائل کی دشاحت مان کی تو انحوں نے کہا کہ ومسلح الدين سعدي تے موكد بعد اب حم كما كر مجھے بتايا كدايك دن، شي مرزا محود کی جاہت پراکی الرک کے ساتھ داد پیش دے رہا تھا کہ وہ آیا۔ اس نے لڑکی كرمريول كے نيج سے قرآن ياك تكالا۔" (استغفراللہ)

اً خری فقرہ کے بارہ بھی ان کا کہنا ہے کہ مولوی فمنل دین صاحب نے چھیں بٹایا کراٹھیں بان کے بوے بھائی مونوی علی محد صاحب اجمیری نے متایا تھا کہ مرزا جمود اٹی محفل خاص شر کیا کرتا تھا کہ "حفرت مع مواد" بمي مكاكام كرية تعد

تىن سەيلىال، تىن كھانيال

قادبان اور ربوه شل بي شار اليكي كهانيال جنم ليني مين جو مجدد مربيدل كي اراوت ورقاديالي محتام ك تعدد ك باحث بيد ك لي دأن مو جال بي اوراس رياست اعدر رياست كو خرب ك لیادے شل مرشرمتاک کارووائی کرنے کی محلی چھٹی ل جاتی ہے اور حکومت کا قانون ، عاج اور بے ہی عل خیر، فاوارت اور پیم ہو جاتا ہے۔ انہی کہانداں میں سے ایک کہانی غلام رسول پیمان کی بی محتوم کی ہے، جس ك فش الاب على يلل محل وى الرك موس كسيل عابده بنت ابدائها في خال بكالى كو شارك بهائ باہر نے جایا میا اور کی خلع جہلم عمل "افنانی" کول کا نشانہ عایا کیا۔ ٹیمری سیکی ایست الحفیظ صاحبہ بنت چے بدری غلام حسین صاحب ابھی بیند حیات ہیں۔ اگروہ اپنی ووسیلیوں کے "افغاقیہ" کمٹی پر روشی ڈال مکیس تر تاریخ میں ان کا نام سمرے حروف سے تھا جائے گا دور اس طرح مرز انحود احد کی" کرایات" علی ملی اشاف ہومائے گا۔

ومصلح ميعود كى كهانى حكيم عبدالوباب كى زيانى

تھیم عبدالو باب مرجاد بائی است کے ظینداول مولانا فودالدین کے ساجرہاوے ہیں۔ان

, wordpress, com کا بھین اور جوانی" قصر قلاحت" کے دروو بوار کے سائے میں کروے میں اور اس آسیب کا سائے جس کے کی ع: اب، اس نے مشاہدہ پر اُسْفا کم بی کیا ہے، دوقق اُنظمت کے تجربے سے گز داہے، بھی حال مَنگيم صاحب كاب أكريداس مرتب على متعدد وومر عدافراد محل ان كمثريك بين، يكن أنس بدائمياز ماصل بكدوه ائی واستان بھی بغیرکی الگ لید کے کہدائے ہیں اور اسے اور قادیا تدن کے معروف طریق کے مطابق تقدس کی جملی روانیوں اوڑ سے اور اگر اس انتہار حقیقت میں ان کا کوئی عزیز زو میں آ جائے تو وہ است يهاف كى ممى زياد و جدو جهد تيل كرت ، عوماً دو إلى آب يكي حكايت من العير كم طور بر حات بي اوركو ان روایات کے مندر جات تا دیج جی کہ ان کا مرکزی کردار وہ خودی بیں ایکن اگر کوئی بیجے واکر کر بدنا ى ما ب كربية جوان كون تغادة وه بناه بيت بن كراليش ي تعالم المحول في بنايا:

"1924ء على مرذا محدو بغرض سير وتغراع كشير تشريف في محف وريائ جبلم على عياكى عى معردف تح كدم زاعمود في خلاك كرايك موار مالدنو جوان ك منارة وجودكو افي كرفت عي لي ليا ود انتا كه كر فاموش مو كا تو ان ك وداخاندے اتھارج جناب اکرم بث نے ہو چھا: آب کو کیے بعد جلا؟ تروہ ہونے به پیمل می تعالیا"

"قعرظافت" قادیان کے گول کرہ ہے کمل ایک اور کرہ ہے۔ مرزامحود احر نے ایک فوجوان سے کہا: اعدا کی اڑی ہے، جا ڈاس نے دل بہلاؤ۔ وہ اعدا کیا اور اس کے بیٹے کے ابراموں سے کمیلتا بہا۔ اس او کی نے طریعت کی اور وہ فوجوان بے نیل مرام وایس اوٹ آ يا.. مرذا محود ف الل فوجوان كوكها: ثم يوب وحتى عود جاباً كها حميا كد أكرجهم كے ان ابعادول كوند چيزة بائ تو حره كيا خاك موكار مرز الحود في كيا: ترك كي الدافت كاسب یہے کروہ ڈرتی ہے کہ

"اس طرح كمين اس خيب و فراز كانكاس شدل جائد"

-2

"اليك دفداك في بيكم مريم في الله جوان كو علائكما كدفال وقت مجد مبادك (قاویان) کی میت سے محقہ کرو کے پاس آ کردرواز و کھٹھٹانا توجی تسمیل اعد یا لوں گی۔ درداز و کھاتے اس لوجوان کی حرست کی کوئی انتہا ندری۔ جب اس نے ويكما كريكم صائب دجع على بليس مولد عملياد كيرموجودهم \_اس أوجوان \_ ترجى کوئی محدت نددیکمی تمیاء چدجا تیکدالی ٹوبھودت محدث و دبہوت ہوگیا۔ اس ٹوجوان نے کہا کہ مشور اجازت ہے۔ انھوں نے جواب دیا: اسک یا تھی ہے جو کرکی وقت کنارہ کرتا علی بہتر ہے۔ بیکم صاحبہ موصوف سے اس تعالی وانہی کا مطالبہ کیا ج اس ٹوجوان کوککھا تھا۔ اس لوجوان نے جواب دیا کہ بھی نے اس کو کھٹ کر دیا ہے۔ تعلیم ملک کے بعد مرزامحود احمد کے برائج بٹ سکرٹری میاں محہ میسٹ صاحب اس نوجوان کے باس آئے ، کھا: عل نے شاہے کہ آپ کے باس حضور کی جو ہوں کے خطوط میں اور آ ب اس کو جھاپتا جا ہے جیں اس نوجوان نے جواب ویا بہت الموں ہے کہ آ ب کوائی ہوئ پر اعماد موگا اور بھے بھی اٹی ہوئ پر اعماد ہے۔ اگر کمی پراهما دنہیں تو وہ حضور کی بویاں ہیں۔"

> "مرزامحود احمر نے اپنی ایک صاحبزادل کورشد و بلوغت تک کنتے ہے ویشتری ا نی ویس رانی کا نشانہ ما ذالا۔ وہ بے جاری ہے ووٹی ووٹی، جس پر اس کی ماں ئے کہا: اتی جلدی کیا تھی، ایک دوسال شہر جائے۔ بیکیل ہماکی جا دی تھی یا تمارے باس کوئی اور فورت ندھی۔"

وواخاندلور الدين كرانيان جناب اكرم بث كاكهتا بركري في كيم مناحب سري على: بدماجزادی کون تمی ؟ توانموں نے عالیا" امتدالرشید."

فوٹ: اس روایت کی طرع وضاحت کے لیے صابح فور کا بیان قورے بڑھیں، جوائ کماب عمی ورج کیا جا رہا ہے۔ ملک عزیز الرحمٰن صاحب بحوالہ ڈاکٹر نذیر ریاض اور بیسٹ ناز بیان کرتے ہیں کہ جتی ہے داہروی کے ان مظاہر یر جب مرزامحود سے ج جما جاتا کر آپ ایدا کرل کرتے ہیں تو دو کہتا: لوگ یوے احمق ہیں، ایک باخ لگاتے ہیں، اس کی آ میاری کرتے ہیں۔ جب دو پردان پر مناہ اور اے مِمل لِكنة بين وَ كَنَّةٍ مِن:

" وسرای توزے اور درای کھائے۔"

ر بوه کی معاثی نبوت کاعظیم فراڈ

حکومت کےخلوت خانہ خیال کی نڈر

مدرامچمن احديدقاد بإن ايك رجشرة باؤي ب يتسيم ملك سن فل الى المجن كى جائيدا ملك کے مختلف حصول بھی بھی تقسیم کے بعد ناصراً باد، محبود آباد، شریف آباد، کریم محمر فارم، تقریار کر

15B سندے کی زمینیں پاکستان بھی آ کھنی تو مرزامحود نے رہوہ بھی ایک ڈی امجمن منگی میرد المجن بھرین تائم کی اور چوجری عبداللہ خال براور چوجری ظفراللہ خال ایسے قادیا توں کے ذریعے ریے زمین اینے میا بیزادول اور انجمن کے نام نعم اُس کرانی اور مقصد بورا ہو جائے کے بعد سے ظلی صدرائيس، مرة اخلام احدى على نبوت كى طرح" اسلى" بن كى ادرصدراليس احدية ويان ف و بال کی تمام جائیداد بھارتی حکومت ہے واگر ارکروالی اور ای مقصد کے حصول کے لیے موجودہ خلیفہ مرزا نامسراحمد کے ایک جمائی مرزادہم احد کوء ہاں تغمیرایا کیا، جو آج بھی وجی متیم ہے۔ جيها كه يميليه ذكرة چكا ب- كاديان على عني زعن معدد الجمن احمد بيلوگوں كوفروفت كرتي تقي تحروہ تریداروں کے نام رجنزیشن ایکٹ کے ماتحت رجنز نیٹل کروائل جاتی تھی، جیدا کہ رہوہ عمل ہوتا ہے۔ اس طرح سرکاری کا نفات عمل زعن اصل مالکان کے نام بی رہتی ہے، حالا کھ دواے فردخت کر کے لاکھوں روپیٹشم کر چکے ہوتے ہیں۔اس عمیاری پر پردوڈالنے کے لیے خفیفدر بوه نے مهاجرین قادیان کو چکسد دے کر کہ قادیان "خود کے رسول کا تخت گاہ" ہے (خود باللہ ) اور آمیں اس بستی میں والی جاتا ہے، آمیں قادیان کے مکانوں کا کلیم واعل کرنے سے منع کر دیا اورخود جارگروز رویدیکا بوکس کلیم وافل کر دیار ایب آگر مریدیمی کلیم وافل کر دیے فو حکومت اور مرید ول ہے د ہرے فراؤ کی تلقی مکل سکتی تھی ، الل الیے مریدوں کو کلیم واخل کرنے ے سے کر دیا کیا محر بہت سے شاطر مریداس میاری کو بھد سے اور انھول نے خود بھی بے بناہ موس کلیم وافق کے اور چرقاریانی اثر ورسوخ ے منظور کردائے۔

الرحكومت مرف قاد باندل كى باكستان مس جعل اور بوهمل الاثمنتول كى حجقيقات كردائ تو كروزول رويے كفراذ كا ية لك سكا باور مولف كاب برابعض جلى كيمول كے نمبر تك مکیمت کومبیا کرنے کا بابند ہے۔

ر بوه کی زین صدر انجمن احدید کو کراؤن لیند ایکٹ کے تحت علائی قیست یر دی گئی تھی۔ مرزا محود نے پہلاں بھی قاویان والا تھیل دوہارہ تھیلا اور ٹوکن پراٹس پر ماصل کروہ اس زشن کو براروں روپیے مرلہ کے صاب سے مربیوں کے نام فروشت کیا مررجشریش ایکٹ سے ماتحت سب لیز ہولڈرز کے نام زشن خطن نہ ہونے وی وی اس لمرح مریدوں کا لا کھوں روہیے بھی جیب عی ڈال اور گورنسنٹ کے لاکھوں دو ہے کے فیکس یعی ہستم کیے محتے ، مربیداں پر الٹا رعب بھی كائم دياكدوه في خريد في سك ياوجود ما لكان هو ق سع مودم رب اور يكي وجدب كدجب بكي مسمى في " خاندان نبوت" كى عياشيول اور بدمواشيول كي متعلق آواز بلندكي، است ايني "رياست" ہے يابر نكال ويا اور قباكل نظام كے مطابق اس كا سوشل بايكات كر ويار اب جو

مرید ایک" نی" کے اٹکار کی اجد سے ساری ملت اسلامید کوکا فرقر اردے کر ملی و و ایس است مسلم سے استدر اپنی مخصوص Cunditioning اور البین علم الکلام کی اجد سے واپس است مسلم سے استدر علی تو تبین آئے ہے ، ووائی گلد سے اور متعفن جو ہزیمی رہنے پر مجبور ہیں ، اس سے ایسے مریدوں سے سے الی کی تو قع عرب ہے۔

.. (i) ربوہ کو کھلا شہر قرار دینے کے سلسلہ ٹی سب سے پہلا اور اہم قدم یہ ہے کہ ربوہ کی میز تورآ قتم کیا جائے۔

(ii) ربوہ کو چنیوٹ کے ساتھ شامل کر کے سرکاری دفائر ربوہ کے اندر نعقل کیے جا کی اور اندرون شہر خال پڑی ہوگئی نے اندرون شہر خال پڑی ہوئی زعن پر فوراً سرکاری عمارات تقبیر کی جا کیں۔ ربوہ میں چند کارخانے اندرون شہر خال ہوئی ہوئیں مینا کی جا کی اور اردگرد کے لوگوں کو ہاں معاش کی سوئیس مینا کی جا کی جا کی اوران کی کا جاف تدین سکیں۔

ج. ۔ ۔ ربود کے نزم تعلیم اواروں سے قاد پانی اسا قدہ کوفورا تبدیل کر دیا جائے تا کہ وہ مسلمان طلبہ کو کفر کی تعلیم دینے کی نایاک جسارت ندکر تکیس۔

6۔ ربوہ میں بڑا تعانہ قائم کیا جائے اور اس کی تعاریت کول بازار کے سامنے ٹلی فون ایکسچین کے ساتھ میں باتھ ہے۔ ساتھ تھیر کی جائے۔ ساتھ تھیر کی جائے۔

خدام الاحديد اور دوسرى نيم مسكرى تخليمون كو توز ويا جائ اور نظارت امور عامد (شعبد امتساب) كوفتم كرك ريوه كا عام تهريل كرك چك دُهكيان اس كا بهلا عام ركو ويا جائ تاكد كا ديا في دجالت مديم يلا تنظيل الكرير بيكل شركيان ترجيل توريره بيمى ملا شهرت بن تلك كار ويان الحرير بيك المور بركم ل شركيا كي دُه الاربيان بيل أو يعرب كلك كوفك قاديان بيل أو يعرب المورس بهان أو المحرب كالكوفك قاديان بيل أو يعرب كي آباد كار بيندوول، محمول اور مسلمانوں كي تقي كر يهان أو الكريز كا معنوى قريت كے طاور اوركو أل بي تاميل بيل اوركو أل بيان كار المحمول اور مسلمانوں كي تقي كر يهان أو الكريز كا معنوى قريت كے طاور اوركو أل بيات تاميل بي

ب کادیائی ڈاکٹروں مسلح افواج میں قادیائی بفروں اور سرکاری محکموں میں اعلیٰ عبدوں پر فائز کادیائی ڈاکٹروں مسلح افواج میں قادیائی بفروں اور سرکاری محکموں میں جہاں خلینہ کو حکومت کے راز مثل ہوتے ہیں، جہاں خلینہ کو حکومت کے راز مثل ہوتے ہیں اور ملک کی معیشت پر قادیائی حموفت کو مضبوط کرنے کے پرداگرام بنتے ہیں وہ میں وہ میں اور ملک کی معیشت پر قادیائی حمووں کے ہمنا کہ دورا ہی اسلام وحمی اور میک جسٹی خرودی ہے تا کہ دورا ہی اسلام وحمی اور ملک دی جسٹی خرودی ہے تا کہ دورا ہی اسلام وحمی اور ملک دی جسٹی خرودی ہے تا کہ دورا ہی اسلام وحمی اور میں دینے کی ہوئے میں ۔

جناب صلاح الدين ناصر كااز الدادبام

جناب صلاح الدين تاصرابك نهايت معزز فينى تعلق ركعت بين-آب ك والدخان بهاور

ابوالہائم بنگال بھی ڈپٹی ڈائز یکٹر ہداری ہے۔ ناصرصاحب پارٹیش کے بعد پاکستان آ سکے ۔ کھے دیرے ہوہ بھی بھی تقیم مرہے دلیکن جب ان کوظیفہ تی کی عدیم اکمثال بہنری ہے راہ دوی کا بھٹی علم واصل ہو کیا تواؤہ رات کی تارکی بھی واقدہ اور بھٹیرگان کوساتھ لے کر لا جور آ محصہ وہ مرز انھود کی تھے انسانیت حرکتوں کو بیان کرتے ہوئے کھی داہندہ سے کام ٹیمل لیتے ، جب ان کی قادیا تیت سے علیحدگی کے بادہ بھی وریافت کیا ممیا تو کئے تھے:

> " بھی ماری قادیانیت سے طیعہ گی، لاہری کے کی اختلاف کا بھی جھی، ہم نے تو ایرارٹری چی نیسٹ کر کے ویکھا ہے کہ اس ذہبی افز سڑی چی وین نام کی کوئی چیز جیس ۔ بوس اور ہوالہوں دولنھوں کو اکٹھا کر دیں تو قادیا تہت وجود عمی آ مَائِی ہے۔"

ا تنا کیدکر خاموش ہو گئے تو ش نے کہا، جناب اس ایمال سے تو کام نہ چلے گا، یکھ بنا کس شاید سمی قادیانی کو جا بہت نعیب ہوجائے تو گرمانے گئے:

"بول قو مرزا محدد لین "مود سے" کی بے رابروی کے واقعات طوایت تی ہے برے کا نول بھی بڑا شروع ہو گئے بتے اور جاری بھیرہ عابدہ نیکم کا ارابائی آل بھی ان غذای مظروں کی بدفطر آل اور بدمعاشی کو Expase کرنے کے لیے کا آل قاء کر ہم حالات کی آبائی گرفت بھی اس طرح بھیس بھیے تے کدان زفیروں کو لاڑنے کے لیے کسی بہت یا ہے و سے کی ضرورت تھی اور جب دھا ہی لگ مہا تو چرمت ہوتی تھی۔"

یں نے ہمت کر کے پر چرایا، جناب دہ وحکا تھا کیا؟ بین کران کی آ محمول بھی ٹی ہی آ می۔
ماشی کے کی دل دوز واللہ نے آئیس چرکے لگانے شروع کر دید ہے۔ چند میکنڈ کے بعد کہنے گئے:
ماشی کے کی دل دوز واللہ نے آئیس چرکے لگانے شروع کر دید ہے۔ چند میکنڈ کے بعد کہنے گئے تو
مرزامحود نے اعلان کیا کہ جمد کے بعد صلاح الدین ہامر بھے شرور لیس۔ جمد خم
ہوا تو لوگ بھے مباد کہا دوسیغ گئے کہ "حضرت صاحب نے تعسیس یاد فر بایا ہے۔"
بھی نے خیال کیا شاید کوئی کام ہوگا، اس لیے میں جلد ہی ہی کر دکی طرف میا،
جہال اس دود کا شیطان جسم تیم تھا۔ میں کر وہ میں داخل ہوا تو بھری آئیس پیش
معمول بنانا جا ہا۔ میں نے بعد عراس کی دار تھی کر وہ میں داخل ہوا تو بھری آئیس پیش

besturdubooks.wordpress.com بھے بھی کام کرنا ہے تو اسپنے کسی ہم عمر سے کراوں کا جمسیں شرم کیل آئی واکر عاهت کو بعد لگ کیا او تم کیا کرو میر" میری به بات بن کرمرزامحود فے بازاری آ دسول كى طرح قبتهدلكا إدركها: "دادمى منذواكر ويرس جا با وك كار" يدون بحرب ليه قاديانيت سه وفي وابعثي ركيدكا آخري وال تقار"

جناب ملاح الدين امر "محققت بدند بارني" ك يهل جزل بكروى رب مين- اس دور على ملك كوف كوف على فادر كريك انعول في قاديانيت كاهيتت كوفوب والكاف كيا-اى زمانها آیک والعرستاتے ہوئے کئے بھے:

> " مجرات کے ایک جلے علی تقریر کرتے ہوئے علی نے مرز امحود کے متعلق کیا کہ اس کی اخلاقی مالت بخت تا محدد بدستهدات برایک قادیانی اند کرا اوا اور کینے لكا: اس كى وضاحت كرين. يس في كها: بدالقاع بهت واضح جين وه جر بولا: كيا اس نے تھادی مخواد اتاری تھی۔ ٹی نے جواب دیا: ای یات کو بیان کرنے سے ش مجلك رما توا- آب اسية طلف كران شاس يراء آب فروب كان ے، کی استرکی۔

بلرے قام سامین ملکولا کراس برے ادروہ صاحب آ بسترے کسک محے۔"

### عمل كهال آفكلا

جناب محد صديق واتب زيردي قادياتي امت كخفي كوشام ويداكر دوايي شامري كومردا علام احد کے خاندان کی تعمیدہ خواتی کے لیے وقت کر کے جاہ نہ کرتے تو ملک کے ابیعے صراء میں شار موتے کے کہنے کی باداش میں وہ راوائی ریاست کے زیر حمل رو بھے جی محراب چوکد انھوں نے خواب فیاد کی وجہ سے قادیاتی امت کے ساک و مواثق مفاوات کے لیے ایج آپ کورائن کر رکھا ہے اور افت روز و"الا مور" قاد ياني امت كاسياى آركن بمنه كيا بيداس فيرنب ربوه عن ان كي يؤي آؤ بمكت اور خاطر مادات ہوئی ہے اور برطرف ہے اصل البطري لكم" كي تويد لتى ہے۔ عرصہ بوا انحول نے ايك تقم اسية" فليفه عاحب" كي باره عن تكمي تقى محراشا حدث كرمط يربس يرينوث لكود ياكيا-

" أبك بيرخافناه كي لا ديني مركزيون بين مناثر موكر"

قارئين خور قرمائي كه" بي خافقاء" اور ديوه بيكه غايي قبرستان كراحوال شركيسي مما شمد ومثابهت منه مكر هيشت بيب كريدا كاكاتفور ب ٹورٹن زہ ہا ہے اس کبال آ لگا ہر فرف کر و رہا ہے ٹیں کیاں آ لگا

جتم فوہ بیں میں نہاں وص زرد گوہر کی كذب كے لب يہ دعا ہے عمل كيال آ كلا رائی گھ ۔ گلہ ہے روال سوئے دروق مدق پاینہ جا ہے عمل کہاں آ اکلا وان دہائے کی دکالول نے خدا کی ہے تہ تجاب اور حا ہے کی کہاں آ کھا یاں لیا جاتا ہے بالجبر مقیدت کا خراج کیسی نے ورد قطا ہے عل کیاں آ لگلا خدو زن ہے سلکی اس کی ہر اک سلوث میں بہ جو برہز تیا ہے عمل کیاں آ کا الخواتي کے مجروں کی جواؤں کے کے جائے کیا ریک را ہے میں کیاں آ اٹلا مجز سے محلی سٹن ہوگ بامیوں یہ نہ جا ان کے بیٹوں پی دیتا ہے چی کہاں تا کا ر ہے مجید مربیدال کی ادادت کا فیار ر ج آگھوں میں جلا میں کیاں آ آلا

کب موکن یہ سیای کی جہیں آئی ویز ناخر کم کیا ہے کی کیاں آ لکا الغرض ہے وہ تماشا ہے جہاں خوف خدا چکڑی بھول کیا ہے جس کہاں آ گلا

مولوى عبدالستار نبازى اورد بوان سنكهمفتون

مولانا عبدالستار صاحب نيازي كي هخميت يحاج تعادف نبين، بكرخود تعارف ان كامحاج بيد غابى ووفى علوم كے علاوه سياى تعيب وفراز يرجى طرح وونظرم كي بي اورجى جرأت اور ب باكا س باخل کولکارتے ہیں سیانکیا کا حصہ ہے۔ مولانا موصوف نے مولغہ اور امیرالدین ساحب بیمنٹ بلڈیک تغارکن روڈ لاہور کے سامنے بیان کما کیہ

''اہم ب مکومت میں جب دیوان تکم منتون پاکستان آئے آتو بھے ملنے کے لیے بھی ہی۔ تشریف لائے۔ دوران کفتگو انھوں نے بڑی جرا گی سے کہا: میں عرصہ دراز کے بعد ربوہ میں سرزامحود سے ملا ہوں، خیال تھا کہ وہ کام کی بات کریں کے مگر میں جنتا حرصہ دہاں جیٹھا دہا، وہ میں کہتے رہے کہ فلان اڑکی سے تعلقا ہے استوار کیے تو اتباعرہ آیا، فلاں سے کیے تو اتبا''

besturdubool

مرزامحوداحدی ایک بیوی کا خط دیوان منگرمفتون کے نام

ربیہ جو ایک مرصہ بھاعت بات الحریہ کوانت کے امیر رہے۔ 1945ء میں زیر کی وقف کرنے کے بعد
ربی ہوایک مرصہ بھاعت بات الحریہ کوانت کے امیر رہے۔ 1945ء میں زیر کی وقف کرنے کے بعد
ربی ہوایک مرصہ بھاعت بات الحریہ ربی میں باہر آڈیٹر کے مہدے پر فائز ہوئے۔ آئی دوران ان کے
تعلقات می لورائی البحریہ سنڈ کیٹ اور واکٹر غزیا حرد یاش ہے ہو کے جو مرزامحود احری طوق ل سے
بوری طرح آشنا تعدد واجر صاحب کیا۔ قاد یائی کھراتے میں ہے تی اس کے متعدد مرجہ سنڈ کے یاد جود
المحمی اس بات کا بھین تیس آتا تھا کہ یہ مب بھی اول کو بائے کے لیے تیاد ٹیس ،جب مک خوداس سادی
صاحب ہے کیا کہ ایس قوال وقت میں تبیاری بالوں کو بائے کے لیے تیاد ٹیس ،جب مک خوداس سادی
صورت حال کو دکی زبلوں۔ فاکٹر صاحب فہ کور نے ان سے بختہ مہد لینے کے بعد ان کو بتایا کہ کاسب کا
صورت حال کو دکی زبلوں۔ فاکٹر صاحب فہ کور نے ان سے بختہ مہد لینے کے بعد ان کو بتایا کہ کاسب کا
صاحب واکٹر غزیم معیت میں مقر خلاف آئی ہو طاف تو تھ ، دواز دکالا تھا۔ رفید معا حب بکہ فیلے کہ یہ سادہ بالے فیلے کہ بیل قال دو تھی انہا آیا کہ کھیں انھی تھی کروانے یا بنوانے کا

تو کوئی پردگرام نیمی بھرانھوں نے حوصد نہ چھوڑ ااور ڈاکٹر غذیر کے چیجے ڈیٹے نے کر مے سکھے جب اوپ پنچے تو ڈاکٹر نے انھیں ایک کروش جانے کا اثارہ کیا اور خود کسی اود کروش سلے مجھے۔ واجہ صاحب بھٹ پردہ جٹا کر دروازے کے اعمد قدم رکھا تو علر کی لیٹول نے انھیں محور کر دیا اور انھوں نے دیکھا کہ چھوٹی مرجم آ راستہ و میراستہ بھی ہے اور انھریزی کے ایک مشہور جنسی نادل اختی الی آ کا مطالعہ کر دہی ہے۔ راجہ صاحب کیتے ہیں کہ

> "بید منظر و کید کر میرے رو تھنے کھڑے ہو گئے اور میری سوق کے دھاروں میں ظالم بر پا ہو گیا۔ میں نے چشم تصور ہے اپنے والد محر م کو دیکھا اور کیا تم اس کام کے لیے چندو دیتے دہے ہو، کیم تھے اپنی والدہ محر مد کا خیال آیا جو انڈے کی کر بھی چندو کے طور پر ریوو بجوا دیا کرتی تھیں، اس مالت میں آئے یہ حالاد بھگ پر بیٹے میا، وہاں تو دھوت عام تھی محر میں سی فاحاصل میں معروف تھا اور تھے واکٹر اقبال کا ریمسرے یاد آر ہاتھا ۔ نا

> > بية وال كر محص محدث عن جب ولت آيام آيا

اصل میں بھے اس قدر Shock ہوا تھا کہ میں کی قابل کی ندر ہا تھا، اس لیے ہیں نے بہار کیا میں کہا گا گا کہ اگر آیا ہوں۔ بھے بھ تیں تھا کہ بھر بھر انجام و بنا ہے اور اگر حم میری کی حالت میں بھی ہیں ہو جاتی ہے اس طرح معرک اولی ہیں تا کام والی لوٹا اور آئے ہو جاتی ہے اس طرح معرک اولی ہیں تا کام والی لوٹا اور آئے ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو باتی ہے اس کے ساتھ نہ آئا۔ " دامرے والی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے گئے کہ تمہاری دکارت ہوئی ہے کہ "بیر کون تفود میا نے آئے ہے ۔ " دومرے وال ہی وہ تا اور اس کے فائدان کے بارو میں میرام بیدا نہ اس کی ما تھ نہ بھرے انظامات ہوئی ہو گئا ہو گ

آ سے لگا۔ استے یوے دموے کے لیے فیل صاحب کی روایت کافی ندھی۔ خوا محل

مرے لیے ظیفہ صاحب دیوہ کی یاک داعی کی کوئی ی جی تاویل و تعریف کائی ند حتى ادراب من بنتشل ايز دى على وجد البعيرت فليفه صاحب ربودك بدا تاليون بر شاہر ناطق ہو گیا ہوں۔ پی صاحب تجربہ ہوں کہ برسب بدا حالیاں ایک سو بی معجمی موئی تئیم کے تحت وقوع یذیر موتی بین اور ان بنی انفاق اور محول کا دفل خیں۔ عاسد کا کمٹریال (ٹوٹ: عاسب سے کمٹریال سے مرادیہ ہے کہ آگر ایک مخض کورات نو بجے کا وقت بحشرت کدے کے لیے دیا مماہے تو اس کی محرزی میں بدلك و في يج مون، جب تك عاسب كا كريال و ند بجائد اس وقت تك و فض الدولين أ سكل) ال الممن عالى ك ليستيذرا عام Standard) (Time کی حیثیت دکھتا تھا، اب نہ جانے کونسا طریقہ دانج ہے۔ میرے اس عان کواگرکوئی صاحب چھنچ کریں تو شی حلف موکد بعد اب اٹھانے کو تیاد ہوں۔'' دانسلام (بشيردنزي سابل نائب آفيز معدد بجمن احر، ربيه)

## يسف ناز" باركاه نياز" ش

"الك مرتبه جكد ميال صاحب بياق كلن ك وجد عد شوية رأى يو كن تضر ال ك جدون یعد چھے رہوہ جانے کا اتفاق ہوا۔ بھی ہے ویکھا وفتر پراٹیوےٹ بیکرٹری کے سامنے مرزا سا حب کے مریدان بامغا کا ایک جم خیر ہے۔ برطش سے چوسے پراشٹراٹ کی جملکیاں ساف دکھائی وے ری تھیں۔ ایدا معلوم ہرتا تھا کہ اسپنے میر کے دیے ارکی ایک معمولی می جملک ان کے دل نام پور کو اخمیران بخش دے گیا۔ رائع بن ميروي كرحم ك مطابق مجداحيالي خوايدا متياري كالحيس، يعني برهض ك الك الگ چارچگہوں پر جاسہ طاقی لی جاتی تھی اور اس امری تاکید کی جاتی تھی کہ "معترت اقدس کے قریب بھی كرتهايت أبتك سے السلام مليم كها جائے اور جرب كداس كے جواب كا عنكر ندر با جائے ، بك فورا دوسرے

وروازے سے لکل کر باہر آ جایا جائے۔ عل خود طاقات کی فرض سے حاضر ہوا تھا۔ گرال بندھول نے کھ آ زرده ساکردیاادد عمل دائیل چااممیارچنانی فکردو بیج بعداز دو پیرودیان ماخر دوارشی نورانی ساحب، جوان مے والی وفتر کا ایک رکن ہے اس سے اطلاع کے لیے کیا۔ "معربت افدی" نے خاکسار کوشرف باریالی بخشا۔ اس وقت کی محکم جو ایک مرید (بھرے) دو ایک جے (مرزا صاحب) کے درمیان تھی، جریہ ناغرین کرتا ہوں۔

می نے نبایت بے تعلق سے کام لیتے ہوئے حضور سے دریالت کیا کہ" آج کل آراب سے

لمنا بھی کارے وارو ہے۔"

فرملا: "دو کیما"

besturdubooks.nordpress.com مرض كياكة" بارجارجد باي الأفي ل باتى عدب باكرة ب كدرمال اولى بدا جلاً افول نے عرب "مودی" کو پکز کر ارشاد فر بلاک

" بامد طائى كبال موليًا ب كريس فضوى بتعياد ب تسعير، كام لية ب دوقو فمام احتياطي قداير ے باوجود اسینے ساتھ اعد ئے آئے ہو۔ اس ماخر جوائی کا اماد محرے یاس کیا جانب ہوسکا افاریش خاصول يو كيا تحرايك بات ج مرس لي معرين كل، وه يحى كرستا توبي تعاكريهاد بالى سد في في سكة ، حَىٰ كرمانهم كا جاب بحی ثمثن وے شکے ہے تھروہ میرے مباسنے اس طرح كرے ہے ہيے الجس فلن كوئى تكليف تين تحل.

ش میاں صاحب کی خدمت ش انتہائی کروں گا کراگروہ اس است کوچھٹائے کی جدور کھے يي الوطف موكد وواب الحاكي ادرش يمي اثنا تا بول-"

انم يسعندناز ، كما في مال يجمالايور

(یہاں میاست کی حمیانی معد کرنے کی سی کی گئی ہے)

قادیانی امت کے نام نہاد" فالدین ولید"

تادیاتی امت کے اسپویمن کی امادہ علی عبد مند است کو المیامید کے اور صل الول عل محرى التحاريدا كرت ك ليراملاي اسطة مات كاجس بدودى عداستهال كيابيران مقدى يامون کی جس قدر او بین کی ہے، ایک عالی او در کتار، التھ مسل تعلیم یافتد افراد کو بھی اس سے بوری شامال محترب مرزا فلام ہمرے لیے کی اور دسول کا استعال تو عام ہے۔ ان کی ابنیہ کے لیے" ام المزیمن-" جانبیمول کے لیے" طلقہ" ان کے اولین میروول کو منحاب اور ارش اللہ منم " کا خطاب می فیلی دیا، ولکہ المحیل بمراعل اسحاب في صلى الشرطب وآل، وغم سے بهتر مجھا جا نا ہے۔ 5 .... "محاب سے طا جو تھے کو پالا" كينے يما كنا فيل كيا جانا بكراكيب قرآ في آبين بالتي من إحلى اسبعه احددك لاين تاويلات كريك است بانی معاصت بر چہاں کیا جاتا ہے اور ایک دومری آ مت کی ظلاقو بد کرتے ہوے موس تاویا ایت کی "جنت" كوهر رمول الشمل الشرطيدولا لروهم كى بعث التي قراروت كراس كم ماسك والول كوموابد اعتل قرار دو جاتا ہے۔ انیا ولیم السلام مدرسلوا وست کی تو بین برقادیانی اس طرح کر باتا ہے کرسل المان کی دیدے اے اصال کی فیل مدنا کردہ کیا تایاک ورکت کرد ہاہے۔ چرت ے کرآ کمین ملکت کے بارہ عمل واو خاتی کرنے ہوتو کانون وکرے عمل آ جاتا ہے۔ پھر قرآ ان ججید، معرب خاتم انھین صلی اللہ

167 عليه وآله وسلم محالد رضوفان الله يليم الجعمين الدير مقدس اسلاى اصطلاحات سي متعلق قاوياني المست كاريد يده ولیری پرسرکاری مشیزی کے کان پر جو ل کس ریکھی۔

اگر پوری تعمیل درن کی جائے تو عجائے خودای کی ایک کتاب بنی ہے ،ای بدرابروی ش تادیانی است کے بوپ دیم نے ملے عیدالرحن خادم محراتی مولوی الله ويد بالندهری اورموثوی جاال الدين محم كو" خالد بن دليد" كا خطاب ويا تعا كيزنكه ان برمدافراد نية مب يحدجان يو جوكرجبوث بولينه افترا پردازی کرنے دور کا دیائیت کی حابت اور خلیفرگ" یا کمازی" کابت کرنے علی سب قوتی شائع کیں۔ کویدالگ امرے کدان علی سے برایک کوذاتی طور برای کوسائدسامری کی جانب سے دلیل ترین افغاظ کا تخد طار کوئ" طامح فی جوبا" کوئا یا در کوئی اعتدان عمر، دینے کے باد جرد موادی کا موادی می رہا۔"

ان خلاب یافت یا لتوسولوہوں میں سے ایک کے متعلق اس کے سکے ہمائی سے اپنی کتاب" رہوہ كا خالي أمرًا عن كلما ب كر" ووفن افلاميات عن يرطول ركمة عن وور عدا حب الي كوا كون "منات" كى وجدت" رهت منزل" مجوات كالمقال وعات سے اليے كم سے مرام ركھے تھے كدا يم على الله كست ريح تق كرده اليانك بلذ بريش كردوه ك باعث ما ب وكراى عام برجا يكفيا کرتے ہے۔ تیرے معاصب ک''سافی ہیا۔" بھی کی سے کم ہیں۔

مرزا فلام احرکوآ مخضرت منی الله علیده آلب دیلم کے عدمقالل کمز اکر کے قادیا نول کے ول ش یاے اومان میل دے تھے کوا ' اُنسوس' کے وہ ہے دے شہو شکے انعواں نے مرز اظام احد تا دیائی کوصاحب مكاب في مائ ك ليماس ك اشفات اطام كوجود الهابات قراد د مدكراس كا تام" تذكره" دكار حضورصلى الشعطيدوة لبديمكم كي احاديث ك طرز يرمرذ اغلام احيدك" المؤمّات أكشي كرك مريرت المهدي كدنام سي شاكع كيد جس ش مربات "بيان كى جوس طان في الين مديث ظال بن فال سي شروح بحقَّ بهاوم ذا ظام الحرك من في مرزا محداما كل فررال "درود شريف" عن بدورودون كيا:

اللهم صلَّى حلى محمد و احمدو على ال محمدو ال احمد..... الخ

اللهم بارك على محمدو احمد كما باركت على ال محمدوال احمد..... الخ تادیانی جموت بو لیے میں بدے ماہر ہیں۔ تو کی اسیلی کی کارروائی کے دوران جب اس کاب کی قو ٹوسٹیٹ منیاء الاسلام پرنس کاویان کی پرنٹ لائن کے ساتھ مرزا ناصر کے سامنے ٹیش کی گئی تو وہ چکرا حمیا اور ملائے کرام کی ان سے محرے معمولی واقلیت کی بناء پر انصی ہے کہ کر ٹرفا دیا کہ کسی فیراحمدی نے جهاب دیا ہومی، حالاتک پرتحریران کے آ نجمانی دادا کے"سالا صاحب" کی ہے اور جن ٹوگوں کو تا دیان اور ربوہ کے محروہ ٹرین آ مواند نظام ہے واقعیت ہے، وہ جانتے جیں کدان کے پہلی عمل کمی مسلمان کی کوئی تحریجیپ جانا ناحکتات عمل سے ہے۔ اگر موزا طاہرا حدادہ ان کی امت توبدکر کے امت مسلمہ کے تل

روال عن شائل ہونے کا برط اعلان کرے تو علی بدامل کا بسمی بھی عوالت علی پیش کرھنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کریم نے مجد مرار کے کرائے جانے کی وجہ تغریفا نین الموشین کے افغاظ علی بیان فرائی ہے، قادیائی ندم رف تفرقہ کا موجب بن دہے ہیں ، بلکہ وین اسلام کے بنیادی ارکان علی التہاس پیدا کر دہے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کا ہوں کی شکل تہدیل کرتا ، ان سے کلے کومٹانا ، ورحقیقت مجد ضرار کے مرائے جانے کی مائند تفرقہ اور التہاس کی سازش کوئتم کرتا ہے۔

# رحمت الغدارولي كاكشة

ن رحمت الشرارد في مح جرانوال كے ايك مضافاتی قعب اروپ كورت والے جيں۔ كانی مومد جواء ان سے طاقات نيس بوئی۔ اس ليے يعين سے نيس كها جا سك كدوه زعمه جيں يا قيد حيات سے آزاد ہو يكھ جيں۔ ببرحال اگر ده زعمه جي تو خدا نيس محت و عافيت دے كہ انحول نے قاد يائي امت ججول كى طرح مرزاخلام احدكوائتي اور تي وايك بہلو ہے اس اور ايك بہلو سے تي و غير تحريبي ني وافوى معنوں جي اور على اور بروزى ني كے كوركو دهندے على بيس الجمايا بلك مردميدان بن كرصاف كها ہے كدوه مرزا غلام احد كوما حب شريعت تي تعليم كرتے جيں۔

تر پر شاید اس سے بدابد معاش اور کوئی ند ہوگا اور ای سے رو کئے کے لیے اسلام نے تہت کے مواقع سے ، بھی جینے کی متعین کی ہے۔

علی نے آیک بہت برائے قادبانی ہے، جومرزاغلام اسے سے کرمرزا طاہرا حریک کے جملہ مالات سے واقف ہیں اور سال خودد کی کا اخبائی شلیع پر جونے کی دید سے اپنا کام ظاہر تھیں کرنا جا ہے، اس بارے علی ہم چھاتھ کہنے گئے مرزا صاحب (مرادمرزا غلام احمد ) نے بھی ہو صاحب علی " بارے علی ہم چھاتھ کہنے گئے مرزا صاحب (مرادمرزا غلام احمد ) نے بھی ہو صاحب علی " "برجہ باید کو عروب والے جمد سامال کئی

"برچہ باید کو مردے را ہمہ سامال عم دال چہ مطلوب ٹا باشد عطائے آل کم

کے تحت ایک فرجوان لڑکی سے شادی رجا کر اسے اللہ دکھی سے نصرت جہاں بیگم مناویا تھا لیکن فطرت کی تحویروں نے وہاں بھی اپنا کام دکھایا اور پھر ان کی اولاد نے جو پھر کیا اور جنسی حسیان میں جس مقام تک بھی و بیکام کشوں کی اولاد می کرتی ہے۔ نارل اولاد بیکام نیس کرسکتی کیونکہ کشوں کے پیشتے لگا دیتا اس کا کام می نہیں۔

چ کی تیاری..... بینگ اور باؤلنگ

ہمارے ایک قادیانی دوست نے مرزا ناصراحہ کی اس شہادت پر آخیں شہید فرج کا خطاب دیا ہے اور ان کا اصل خواہمی میرے پاس مخوط ہے۔ بعد میں ایک مشتر کہ دوست کے در بعد میں نے آخمیں ہے پیغام بیجا کہ اس خطاب کوتراشتے کے لیے آپ نے بلا میدزحت کی۔ فیردز اللغامت میں اس کے لیے چوتیا همید کا محاورہ پہلے سے موجود ہے تو انھول نے چنتے ہوئے جرایا کیا کرنٹوی اختیار سے یہ بات تو ٹھیک ہے۔ کیکن یہ خاندان جش کے طوقان جی جس طرح غرقاب ہے، اس کے لیے افت بھی ٹی عل کاکن Soin)۔ کرنی بڑے گا۔

آ لدواردات

ملک عزیز الرحمٰن الداے اور والا کرش محر الا مور میرے قربی عزیز جی اور اپنی تخصوص وہ فی تعلیم
کے باحث وہ ایک تک عرز افعام الترکو کے موجود مہدی موجود اور میدو وخت تسلیم کرتے ہیں اور ہروخت الی کا
کے جامت وہ ایک تک عرز افعام الترکو کے موجود مہدی موجود اور میدو وخت تسلیم کرتے ہیں اور ہروخت الی کا
کے مصنف ملک عبد الرحمٰن خام افیدو کیٹ مجرات، جنموں نے کی زمانے جی الاحرب پاکٹ بک الکمی ،
کے مصنف ملک عبد الرحمٰن خام افیدو مرسے ہماود معروف لیمرلیڈ دراحت ملک می ال کے مطلح بھائی ہیں،
محصول نے کی دور جی ظیفر رہے کے بارے جی الرود کی ادارے جی آمرا کے نام سے ایک کاب بھی تی اور میں میں میں موجول نے کی دور جی ظیفر رہے کے بارے جی الرود کا خاص کی بارے جی بیکھا ہے کہ وہ آن افعال میات میں بیکھا ہے کہ وہ آن افعال میں بیکھا ہے کہ وہ آن افعال میات میں بیکھا ہے کہ وہ آن افعال میں بیکھا ہے کہ میں بیکھا ہے کہ وہ آن افعال میں بیکھا ہے کہ وہ آن افعال میں بیکھا ہے کہ وہ آن افعال میں بیکھا ہے کہ میں بیکھا ہ

ملک مزیرالرش قعر فلاطت می پرخشند نت کے مجدوری کا تزریب اور جب جمیں مزدا محدود ہے۔
کے بارے می چرب بیٹین کے ساتھ یہ معلوم ہوگیا کردہ ایک برسماش ہور برکردار آ دل ہے تو انھول نے
اس سے لیک کمل طیمہ کی احتیار کر لی کرائے خالد احربت بھائی کا جنازہ اس منا پرند پڑھا کہ اسے می بیٹن طم تھا کہ مرزامحود احمد بدسویش ہے محراس سکے باوجود دہ اسے مسلح موجود جارت کرنے پر طاربا۔ وہ مرزا ظام احد کوتو مجدد وقت اور کے موجود جارت کرنے کے لیے تو خالیات انداز کی بیٹنی کرتے رہے ہیں کی ای اور اور اس کے ایس کے مرزامحود احمد کو برساش اور جاردار جارت کرنے کے جیروں پھند شائع کر کے جیرا۔

اس ہے ان کی اپنے افکار ونظریات میں پھٹل کا اندازہ ہوسکتا ہے اور وہ اس سفالے میں اسے معصورے ہیں ہے۔ متصور میں کہ کہتے ہیں چونکہ مرزامحووا ہم اور ان کی والدہ ''فھرت جہاں پیٹم' دولوں میں ایک قبیل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کیے افتد تعالی نے دولوں کو مرزا خلام اجمد کی چٹن کوئی کے مطابق قادیان کی'' پاک' مرز مین سے تکال کر بھے کی امنٹی مرز میں میں الاوٹن کیا ہے۔

وہ آئی ہم اکتفاقیس کرتے، بلکہ "پر موجود" اور" زوید موجود" کے دید و صبط کے بادے علی مجی اسکی تاکفتنی باتھی کید جائے ہیں کد مرے ہیے بندے کو بھی، جوقاد یائی خلفاء سے لے کر جہلا تک کی سادی کرا توں کے سلسلے میں کمی ایمجیا وکا انگارٹیس، مکر فرب کی کیفیت سے دوجار ہو کر بیرسوچنا پڑتا ہے کہ بالی بے اجرا کیا ہے اور مرف کی منیال آتا ہے کہ آ دمی جب کناه کی ولدل میں وحت ہے تو پھراس صد تک کیس منت جا جا جاتا ہے کہ جب تک آخل السائلین کے مقام پر زر کھی جائے، اس وقت تک اے مکن نیس آتا۔ ملک عزیز افرائن صدحب کمرے جیدی تھے۔ اس لیے تین کے مقام پر پنچٹا ان سے بیے وئی زیادہ مشکل مذتقا۔ لیکن جب وہ اپنی حقیق عارفانہ سے مرزا محدود احدادر اس توق فروز اس کے متعلق خوج معلومات شخدادر مشاہدات سے اس مزید پلند کرنے تک بھٹی کھے تو پیریت کی زنجروں کو ایک جھٹنے سے توڑنے کے لیے وضوں نے اپنی اہلیہ محتر مدعظمت بیگم کو استرا دے کر قعر خلافت بجوا و یا اور کہا : کر معزبت صاحب دست درازی کی کوشش کریں تو بھرائیمیں آلد داردات سے بی محروم کردیا لیکن خلیفہ صاحب بھی مرگ باراں دیدہ بتے اور نمول نے دبلی مصنوب کو جہانے کا بیزا فرمونی نظام وشع کررکھا تھا۔ عالی کی گئی اور عظمت بیگم سے استرا برآ مد ہو کیا اور ملک صاحب کو ان کے پورے خاندان سمیت دریدہ و برد کردیا گیا۔

صالح نور نے جھے تایا کہ علی نے ازراہ تمانی طلک صاحب سے پوچھا کہ آپ ہی کے موالید خلاف یعنی تھے لا باتھ کو کیوں کو انا جا ہے ہے تو انھوں نے کہا کہ بیا لیک عملی شوت بھی ہوتا اور دیسے بھی ایک نادر پیز ہونے کے اخبارے اس کی قبت کروڑوں سے کم ندھوتی اور عمی تو اسے سرکے کی بوش عمل ڈال کے رکھتا۔ محکم میر اور ڈیپھ

شی نے مبللہ والے زاہرے ہے جاتھ کہ کہ استان کرتے دستے ہیں گیک مرزا محدود اور الدین کے بینے ہیں، ووقو مرزا محدود اور کا تمام رنگینیوں کو یوے مزے ہیں۔ کیا آتھی علم بیلی کے مرزا محدود اور ایک ان کے بھائی عبدالمنان محر کے دار خاصونی احتیار کے در کھے ہیں۔ کیا آتھی علم بیلی کے مرزا محدود اور ایک بدکردار آوی تھے تو وہ کئے کے کہ میں اب بڑھا ہے کی اس منزں میں مول، جہاں اس تم کی باتل کے کرنے سے انسان عبداً عباب کرتا ہوں کہ میال کرتا ہے گئی جند ایک معداد کی احتیار کے اس لیے جس سرطا اس اور کا افراد کرتا ہوں کہ میال عبدالمنان عمر کو مرز امحدود اور ایک کا ذیاج میں کہ میال عبدالمنان عمر کو مرز امحدود اور ایک کا ذیاج میں ایک اور ان کا ذیاج میں کے تحت اس بارے میں ذبان مذکولان محل منا فقت ہے درنہ میں ایک اور عمل جوانہ ہوتا تھا تو بچھے علم ہے کہ تھر خوالات کے ایک دروازے پر میال عبدالمنان عمر کمرزے ہوتے تھے اور دوسرے پر عمل اور جس اس بات کا عبدی میں دوسرے پر عمل اور جس اس بات کا عبدی میں میں دوسرے پر عمل اور جس اس بات کا میں میں دوسرے پر عمل اور جس اس بات کا میاں کو بیات کا دروازے ہوتا تھا در جس بادرائی ایام میں دو میائی دیر بھی جھے پر عبر پر جس اور جس اس بات کا دروازے کی ایام میں دوسری تر میں بوتے تھے اور دوسرے پر عبر دیتا تھا اور کھی میں میں دوسری کر میں دوسرے پر عبر کھی جس دروازے کہا تھا دروازے کی ایام میں دوسری کھی جس کے بروسری پر عبر کھی دروازے کہا تھا دروازے کی ایام میں دوسری کھی جس کے بروسری پر عبر دیتا تھا اور کھی میں میں دوسری کی دروازے کہا تھا دروازے کی ایام میں دوسری کھی جس دوسری کھی دروازے کی دروازے کی دروازے کی دوسری کھی دروازے کی دروازے کی دروازے کی دروازے کی دروازے کی دروازے کی دوسری کی دروازے کیا تھا دروازے کی دروا

## اک تے تہاڈیاں نمازاں نے .....

" فیندا کا دلم نبوت" کے سولف مرزا اجر حسین اگر چد خاندان نبوت کا ذیہ کے درون حرم ہوئے والے واقعات سے صرف " گاہ تی نبیس تھے بلکہ مشاہدے کی سرحدول سے نکل کر تجربے کی تھا لی سے نکلے کی دہیز پر آپنچ تھے لیکن اس مرضے پراٹی ہزولی یا نام نہاد پارسائی کی بنا پر ناکا کی سے دوجیار ہوئے کے احداثھی مرزائھوا احدادران کے چھے ہوئے بمعاشول کے باتھوں جس دہنی تشدد اورازیت کا شکار ہوتا پڑا اور بس طرح ان کے جسم کے نامور والے تھے پر اٹی لگائے سے ڈائٹر کو حکماً میچ کروہ می واس کا ان براتا کا سمبرا اثر رہا کہ وہ اپنے وم واپسیں تک مرزامحود اسمہ کی خلوقوں کے بارے بھی اشارۃ الاکھنا ہے ق من منظر کرتے رہے اور خدکورہ بالا کتاب بھی بھی جو با تھی اس همن بھی انھوں نے ورج کی بیں ، ان بھی ہیں ۔ اور اخفا کا پہلو قالب ہے۔

### اك ح تها زيال تمازال في بهداريا الد

یہ جملہ کرہ خاص میں بیٹے ہوئے تمام رتدان یادہ خوار نے سنا اور کملکھلا کر بنس پڑے اور چکر موذن کو کیدویا گیا کر نماز" پڑھا دی جائے" تصور معردف ہیں۔ چودھری ساحب کتے ہیں کہ بکی وہ لور تما کہ جس نے اس کم کوہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ایسی تو بدکی کہ چرقا دیان ور بوہ کا رخ تک شکیا اور اگر چہ میری معافی اور معاشرتی زندگی پر اس کے ہوے دیاہ کن اثر است مرتب ہوئے ہیں محرز ہر بالل کوقتہ کہنے پر تمار جس بول۔

اس ہے اس خانوا وہ کونسوؤ باللہ نبوت، رسالت، امامت اور اہل ہیت کے مقام تک پہنچانے والے خود سوچ لیس کہ کیا انگور کو بھی حظل کا کھیل لگ سکتا ہے اور اگر نہیں نو پھر سرز اتنام احمد کیے" نی " میں کہ جس اولا وکو وہ ڈریت میشرہ قرار و بینچ رہے اور ان کے قسیدے لکھتے ہوئے یہاں تک کہنچ و ہے کہ رسی سے مناسب

ہے پانچوں جو کہ ''سل سیدہ بین کی بین پخش جن ہر ما ہے دہ اپنی بدکرداری ادر اپنی اندر دنی محفلوں میں اسلامی شعائز کا خاتی از انے بھی ایس ستام تک چلی کی کراس کا تصویمی کسی مسلمان سے حاشیہ خیال جم آئیں آ سکتا۔

### لاردملبي اورظفراللدخال

لا ہور کے سیاسی وسائی حفقوں کے لیے چودھری نسیر احد ملی السروف لا رؤمنی کا نام اجنی فیس ۔ دو ون ہونٹ کے دوران مفرلی پاکستان کے در برتعلیم رہے اور پھر انھوں نے بنجاب کلب میں اپنا الیستنقل ڈیرہ بنایا کہ بیان کی دوسری ر پائٹس گاہ بن کررہ گیا۔ ان کا تھوڑ ہنی عرصہ ہوا، انقال ہوا ہے۔ ان کے بینے چودھری افغال احد ملی اپنے دوکیٹ لا ہور بار کے رکن ہیں۔ نارؤمنی مرحم نے ترتی پائدی سے لئے کر بھول متاز کالم نگاد رفی و گرآ فری عمر میں تدہب کی طرف مراجعت کا بواطویل سنرکیا تیکن آمیں مرب ہے ہوئے والے جانے ہیں کہ دو جھوٹ میں ہوئے تھے اور کس واقعہ کے عیان میں ان کی ذات ہی تقریب سے جانے والے جانے ہیں کہ دو جھوٹ میں کرتے تھے۔

ایک مرتبدگا مک پر کمڑے کرئے بات کال کلی تو بیل نے ان سے چوھری ظفر اللہ فال کے روز ان نے بارے کا راف فال کے کردار کے بارے کال کلی تو بیل نے ان سے چوھری ظفر اللہ فال کے دور بیل بیل نے دور بیل بیل نے دار تیزان دائے ہوئز اور شیزان دائے ہوئے کہ اور بیل بارے میں بو چھا تو چھاکھ وہ بھرے بہت قرحی دوست اور مزیز تھے اس لیے بے ساخت کے باروہ تو جب آتا ہے، جان بیل میں تھی تا اور اس نے جھے الی بیری کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ نا دؤ ملی نے مربد بتایا کہ اللہ میں ظفر اللہ فان نے بھے بھی بھانے کی کوشش کی تھی لیکن بھی اس کے قابد میں تھی ہا ہے۔ نا دؤ

یہ ہے جزل آسیل بھی قرآن کریم کی حدوث کرنے والے۔ قائدا تھم کا اپنے نام نہا دھتا تھ و تھریات کی خاطر جنازہ نہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو ایک کافر مکومت کا مسلمان وزم یا ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر قرار دینے والے کا جعل کروار اور بیر مرف ظفر اللہ خال بھی سے تحصوص فہیں ہر ہزا قادیاتی و ہرے کروارکا بالک ہوتا ہے۔

# امرود كمانے كامعلى موتودي طريقه

انگریزی اور اردوزبان کو بیسال قدرت کے ساتھ لکھنے کے ساتھ ساتھ کھنے کے ساتھ ساتھ ظافد سیاست کے علاوہ فعم بھرین کا در آرٹ پر مجری نگاہ رکھنے دالے معدود سے چند کا کی سحافیوں جس احمد بھری شخصیت اپنی ایک چک رکھتی ہے۔ وہ اپنے ساف سخرے کروارہ اکٹرین اور ہر حالت جس بھی کہ کراسینے دہنوں جس اشاف ہے کرتے رہنے کی حادث کے باوسف می کوئی و بے باکی جس ایک ایسا متم رکھتے ہیں کہ اس عجد بھر اس کی ساتھ کی ساتھ کرنے درہنے کی حادث کے باوسف می کوئی و بے باکی جس ایک ایسا متم رکھتے ہیں کہ اس عجد مسلم مولود ساتھ کرنے دراوجود تھیں تو خال خال ہوکر ضرور روگئی ہیں۔ ان سے ایک مرتبہ قادیاتی است کے مسلم مولود

کے بجائب و خرائب کی ذیل میں آنے والے احوال وظروف کا تذکرہ ہور ہاتھا تو انھوں نے مرزہ مجود احر کے مشرت کدو خلافت سے آگائل رکھے والے اپنے ایک قادیاتی ووست کے حوالے سے بنایا کہ مرزا محوق احرکو مسکوں مجمی زوق کی عادت ہمی تنی اور ایک مرتبہ وہ بتول اس قادیاتی ووست کے اس ممل ہے ہمی گزر رہے تھے اور ساتھ ساتھ امرود بھی کھاتے جارہے تھے۔

احد بشرصاحب خدا کے لفتل وکرم ہے زندو موجود ہیں اور اس روایت کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ بس اس پر مرف بیاضافہ کرنا جا ہوں گا کہ فیمب کا لیادہ آوٹر ہو کر اس لوغ کے اتعال سے ول بہلانے دائے اور دومانیت کے پروے بش رومانیت کا تھیل کھیلنے والوں کی تو اس قبطے بش کوئی کی جس کی امرود کا مصلے موجودی طریقہ ایسا ہے کہ شاید ہی جیس ایسی وی تاہیں اس کی تظیرتیں ل سکے گی۔ ایسے مصلے کا معمول کہتی ہے یا معمول مطلق اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔

مظهر ملتانی مرحوم کی ایک جیران کن روایت

مظیر مالی مرحم نے جن کے والد فخر الدین ممالی کو قادیان جی مرزاجمود اور کی ناگفت به کانت به کانت به کانت به کانت کوسطر عام پر لانے کے لیے برشر لگانے کی پاداش جی آگئ کر دیا گیا تھا، بھے مثلیا کہ ایک مرتبدان کے والد تحتر ما بین ایک دوست سے تعتلو کرتے ہوئے اٹھی سرزا غلام احد کے داماد لواب ہو علی آف مالیر کوظ ہے کہ بارے بین کوش کی اوافر عمر جس کو لی ایسا عاد ضرالاتی ہوگیا تھا کہ وہ اپنی کوش کی کسطر عیاں یا کھوالا کیوں کو اہرام سید ہے مگاؤ کر چرجے تھے لیکن این خاتھان کی خواتی کو تو ترین پردے میں رکھتے تھے اور اٹھی پاکلیوں بی ایک جگہ ہے وہ مری جگہ تھا کہ کرتے تھے۔ یا درہے کہ جب سرزا غلام احد نان سے اپنی لو جوان بنی میار کہ بیلی تو ان کی عرستاون سال جی اور جس کہ جب سرادا تی مرجی ستاون بزاد تی رکھا تھا ادر تو اب الیر کوظ کو کا بیا ترد کی این اور تی میرجی ستاون بزاد تی درکھا تھا اور اور اس الیر کوظ کو کا بیازت دے دی گئی تھی۔

تقطى اتمل اور مرز ايشيراحمه

۔ قاضی اکمل بوی معروف فضیت تھے۔ اب تو حرصہ ہوا حادیہ میں بھی ہیں۔ جس زیائے میں راقم المحروف رہوں کی ہیں۔ جس زیائے میں راقم المحروف رہوں ہیں۔ اس کے پاس بھی جانے ہوا۔ وہ مدرانجمن احمہ یہ کے اور اُز میں رہے تھے اور ان کے پہلو میں رہے ہے مسلس اپنی دھنیں کھیرہ رہا تھا۔ یہ جینے الطرفین فضیت ہی وہ ہے، جس نے مرزاغلام احمد کے جہد میں مسلس اپنی دھنیں کھیرہ رہا تھا۔ یہ جینے کا اس کے بیاشعار زبان زدعام ہیں ۔ خودان کے میاشعار زبان زدعام ہیں ۔

کو کم از آغ یں ہم عی ادر آگ سے ہی بعد کر اپی طان عی محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھیے کادیان عمی

جب میں لاہور آیا تو مقبر ملتانی نے قاضی ایک کے اپنے پائٹوں کا انکھا ہوا ایک شعر بھے دکھایا جوایک او اِل تھم کا حصرتھا۔ ووشعر بھے اب بھی یاد ہے جو یہ ہے

> بیان ایٹا نگر آگے۔ اس کے ڈالا توکلت عل انشہ تمال

اس قادیانی کی خباشت کا اعرازہ لگا تھی کہ وہ اسابی شعائر کی تو بین کرنے بھی کس قدر بے باک قدر ایک دہرا شعر بھی قاضی اکمل کے اپنے چندرائنگ میں منابع مثانی مرحم نے مجھے دکھایا تھا لیکن وہ اس قدر خند تھا کہ اس کا مرف ایک میں معروع پڑھا جا سکتا تھا۔ جو بیہ ہے

نه في ماروجيب ميرے كد جو چكا ہے دخول مارا

اب اگر قادیاتی است کے نام نہاد "معابول" کی بہ حالت ہے تو بھران کے "نی صاحب" "مغلقا" اور دوسرے" مثل بیت" کی کیا حالت ہوگی ، اس کا انداز مکرنا مشکل تیں۔

مرزانامراحمان ابنى بوت كافوا كامنعوبه ماليا

ری عی جارمدہ کی آیک ممتاز دیر پیوالی کی دہائش پذیر تھی۔ مرزا ناصر احدکو پید جھیں کیا ۔ مرزا ناصر احدکو پید جھیں کیا سوچی کہ اس خاندان کے سربراہ کو باصرار داختی کر کے ان کی صافر اور کی کہ اس نے اپنے جھے مرزا اختیان احد کا نکاح اس خاندان کے سربراہ کو باصرار داختی کر کے ان کی صافر اور دیکر افراد خاند کی ایس '' تصرخا افت'' بھی آ گئی تو اس نے اپنے خاوی اس کے والد مرزا ناصر احد اور دیگر افراد خاند کی ایس '' معانی اس کے لیے ایک بل بھی بہاں رہنا نامکن ہو گیا۔ ناچار اس شریف زادی نے سادی داستان اسے کھر دالوں کو بنائی اور مرزا افران احد سے طاق کے لیے۔

اس عرصہ علی ان کے بال ایک بیٹا قواد ہو چکا تھا۔ مرز القبان الحدیثے مرز انا مراحد کی شرع اس بیٹے کو اٹھا کر کے اسے فور کی طور پر اندن سمگل کرنے کا متعوبہ بنایا اور اس کے لیے یہ تہ مرف باسپورٹ تیار کردایا عمیا بلکدویز دہمی حاصل کرلیا عمیا۔ لیکن ''خاتمان نبوت'' سے ڈی قریجی فیلی رکھنے والے ایک معروف و متول خص نے نہایت خاموثی سے بدا طلاح دوائی صاحب کو پہنچا دی اور دوائے بھی کو بردی مشکل سے رہوہ ہے تکا گئے بردی مشکل سے رہوہ ہے تکا لئے جس کامیاب ہوئے۔ اب بدائر کا رضوان پٹاور کے ایک کانے جس ڈریفلیم ہے گئے اس خاندان نیوست کے خطر جس رہج ہیں مگر مقالی مسلمان طالب علموں امہا تک ہو تھی اسے افوا کرنے کے چکر جس رہج ہیں مگر مقالی مسلمان طالب علموں امہا تکیہ اور کہنے اور کسی کامیاب ہیں ہو تھے۔ اس کی ایک عبد دواہی تک اس میں کامیاب ہیں ہو تھے۔ اس کی ایک وجر دھوی کے فوت کا برائی پڑی ہوتے ہے جس کے دور دھوی کے اس کی ایک دو کھیں رہا تھی دہائی ہوتے ہوتے ہے جس کا دواہی بھی دہائی جس کے ایک ایک دھور کے اور اس کی تک کاری دیدے۔ کے لیے تاریخ ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں اور یا تھی کے ایک دیدی دیدے۔

جب تک محرس رہو کی رہائٹی زیمن کی ( یوکراؤن لینڈ ایکٹ کے تحت کوڑیوں کے مول فی گی تھی ) لیز فتم کر کے لوگوں کو مالکا شائق ٹیٹی وہتی اور وہاں کارخانے لگا کردوزگار کے مواقع پیدائیٹی کرتی، ایک می افکیت کے تسلط کے باحث یہاں فنڈہ کروئ ہوتی رہے گی اور قانون بے ہمی اور لا جارہ ہے گا۔

عروسه كيسث بإوس

جنزل فیاد الی مرحم کے زمانے میں "فاعان نہوت" کے معتوب امیدوار" خلافت" مرزا رفیح احمد کے ایک اختائی قرمی عزیز ورملاح الدین جو بورد کر اس میں ایک الی عهدے پر قائز دے ہیں، راولینڈی میں عروسر کیسٹ ہاؤس کے تام سے فائی کا ایک اڈو چلاتے ہوئے گزے مجھ جس پران کا منہ کالا کیا عمیا اور اس کی روسیا تک کی تصویری تمام تو می اخبارات میں شاکع ہوئیں۔ جس کو اس بارے میں کوئی شک ہو، وہ "توائے وقت" اور" جگے" کے فائلوں میں بیضویر دیکے مکا ہے۔

فيرچنده تصحديان سے

قادیاتی است نے ماؤرن گداگروں کا دوپ وحاد کرائے ٹریدوں کی تشین ساف کونے کے بعد وہ بات کونے کے بعد وہ بات کونے کے بعد وہ بات بدیدہ بعدہ وہت ، پعدہ بات بدیدہ بعدہ وقت جدیدہ بعدہ ناام میں بعدہ بعدہ الفال الاحرید، چندہ بہتی مقبرہ اور اس طرح کے جدوں دگر پیدہ بہتی مقبرہ اور اس طرح کے جدوں دگر پیدے دوا کا الاحرید، جدہ الفال الاحرید، جدہ بات کھوں سے جینے اور بھول کونے کے لیے گدا کری کے استان محکول بناتے ہوئے ایس کہ مام قاد الخص سے اور جرون ملک مرخ کا بھی لیس دھول کر لیا جاتا ہے اور خود تو ''خاعران بوت' کے افراد اعرون کلک اور بیرون ملک میا از در ''اسلام'' کے فروغ کے لیے میا تا زندگی ہر کرتے ہیں گین ایسے مریدوں کو سادگی اور ''اص بے'' اور ''اسلام'' کے فروغ کے لیے سادگی افتیار کرتے کی تقین کرتے وہ جے ہیں۔ اس مسلسل کنڈیشنڈگ کا یہ عالم ہے کہ عام قادیاتی اے بھی زندگی کا مصد خیال کرنے لگ بڑ تی ہیں۔ مامٹر ہوجواللہ ٹی آئی سکول کے ہیڈ مامٹر تھے۔ آخمی اس بات کا مقاہرہ کی دواری کی بادائی دواریت کا مقاہرہ کرتے ہیں۔ مامٹ سے دی نہ کالا گیا بلکہ خاتی جا کیواریت کا مقاہرہ کرتے ہیں۔ بات کی دور بھی کردیا گیا۔

جب ان سے پر چھاممیا کر آپ پھرا'امریت' پر می تمن حرف بھیج دیں کیونکہ اس سے پر بھائوں کے احوال وخروف سے آو آپ کو بخوبی آگا تی ہو چکی ہے آو وہ کھنے کیے' اس کل نے ٹھیک اس پر ٹیر پیٹھوں محتے دیاں ہے؟''

لاہوری بادئی کے سابق امیر سولوی صدرالدین نے جب وہ قادیان میں ٹی آئی ہائی سول کے بیڈ اسٹر حیداللہ اور مولوی صدرالدین نے ایک سول کے بیڈ اسٹر حیداللہ اور مولوی صدرالدین نے ایک دوسرے کو ملتا تو وہ کتا ہمی نہ ہولیکن ان کے بیانات میں مطابقت کا دینوں کے لیے کائی تور ہے۔ میادوں کا کارواں ۔۔۔۔ چند مزید جھلکیاں

آ تا سیف اللہ مربی "سلسلہ عالیہ احمدید" جو کئی سال تک 87 ی ماؤل ٹاؤن لا ہور ہی " تبغیقی فرائعن" انجام دیتے رہے ہیں۔ جامعہ احمدید شربی تعلیم کے دوران عی اپنے مخصوص ایرانی فاوق کی دجہ سے خاصے سروف تصادر بیالگوٹ کے نوائی قلیم کے دوران عی اپنے مخصوص ایرانی فاوق کی دجہ سے خاصے سروف تصادر بیالگوٹ کے نوائی قلیم کے لیک دوسرے طالب علم تسم احمد سے نوائوں اور افرائی ایک دوسرے ماران کی دجہ سے نیکارا جاتا تھا۔ آ تا سیف اللہ نے میرے سامنے یوجوہ واضح طور پر یاقو شلیم تیس کیا کہ ان کے ضم احمد کے ساتھ تعلقات کی توجہت کیا تھی لگوں اتنا امرور بتایا کہ ایک دوسرے مربی ساحب واؤد احمد حقیف نے تصبیر احمد سے "کرم فرائی" کی استد ما کی تھی لیکن انھوں نے آ تا ساحب کر بتا دیا ، جس پر انھوں نے واؤد احمد طیف کو فور بر خات کر ہوا تھا در کرے میں انہوں نے واؤد احمد طیف کو فور خات اور انہ کی دوسرے کی جربالوا سالم اشارہ تھا کہ توان اور انہاز میں اس طرح کی جربالوا سالم اشارہ تھا کہ توان اور انہازت کے لیے تھی ایک کون کی تباست ہے۔ کی جو ان تھا میں اس طرح کی کا توان کی تباست ہے۔

موصوف نے بیمی بتایا کہ وہ اپ ایک ایم ۔ ایک ہی دوست سے بھی مسلسل نیش یاب ہو ہے ایس وہ است سے بھی مسلسل نیش یاب ہو ہے ایس اور انسان اس بات پر ضعومی جرت ہے کہ مرد وزن اور و در دول کے در میان بنسی مراسم علی کو گرفیل ہے کہ بیک سارا پر وسس بالکل ایک جیسا ہے۔ چر پر نہیں نوگ ایک کو جائز اور دومرے کو ڈ جائز کو کی تھوں نے فن مسل تراثی کی کرا ہت کو کم کرنے کے لیے بر بھی بتایا کہ جمیہ احمد سیالکو ٹی مربی سلسلہ نے آئیں دوران تعلیم بی اسلوک کی ان معاذل ہے بھی تا گائی بیٹتے ہوئے کہا تھا کہ برواد دور اور فیل سائلہ نے آئیں باسو احمد برجود معرب میں مورو مرزا محمود احمد طلبہ بالی اس فاعد الرائی موروز احمد دافر ما تھا اور موصوف (جمیدا میں اور میر محمد افر ما تھا اور موصوف (جمیدا میں سیالکوئی) کو افسر جلسہ سالات میر داؤد احمد کے ساتھ کی سائل تک پرلیل اسٹنٹ کے طور ہر فریونی دسیتا سیالکوئی) کو افسر جلسہ سالات میر داؤد احمد کے ساتھ کی سائل تک پرلیل اسٹنٹ کے طور ہر فریونی دسیتا ہوئے بعض بڑے نادر تجر بات ہوئے اور ای تعلق میں انھوں نے یہ بھی بتایا ''ایسے می ایک سوتھ پر دانت میں جس سب اٹھی اٹی اپنی فریونی دکھ ایس اور اس سائلے کے لیے لیے قو سر داؤد احمد نے میر شرج جس سب اٹھی اٹی اور ای مائل میں میں شرف ان سے یہ وعدہ الیا کہ دو جھے اعدوں نے میر کی گراؤی دائوں کے درمیان دکھ ایا اور اس عالم میں میں نے ان سے یہ وعدہ الیا کہ دو جھے اعدوں نے میر کی گراؤی دائوں کے درمیان دکھ ایا اور اس عالم میں میں نے ان سے یہ وعدہ الیا کہ دو جھے اعدوں نے کہ کو کر کراؤی دائوں کے درمیان دکھ ایا اور اس عالم میں میں نے ان سے یہ وعدہ الیا کہ دو جھے اعدوں ن

178 مل مر بی بنا کرنیمی رکیس کے بلک کی بیرونی ملک علی مجمود میں سے اور مجرانحوں نے اپتاب و صدة مجدد ار دیا۔ داقم بیگزادش کرنا خرددی سمحت ہے کہ چھے خون کلیلہ کی اس صنف کے ایک ادر ماہر جارہ احریہ کے برائے طالب علم صادق سوم نے بتایا کد میرداؤدا جو اٹھی گلیہ علی با کر اکثر ہو جھا کرتے تھے كرتم ملدافلاميات كريرم حلى طريق سے فرت بوسائل في معرش بركها نامناسب ندبو كاكدان كزور لحامت يس اگر جيد احد سيالكونى مير داؤد احد سے يكداور بحى منوالية تو شايد وه اس سے بحى الكاد تدكرت اوريل قاديال كام ثاسترك كي سفة كن كل سائفة جات -

خيريه چند عيلوتو م نجياطوالت اختياد كر محفر تذكره او د با تغا آ منا سيف الشرصاحب كا جرآج كل قادياني است كے ناتوس تصوسى الفنل" كے پيشريں - انعول نے راقم الحروف كوفود بتاياكر ان كي الجدج" خاندان نبوت" ہے ہ کی مقیدت رکھتی ہیں، ایک مرتبہ خلیفہ اٹی کے اس "حرم یاک" ہے سلے مشکمی یو جنری میرآیا کے نام سے معردف بیل تو جب تکلفات سے بدنیاز مو کر کھی ڈی محکو شروع مولی تو موصول نے کی گئی کے بغیر کہا کہ ان کا تو جم ہی موجد دہیں ہے۔ بدرم کس طرح "معجوات طور بر عائب مواقفا ورصمت كال ويرائ ش كل الدازش" رويا وكثوف" كي ما در يرها كراس معافي كوشب كرديا كم ادرائد مع مريدون ادر مجور مقيدت مندون سياس بركوكر" زعمه باو"ك فرع الواع مكار اس ابدال کی کی قدر تعمیل میلية كى بداس لي حريد طوالت سے اجتاب كرت و عداى يراكتا كياجاتا بدورنديدها كن يركل واقعات احد زياده بي كراكر الحيم يودل تعييل سعاكها جائز كويك آف ورلڈریارہ زکے تی ایڈیٹن ای کے لیے تعوم ہو کررہ جائیں۔

خدا کوارے کہ جب عمل فے صول تعلیم کے لیے ویود کی سرز ٹان پر قدم رکھا تو میرے ماشے خیال عم مجی بدیات موجود ندهی که" نوت وخلافت" کی محمولی مداؤل می لینے موے مدیاعے ساوق اور كشيف كى دنيا بني "ميرروحانى" كا دموى كرنے والے للكوں افراد سے"وين اسلام" كو اكناف عالم كك پنیائے کے جموٹے دموے کر کے ان کی معمولی معمولی آ مدغوں ہے چندے کے ام پر کردنیوں بہی، اریوں رویے وصول کرنے والے اور جھی نان جویں پر کزارہ کی تنفین کر کے خود ان کے بال پر مجھرے اڑانے دالے اندر سے اس قدر غلید اس قدر گندے اور اس قدر نایاک موں کے اور انکی کسی تصور اتی لیر کا و ان من آ جانا في الواقع مكن من راقا - كوكد مرب والدحر مفرج من الروح من المراد ومن من الرمن كو بعد ته مرف یہ کرخود قادیاتیت کے چنگل عمل میں پیش جکے تھے، بگذافیوں نے میرے دو بڑے بھائیوں کو بھی اد السية كى جانى، بالى، لمانى، مالى اورقلى خدست كے ليے دقف كر مكا تا-

ان مالات على، على في ربوه كي شور زوه زعن برقدم دكما توجه عي دنول على مير ما تعلقات ہر کدو مدسے ہو مجھے اور ادارے خاعدان کی بیراتی بڑی احتمات" قربائی " بھی ، جے وہاں" اخلاص" سمجھا جاتا ق اوراس کا برط اعتراف کیا جاتا تھا۔ لیکن جول جول میرے روابط کا دائرہ پھیلا گیا، ان مجھی سے اس جریت زوہ ماحول میں راہوں کے باسیوں کی ضموعی اور دوسرے تا دیانتوں کی عموی سید جارگی اور سیدائی کا احساس میرے ول میں فزوں تر ہوتا کیا اور اس پر مشزاد ہے کہ ' نیا ندان نبوت' کے تمام ارکان بالخصوص مرزا ' محمود احمد کے بارے میں ایسے دیسے تا گفتہ بدا تھشافات ہونے گئے کہ وَ بن ان کو قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا تھا کہ کہیں ایسا بھی ہو مکما ہے۔ لیکن جب میں نے پرانے تادیا تھاں سے اس بارے میں عربیہ استعبار کیا تو بھر تو مشاہدات اور آپ بیٹیوں کی ایک اسکی بناری کھل کی کہ میری کوئی تاویل بھی ان کے ساستے زیشمر کی اور میں ایسے مشاہدات کی جو بیٹیبر کر فیٹا تھا کہ طیفہ صاحب کے فائدان کے لوگ اور ان کے اور گرور سے والے تو بدکر دار ہیں، جین خود وہ ایسے تیس ہو شکتے ، وہ خود بخود اور اور اور کر در گئی۔

اس دوران قلب و ذہن مرب و اذبت کی جس کیفیت سے گزر سکتا ہے، اس سے جس کیفیت ہے گزر سکتا ہے، اس سے جس کھی پورے طور پر گزوا۔ اس لیے اگر کسی قادیائی کے ول عمل بید خیال پیدا ہوتا ہے کہ بیسب کچوتھن الزام تراثی اور بہتان طرازی صرف ان کا ول و کھانے کے لیے ہے تو وہ یعین جانے کی بخدا ایر ہرگزئیس۔ بیسارے ولائل تو جس بھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دینا رہا گھر ولائل کب مشاج سے اور تجرب کے ساستے تمہر سے جی بیس کہ میدالزامات لگانے والے کوئی فیرٹیس یکٹر خود سے اس کے جی کہ میدالزامات لگانے والے کوئی فیرٹیس یکٹر خود اور یائی امت کے لیے جان اور مال کی قربانیاں وسینہ والے اور اینے خاتھا توں اور براور بول سے اس کے لیے کش کررہ جانے والے اور این عربی ہرگزئیس۔ کیا وہ تھی تیاں اور کی اندا اسکر نے پر عقلا تیار ہو سکتے جی ہرگزئیس، ہرگزئیس۔

ملتانی، عقیقت پیند پارٹی کے بانی ملک مزیز الرحن صلاح الدین ناصر بنگانی مرعوم اور دور کے بیے تھار لوگ وقا فو قڈ مرز امحود احمد اور ان کے خاندان پر اسی نوعیت کے الزام نگا کر علیجہ و ہوئے رہے اور پر ترین قادیا نی سوشل بائٹا نے کا شکار ہوئے رہے۔

المازمنوں سے محروم ادر جائیدادوں سے عاتی کیے جاتے دہے۔ محر وہ اسپنے موقف پر قائم رے۔ کیانھن ہے کہ کر کہ بیٹر بہت ترین ٹوگٹ تھن الزام تراثی کرتے دہے، اصل حقائق ہر ہروہ ڈالاجا سکتا ہے۔اگر کوئی مخص اپنی مال پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے، ورست نہ ہوگا۔ یہ بھی ویکھنا ہوگا کہ اس کی مال نے مکول بازار کے کس جورا ہے جس بدکاری کی ہے کہ خود اس کے بینے کو یعی اس کے خلاف زبان کھولٹا بڑی ہے۔ جس رفرار سے ان واقعات سے مروہ أفرر إنحاء اي مرحت سے ميرے اعتقادات كي ممارت بھي حزارل موری تھی اور بری زبان ایک طبعی ردمل کے طور پر ربوہ سکے اس دجال نظام کی قلع کھولنے لگ بڑی تھی اوراس خباشت کونجابت کہنے کے لیے تیار تی ہے۔ مرزامحود اتھ بارہ سال کے بیٹرین فالح کے بعدجہنم واصل ہوا تو ر ہوہ کے قصر خلافت علی جس وہ جانب تھلنے والے کمرے علی اس کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ جس بعی دبان موجود تغاادر میرے دوسائٹی ضل انجی اور ظیل احد، جواب سربی ہیں بھی میرے ساتھ باکیاں لیے دہاں پہرودے رہے منتف میں نے مرزامحووا حرکوانجالی محروہ حالت میں بالکوں کی طرح سر مارتے ادر کری برایک جگ سے دومری جگداسے نے جاتے ہوئے کل مرحد دیکھا تھا۔ رہوہ کی مواثی نبوت بریشے والے اس حالت می بھی اس کی "زیارت" کے نام پر نوگوں سے بیٹیے بورتے رہنے تھ اور کہتے تھے کہ مِن گزرتے جائیں، بات نہ کریں رحسب توثق نذرنند دیتے جائیں۔ اس دور میں اس کے جسم کی الی غیر مالت تھی کہ بوی بعی انھیں چوز کے تھ اور سوئٹزر لینڈ ے ملکوالی کی نرسی مجی دو تل یض کے بعد بھاگ كمٹرى موئى تھيں كين اب تو وال تراثى مولى داؤهى دالا ادراجن وزيائش كے تنام لوازمات سے بري طرح تعويا كميا ايك لاشه يزاتها \_

هم نے فدکورہ بانا ووٹوں ٹوجوانوں کو کہا کہ بارکل تک تواس چیرے پر بارہ ہے ہوئے تھے گر آئ اس پر بول محنت کی گئی ہے تو ان ہمی سے موٹر الڈکر کئے لگا'' توں ساؤا ایمان خزاب کر سکہ چھڈیں گا۔'' ہیدونوں اپنی'' چنندائیائی'' کی بنا پر ایمی تک قاولیا نیٹ کا وفاع کر رہے جیں لیکن ہیں نے اس ایمان کو جنی طور پر ای وقت چناب کی لیروں کے میروکر ویا تھا۔

مرزانا مراحد کوایک بخصوص بلانگ کے تحت خلافت کے منصب پر بٹھا ای آئی آئی اس نے دوسرے امرزانا مراحد کو آئی گئی ہے دوسرے امرزان فیج احمد پر عرصہ حیات تھ کر دیا۔ اس سے مطنے جلنے والوں اور تعلق رکھتے والوں کو طازمتوں سے حروم کرنے اور رسلسلہ اس مدعک ہو ھا کہ گرمی تشخی کے اس جگٹ میں بڑاروں اقراد اور ان کے فائدان خواد تو اونتان میں مجھے۔ سوش با نیکا شاکا دیو ہے سے

لوگ اپنی ہراور یوں سے مرزا غلام اجھ کوئی مان کر اپنے عزیز وں اور رشند داروں کے جنائزوں اور شاہ ہوں کھی۔ شک شرکت کو حرام قرار دے کر ان سے پہلے ہی ملیحدہ ہو بچھے تھے۔ اس لیے ان کے شکیانہ جائے مائے مائدن ند بائے رفتن والی کیفیت پیدا ہوگئے۔ ربوہ شن ربائٹی زمین کی کی طلیت بیس ہوتی اور حدر اجھن اسے اجھ سے جومرزا غلام احمد کے خاعدان کی محمر ہے کئیز اور ذاتی سنتیم ہے، وہ کی بھی وقت " باغوں" کور ہائش سے محروم کرد تی ہے اور ان کی بدی تعداد بھرائی خوف سے کہ وہ اس مبنگائی کے دور شن سرکھاں جھیا کیں گے، دوبارہ" کور بائٹ ہے دوبارہ ان کی جھی ہوا۔

ان دنوں میں افترار کی اس محلی کو بہت قریب ہے اور بہت فورے و کچور یا تھالیکن اس دور میں براعظ کد ونظریات کے حوالے سے قادیائی است سے کوئی بنیادی اختلاف شرتھا اور ایک روا فی قادیائی کی طرح میں انتائی عالی تھا بھتا کو ایک قادیائی ہوسکتا ہے۔ فرق صرف بیتھا کہ میں عالبًا اپنی والدہ محتر مہ کی تربیت کے ذریائر قادیائیوں کے اس محوی طریق استدلال کا سخت مخالف تھا، جس کے فحت وہ مرز اغلام احد اور اس کی اولاد کا معمولی معمولی یاتوں میں مجمی صنور سلی اللہ علیہ واللہ اسم سے مواز نہ شروع کر ایجے تے اور میری اس پر بے شار لڑائیاں ہوئیں۔

قاد باغیل کی اس بارے می دریدہ افٹی کا اندازہ اس اسر سے لگایا جا سکتا ہے کدان کا ایک بااثر مولوی جو آج کل اپنی ای شناسیت کی وجہ سے محفول کے درد سے لاچار ہے، کہا کرنا تھا کہ خاتم النجان کی طرز پر ایکی ترکیس اس کثرت سے زورد اوطریقے سے دارئج کروکساس ترکیب کی (نموذ باللہ) کوئی ایمیت ہی شدہے۔

یاد رہے کہ بیری والد و محترمہ میرے والد کے بے حدا صرار کے باوجود قادیا نیت کے جال بی خیس پیشیں اور عل نے بھی ایک مرتبہ بھی ان کی زبان نے سرزا غلام احمدیا اس کے کس نام تھا دخلیفہ کا نام سک نیس سا۔ دو کہا کرتی تھیں کہ بیں پانچ وفٹ تماز پڑھتی ہوں، بھی خداوندی ادا کرتی ہوں، تہو بھی پڑھتی جوں، اللہ تعالیٰ کی راہ علی مدقہ و خیرات بھی بیرامعول ہے۔ اگر اس کے باوجود خدا تعالی جھے ٹیس بخشا کو نہ بھٹے۔۔ میں جنور ملی اللہ علید و آنہ وسلم سے بعد کسی کو تی تہیں مان سکتی۔

مرزانامراحد کی کدی تھی کے سلسے جی جب باری ٹریڈی شروع ہو کی توجی نے اس پر خت
سند کرتے ہوئے احتجاج کیا اور اپنی محفول جی اس پرخوب کمل کرتھرے کے۔ ایک موقع پر ہارے ایک
جمعنو کی دوست نے جی سے ہو چھا کہ اگر کسی دوسرے جی کے بینے اور ہوتے اس کے بعد کدی پر بینے جائیں
تو ہم اے گدی کہتے جیں لیکس مرزا علام احمد کے بینے اور ہوئے جی کام کر لیس توبی خلافت کو ل کیلاتی ہے تو
جی نے اے کہا کہ جس طرح عام آ دی کو آ نے والا تواب اخواب ہوتا ہے اور طیف جی کو آ نے والا تواب
الرویا ' ہوتا ہے ، ای طرح برگدی خلافت ہوتی ہے۔ مرزا ناصر احمد کے جاسوس نے فورا اسے اس بات

نے بھے دیمکی دی کرآپ کوئی بات ٹیس مانے۔ آپ کو خیال رکھنا جا ہے۔ ہیں ای کھ کھ گیا کہ اب موذا
دوران ایک اور واقعہ ہوا کہ ہیں اور وہ کوئی شرک نی بہائہ کر کے میرے خلاف اقد ہائے کریں گئے ہیں۔
دوران ایک اور واقعہ ہوا کہ ہیں لیہ ہی تھی تھا کہ بیت الحال کا ایک گھرک شے رہوہ کی ذبان ہی آئیٹڑ بیت الحال کیج ہیں، میرے باس خمیرا اور آزادانہ بات چیت کے دوران اس نے جھے اندروئی حال بتاتے ہوئے کہا کہ فائدان دالے فرد آز کوئی چندہ ہیں دیے لیے مارے حقی حادثوں ہی ہے ہی چندہ کے اس برا گئے ہیں۔
بریکا لیکس کا نے لینے ہیں۔ ان دول موذا ناصر اجر کی دورے پر افریقہ یا کی دورے ملک کیا ہوا تھا۔ می نے کہا اگرتم ایسے بی وہ ہو اور اور اناصر اجر کو بیائی تو اس نے غیر بنانے کے موزا ناصر اجر کو فوری نے کہا اگرتم ایسے بیات کو زر اور کوئی ہو اور کی تائی تو اس نے غیر بنانے کے موزا ناصر اجر کوفوری کے دورا نے موزا ناصر اجر کوفوری کی دورا ہو کوئی ہو ہو کے دورا ناصر اجر کوفوری کے دورا ناصر اجر کوفوری کی دورا دوران کے کا مشتوں کے دوراج کوفوری کے فورا دائیں بلایا گیا۔ مو پہلے تو رہوہ کے ڈی آئی تی عزیز ہا جوئی اور اس کے گا شتوں کے دوراج کوئی خورا دائی خود کے دراج ہوئی ہو سے میں میں میں میں میں موثل با بیکاے کا اطلان کر دیا گیا ہو کہا اور پاکستان کی تمام جماحی سے افراد کو خطوط کے ذراج ہی اس کی اطلاع کردی گیا اور مرز ناصر اجر نے اس پر ایک پورا خطر بھی دے ڈال جوآ تی تیک شائی تھیں ہیں۔
اظلاع کردی گیا اور مرز ناصر احرائی اور پاکستان کی تمام جماحی سے ڈال جوآ تی تیک شائو تھیں ہیں۔
اظلاع کردی گیا اور مرز ناصر احد نے اس پر ایک پورا خطر بھی دے ڈال جوآ تی تیک شائو تھیں ہوا۔

میرا حرید ناطقہ بند کرنے کے لیے میرے دو بڑے ہائیوں سے قریری عبد لہا گیا کہ وہ جھ سے کوئی تعلق ندر کھیں ہے سوانھوں نے بھی مجھے نشدان بہنچانے میں کوئی محر افعا شد کی اور میرے آبائی کھر پر شائل دیکھ وہاں سے بھی نگائل دیا۔ بید واقعات صرف بھو پر عافیں جینے اور بینکووں بھی، بڑادوں افراد اس مورت حال سے دو جار ہوئے ہیں گر کمی مکومت نے، انسانی حقوق کی کی مطیم نے اس پرآداد احتجاجی بڈند میں کی۔ کمی عاصر جہا تمیرہ آئی اے رحمان نے ان لوگوں کے بنیادی شہری اور انسانی حقوق کی محتوق کی کری قادیاتی حقوق کی محتانی اور ان کو کہنچائے جانے والے تقسمان کی تائی کے لیے آداد میں افعائی کر کمی قادیاتی کے پاؤں میں کا نام بھی جھے جائے شود مجا ویا جاتا ہے۔

ایک طرف او برصورت مال تی تو وہری طرف ہوے ہوے ہوئی جدیدار چھے احضود'' سے معانی بانک کے لیے کا دیائی جدیدار چھے'' حضود'' سے معانی بانک کیے گئی کر بے بھی کو رہے ہوئی ہی صورت میں گا ہر کہنے کے لیے تیار نہ ہوا تو تا این ایس کے این کر بے تھی کی کرنے ہورسی سکھا وسید کی وحمکیاں وہی۔ لا ہود میں بہترین مکان خرید کر دسید کی چھی ہی ہوئی گرمی اس ترخیب و تربیب سے جرے میں نہ آبا۔ قاویاتی احد کا دن کا اس بات سے حرید ہوتھ کیا تھا کہ بہرا اختلاف اب انگریز کے فود کا شد ہورسی معرف میں مرف اعمال تی سے فیری اور فیرفتریق محرف اعمال تا مردی ہوتی اور فیرفتریق اور فیرفتریق کے دیوت براندن ہیں کر کھل ہور کہ آنے خفرت کے مبز پرچم کے سیاتھ آن چکا تھا۔ مردا نامر احمدی کھری گئی کے دیوت براندن میں کر کھرل ہور کہ آنے خفرت کے مبز پرچم کے سیاتھ آن چکا تھا۔ مردا نامر احمدی کھری گئی کے

ایک دافد دوافات فورالدین عم سکیم عبدانو باب بوے حرف او بیان جاری معاور بودها ان بیری می دافد دوافات فورالدین عم سکیم عبدانو باب بوے حرف کے کرستا دے تھے کہ صاحب نے کسی طرح رفیلے کے ایک کاسٹے والے کی لڑکی ٹریا کو اس کے باپ کی قیر موجہ دگی عمی خود اس کے رفیلے کو ارثر کی الشرکد الاسلامیدوالی پرائی بلانگ کے با لک سکیم صاحب کو بلے کے لئے آھے اور باقوں باقوں عمی احریت کی محالف کرنے والوں کو ذلیل و خواد مونے کے دافیات کرنے والوں کو ذلیل و خواد مونے کے دافیات کرنے والوں کو دلیل و خواد کو اس مدین کا تقافت کرنے والوں کو دلیل و خواد کو اس مدین کی تقافت کرنے والوں کو دلیل و خواد کو اس مدین کی تقافت کی خواد کی دائے گئی۔

جب بھی صاحب نے ہوا۔

ہونی سے کہا کہ وہ آپ کی بٹی کے ساتھ ہو بھرکیا گیا تھا، ال کے بعد بھی آپ دیوہ بھی ہی دورے ہیں اور ہے ہیں تھی ہو بھرکیا گیا تھا، ال کے بعد بھی آپ دیوہ بھی ہی دورے ہیں تھی ہو بھرکیا گیا تھا، ال کے بعد بھی آپ دیوہ بھی ہی دورے ہیں تھی ہو ہو گئی ہوات ہو ہے۔

ہمانی کو آپ سے سے مواد اور مسلم مواد کی "کرایات" کے طور پر پیش کر رہا تھا، کر جو تھی اس نے تھی معاجب کی زبان ہے ہے اتھا ہے سے تو اس کی آسمیس بھرا گئی اور دوگلو کیرا داز بھی کیے لگا ہم معاجب ماحب ماحب کی زبان ہے ہے اتھا ہا سے تو اس کی آسمیس بھرا گئی اور دوگلو کیرا داز بھی کہے لگا ہم معاجب انسان زعرکی بھی مگان ایک بار بی جا سکتا ہے اور پھر نب تو ہے بھی جوان ہوگئے ہیں۔ ان کی شاہ بھل کا مسلم مسئلہ بھی ہے۔ ہدادر کی سے بھل می تو جا کی کہان اور ان انسان اور انسان کی شاہ بھی کہا ہو گئی ہیں۔ ان کی شاہ بھی کہا ہو گئی ہیں مرزد نامر اند کے مید بھی جو ادادر اس کی بھی سب سے بول دیہ بھی تھی کہ جک کی انسان کی ہے گئی۔

اس کا "خالات نبوت" کے گھروں کے اندر آنا جانا تھا اور دوراز بائے دردن خانہ کو بیان کرنے ہیں۔ کو بھی کی اس سے بول دیہ بھی گئی کہ جو گئی۔

اس کا" خالات نبوت" کے گھروں کے اندر آنا جانا تھا اور دوراز بائے دردن خانہ کو بیان کرنے ہیں ہی کی کی سب سے بول دیہ بھی گئی کہ جو گئی کی اس سے بول دیہ بھی گئی کہ جو گئی۔

اس کا" خالات نبوت" کے گھروں کے اندر آنا جانا تھا اور دوراز بائے دردن خانہ کو بیان کرنے ہیں گئی کی اس کی اندر کیا گیا تو اوران کیا گئی اور پا کہاڈ" لوگوں کی اس سے کا میکن کی اس کی اندر کے بھی اس کی کی اس کی در نے بھی اس کی در انسان کی جانب نے کی دوران کیا تھی در نے بھی اس کی در نے بھی در نے بھی اس کی در نے بھی اس کی در نے بھی اس کی در نے بھی کی در نے بھی در بھی کی در نے بھی در نے بھ

ہل آق قادیا نہے است کے بزرجم مرزامحود اس کے زیائے تا سے سیاست کا کھیل بھی کھیلتے ان سے سیاست کا کھیل بھی کھیلت رہے ہیں لیکن 1953ء کی تجاہدائے کی کہا ہے ان کو بوی مد تک محدود کر کے دکھودیا اور مرزامحود احد نے ان تام اسلامی اصطلاحات کا استعمال فرک کرنے کا حمد کرنیا، جو است مسلم کے لیے اذبت کا موجب بنی

پروفیمرسرور مرحوم نے ایک دفعہ عالیا کرتم کیک ختم نبوت کے ایام میں قادیانیوں نے ایک دفعہ خان عبدالولی خان سے طاقت کی میں ہی خان عبدالولی خان سے طاقت کی میں ہی اس عبدالولی خان سے طاقت کی میں ہی وقت اس نے خان صاحب سے طاقت کی میں ہی ویں پر موجود تھا۔ جب قادیانیوں نے بیٹو کو لانے میں اٹنی خد بات کا حوالہ وسیتے ہوئے کہا کہ وہ حادا ساتھ وجوز کمیا ہے ، اس لیے آپ حادا ساتھ ویں اور اپنے بیکو لفریات کے حوالے ہے اس تم یک کے بی محتمر میں حادث کی با جا خان کا بیٹا اتا ہے محتمر میں حادث کی باج خان کا بیٹا اتا ہے وقت نہیں ہے کہ جس بعثو کو لاتے کے لیے تم نے 16 کروڑ دو پیوٹری کیا ہے ، اس منظر میں اس کی محالفت مول نے لے۔

 تھا۔ مرزا طاہرا مرکی جانب سے مرزانا صراحہ سے دشتہ کو منبوط کر لینے کے بعد اس کی الجی جین منبوط ہو یکی تھی اور مرزار فیج احمد کے خلاف جموئی اور معمولی دی تیں کر کے ہیں نے اپنا مقام مرزانا حراج کی نظروں جی خوب بنالیا تھا۔ اس لیے جب مرزانا مراحہ ایک فوٹج دو شیزہ کو "نام الموشخین" بنا کر دائی ملک عدم ہوئے تو مرزا طاہرا حمد کی گھری تھے جی کوئی دوک ہائی نہ دی اور اس نے احتداد کی ہاگ ڈور سنجال کر تمام دہ حربے اختیاد کیے، جواور تک زیب نے اپنے والمداور بھائوں کے خلاف استحال کیے تھے۔ اس ماحل جی لینے والا مرزا طاہرا حمد کس قدر نیک اور پاکھا تروسک ہے۔ اس کا اندازہ مرف اس ایک مثال سے ہو کیا ہے، کہ رہوہ جی تعلیم کے دوران تی جھے تھے دیاش مکتر عالم کر وسلم مجرات نے جو اب فوج بھی ہیں، نے ایک چوکیداد کے حوالے سے بتایا کہ میاں طاہر دوزائر تھا تھر پڑھاتا ہے اور آخری فترہ و بنوائی ہی خود چاکیداد جی کی زبان میں تھے منہ ہم اوا کرتا ہے کہ "اوہ تراح اورائی وی کیریاں ہو کے بیاں دہ تعمیاں تیں۔ "

لیکن اس کا بید مطلب نمیس که بید تصدیمیان تمام جوال بیرتو ایک ایسا شوط معامات ہے کہ اس کا ہر حصر طلعم جوشر یا کوچی شر ما کر دکھ دینے والا ہے فور بیدگیا کا بیر جملہ بلاشبر اپنے اندر بے پیٹو صدافت لیے جوتے ہے کہ " بدے کمر انوس کی خلافتیں میں بہت میں بدکیا جوتی تیں۔"

تا دیاتی امت کے دیشاؤں کی بدا محالیوں کے بارے بی جب بھی جن الحقین کے مرتبے پر پیٹی اور بھی نے دینا جر کے سلمان دانشوروں کی چیوہ چیوہ کتب کا بغور مطالعہ شروع کیا کے قادیا تھاں کے اعمالی کے بعدان کے افکار وتھریات کی محت کا بھی جائزہ لوں آتہ چیری دؤوں بھی قادیاتی افکار دنھریات کا محت کا بھی جائزہ لوں آتہ بھی ہوئوں بھی قادیاتی افکار دنھریات کا محلی واقع ہوگیا اور خاص طور پر نفسی شام معامد ڈوکٹر اقبال کے نفرو کے نام خطوط اور لکھیل جدید البیات اسلامیہ کے مطالعہ سے محرالیمان اس بات پر چیان کی طرح بھت ہوگیا کہ فرخ نہیں ہوگیا کہ فرخ نہیں ہوگیا کہ فرخ نہیں ہوئے کہ آلمام نما کہ اسلامی کا انتربیش گرے اور اس کی طلب مائی ہوئے آلہ وسلم کی انتربیش گرے اور اس کی طلب مائی ہوئے کہ آلمام نما اس میں موسف کا کی ہوئے کہ آلم میں اللہ طبید دا آلہ وسلم کی اللہ میں ہوئے کہ آلیک مواقعہ کی واحد ہے۔ اس کے بار اس ایمال کی تعمیل ہے ہے کہ اللہ تعالی اپنی قات اور معال میں واحد ہے۔ اس کے اس نے برشعیہ حیات میں اپنے انداز میں وصدت کا ایک سفر شروع کر دکھا ہے۔

خاوب کی دنیا تھی اس نے معرت آن علیہ السلام ہے اس سنر کا آغاز کیا اور جب تک دنیا سنری و مواسلاتی اعتبار ہے اس رنگ جس رہی کہ ہر گاؤں ، ہر قرید اور برلیتی وہی جگدا یک الگ و نیا کی حثیت رکھتی تھی تو ان لوگوں کی طرف تو می اور زبانی نمی تشریف لاتے دہے لیکن جب علم الی کے مطابق معرف خاتم الانجیاء کے زبانے جس و نیا کا سنر گلوئل ولیج کی جانب شروع ہوا تو اللہ تعالی نے تمام سابق انجیا ، کرام کی اصولی تعلیم کوفر آن کریم جس ترکی کر کے اے خاتم الکتب بنا، یا اور ان کے اوصاف اور فوج ا

186 کونیا بعد ادخ والی شکل بی مشود کی ذات مبادک بیم بیج کر کے انھیں خاتم المحیین کے منصب پیموفراذ کر دیا۔ اس لیے جس طرح خاتم الکتب قرآن مجید سے بعد کی دہری کاب کا تسود نہیں کیا جا سکتا، ای طرح خاتم التعيين كے بعد كى و دمرے في كا تسورليس كيا جا مكا اور اكركوئى دبيا كرتا بي تو وہ خدا تعالى كے وحدت ادبان ، وحدت انبیان وحدت كتب، وحدت إنهائيت ، وحدت كا كات اور وحدت إنتنى و آ قاتى كاس روكرام كودًا خاميد كرنا جامنا ب، جوائ في حفرت قدم ب شروع كيا ادرايدا وما ناتكن ب-

ان چندسلور کی روشی عمل قار با نعال کوخود مجد لینا ما بیند که و اللی محراد کن ، کلی خوف ک اور کلی جاہ کن منزل کی طرف جارہے ہیں اور اس علی مرز اظام احمد اور اس کے نام نہاد نظریات کی حیثیت کیا ہے؟ ال تظریات کوسفتے اور منتے ہوئے ہم خود دیکے رہے ایس۔ ان کا منا اور پرچ ختم نبوت کی مربلتدی تقدیر خداد تدی ہے اور اے دنیا کی کوئی بدی ہے بدی طاقت نہیں روک سکتی۔ قادیا شے تو ویسے بی اب فرنگ کی متر و کرد کھیل بن کررہ می ہے جس کے مندیل دانت ہے نہ بیٹ بیں آنت۔ اس کے اب محض فعرے بازی اور زق کا بروپیکشرااے زعمانی رکاسکا عملی طور بریمی اس نے است مسلمہ کے اعتبار میں اضافہ کرنے اور مختلف غامب کے باندل کے قلاف انجائی غلیا زبان استعال کر کے ان کی باہمی مناقصہ کو میز کرنے کا " فريند" عا انجام ديا سيداس ليے بركم الشرآ دى بركت را سے كدبس عام نباد كى نے اپنى 86 سے دوك کتب بھی برطانوی عکومت کے خلاف ایک فنظ تک نیس اکھا اور محس اس کی مدح کے فعیدے می تھے ہیں وه کیا کسرصلیب کرسکتا ہے اور جلدی ہد بات قادیا تعل کی مجد شک بھی آ جائے گی اور اب مرزا طاہر احمراً می این دادا کی سنت ممل کرتے ہوئے" ستامہ قیمرہ" کی طرز برکوئی تھے فترادہ وارس کے ام سے کوئی قىدەردىكودىاچاپىتاكەدىمرملىب"كا بركام مرداغام احركة باتون يىكىل دە كىياب، دەكىل بو جائے اور قاویانیت کے فیکن بیگارکھے ٹی غلاق کی زعمل اسرکرنے والے جو" باری" ایک حرصہ سے ب داگ الاپ رہے ہیں

جب کمی مجوک کی شدت کا مگر کرتا ہوں وہ عشیدوں کے خبارے مجھے انا ویتے ہیں

ان کی افکے شول کا بھی شاید کوئی اہتمام ہو جائے اگر چدیدامکانات بہت می دوروداذ کے این کوکر جس امت کے نام نیاد تی کے نے حقیقت الوقی کے ڈیزے ہوکے قریب" الها است" بھی سے سوسے اوم مرف دی دویے کی آ ہے کے بارے عمل ہیں ، ان کی دنا تت سے انہی امید کی تحرکی جاستی ہے۔ بان البت بيكام باكتان ك انسانيت فواز ملتول كاب كدوه ال معالمه كواست كالتوقيين واليما واج اور إنساني حوق کی دوسری تعیسوں کے سامنے اضائی اور قاریانیوں کے اس برہ پیکٹے سے کا قوار کریں جو وہ میرونی دیا كرمائة ، ياكمتان على اليد اوير دوف والفرمعنوفي مظالم كروال سركرد ب ييل.

besturdulooks.nordpress.com

#### مرزامحرحسين

## جب قاديانيت كى حقيقت منكشف موكى

مرزامی حسین بہلے ندمرف قادیاتی ہے، بلد قادیاتی قیادت کے بہت قریب ہے۔ مرزامود کے مائدن کی انہا ہے۔ مرزامود کے مائدن کی آنام مستورات کے اٹالش ہے۔ درون فائد قادیاتی قیادت کی افعاتی باشکی کود یکھا تو ترب مجے۔ فیرب کے ام براس قرام کاری وحرام خوری کو برداشت نہ کر سکھے ہیں کہ" ہی سوی بھی نرسکا تھا کہ خون وف ہی کر سکھا تا ہوئے کی درواد ہی لکھے ہیں کہ" ہی سوی بھی نرسکا تھا کہ قادیات ، تدمیب کے لیادہ میں افا خطرتاک اور شرمتاک خدمی ہوگا۔ یہ تو پہتے موف ایک دات میں میرے مرک ایک دات میں میرے مرک تمام بال کر مجھے اور می مستقل مجا ہو گیا۔" موصوف خانہ ساز نہیت کے کھر کے ہمیدی مجھے۔ چذا ہو کی در کے مائد ساز نہیت کے کھر کے ہمیدی معمون اور میں مناون ایک کہا ہے۔ وہ تا ہو گیا۔" موصوف خانہ ساز نہیت کے کھر کے ہمیدی معمون ایک سے در نواز کی میں موصوف خانہ ساز نہیت کی کھر کے ہمیدی معمون ایک کہا ہے۔ در نواز کے میں معمون ایک کہا ہے۔ در نواز کے میں معمون ایک کہا ہے۔ در نواز کی کاب میں کھو دیا۔ جو تمین موصوف کے میں موسوف کا کہا ہوگیا۔" معمون ایک کہا ہے۔ در نواز کی کاب میں کھو دیا۔ جو تمین موسوف کے اور میں معمون ایک کہا ہے۔ در نواز کی کاب میں کھو دیا۔ جو تمین موسوف کے اور میں معمون ایک کاب میں کھو دیا۔ جو تمین موسوف کے اور میں معمون ایک کہا ہے۔ در نواز کی کاب میں کھو دیا۔ جو تمین موسوف کے اور میں معمون ایک کہا ہے۔ در تمی موسوف کے اور میں میں موسوف کے در کھا ہو کھا ہوگی کے در کھا ہوگی کی کاب میں کھور کے۔ در تاریخ کی کو دیا۔ جو تمین موسوف کے در کے در کھا کہ کھا ہوگی کی کو دیا۔ جو تمین موسوف کی کھا کہ کی کا کہا ہوگی کی کہا ہوگی کی کا کھا کہ کو دیا۔ جو تمین موسوف کی کو دیا۔ جو تمین موسوف کے کہا کہ کی کا کھی کو دیا۔ جو تمین موسوف کی کو دیا۔ جو تمین موسوف کی کو دیا۔ جو تمین موسوف کے در کھا کہ کی کو دیا۔ جو تمین موسوف کی کو دیا۔ جو تمین موسوف کی کو دیا۔ جو تمین موسوف کی کو دیا۔ جو تمین کی کو دیا۔ کو تمین کی کو دیا۔ کو تمین کی کو تمین کی کو تمین کی کو تمی

میملس خدام الاحربيد مركزيد راد نے ، چند سال بوسة ، ایک تنابچ اجنوان "دی معلومات" (بطرز سوال دجواب) بزاورول کی تعداد بیل شاکع کیا ، تا که راد کی گانسل بی بلدون مكا که ، ذبین علا که بن مراان کی رگ و یه بن سرایت كرجا نمی در یا تنابخ اس دفت شاقع بود، جنب آزاد تغییر بی حرم مردار حبوالتيم خان کی مدارت بی مراوه دالول کوقانو کا فیرمسلم قرار دیا گیا تھا اور اس دفت مستر بنو برا مستفرب مواقا اور مردار صاحب ذکور کی معزولی بر کمر بسته بوگیا تھا۔ تنابخ کا ایک نیز بادے پاس موجود ہے۔ اس کے میلی نبر روا برانیسوال سوال ہے۔

" قرآن کریم عمی آنخفریت معلی الله علیه وآلبه وسلم کا اسم مبارکه کتنی وفسه آیا ہے؟ کمی ایک مقام کا ذکر کرسے"

جواب: " چار دفد محمد وصول الله و الملين معه الشداء على الكفار وحمآء بينهم. تتبره: جواب شي صرف چاركها ب كوكرسوره القف كي سالوي آيت (7-61) كو بجرها زطور رِنقرا عاد كرد باستهده آيت بيست جمل شي معفرت سيني عليدالسلام سفر چي كوكي كافي -اني وصول الله المسكم مصدفا لعا بين بدى من التووة و مهشرا البرسول

188 من' بعدی اسعه اسعد. یایی من' بعدی اسعه اسعد. اس آیت من' احم' سے معرت رسول الشمنی الشرطیدوآ لدوسلم مرادین نیکن بنکرین فتم نبوت کو كم مريداه الى منه الى ويواد كريدكومها واوسط كريداس كواسية باب مرزا غلام احدور جهال كرويا ود ساب تک اس مشر کرده کا مقیده بدر ایک مای می جانبا ب که بهرست کی بی طرح ، غلام اجرنام مراد تہیں ہوسکتا۔ ہاں! افتراء کے لیے ہردرواز ہ کھلا ہے۔

سوال نمبر 22-" قرآ كناكريم من جن جن انعياء كاسامة ذكر ب، بيان كرير ـ" (ص 10) جواب: حفرت آ دم عليه السلام ع فرست شروع كر ك معرت محصلى الله عليه وآليه وملم ك نام مبارک کے بعد کھا ہے۔معترت احد علیہ السلوة والسلام (اس سے ان کی مراد مرز ا فاام احر ہے) (دین مطونات ) اس جواب بیں عیاں ہے کہ شکرین ختم نبوت مرز اغلام احمد کو ''معترب احمد علیہ الصلوۃ والسلام'' تسليم كرتے ہيں۔اس برستزاد بيك، بيقر آن كريم عن درج بيد العياد بالله بيقر آن كريم من الله فدكي اجیسی جمارت بے۔امل ش بدافتر او خدکورہ بالا آیت سے قراشا میاہے جس می دھرت میلی علیہ السلام ئے" مبشوہ بوسول ہای من بعدی اسعہ احمد" کیکڑھٹوٹ جردمول الشُّصلی اللہ ملیدہ آلہ دسم کی بعثت مبارک کی بشارت خدا کی طرف سے دی تھی۔

اس افتراء سے اظہر من العنس ہے کہ بدلوگ انتقام احراث کو احد تسلیم کر کے مذمرف انبیاء کی صف على كمز اكرتے ميں بلكه اس كو حضرت محدرسول الله على الله عليه وآليوسم كے مقام بر كمز اكرتے ميں بلك ايك لی ظ ہے، اس کو ' افغل' قرار دیے کی منون کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ندمائے سے تفرال زم آ تاہیں۔ ای وجہ سے علامہ اقبالؓ نے فرمایا تھا کہ اس طرح تو مرزا غلام احد ایسے مریدول کے فزدیک خاتم انتہیں ہوا۔ سعادُ اللهُ حشيبة الله بلا بسط طاق ركع كم امت محرب كو " كافر" قرار ديينة جين \_اس طرح ان كابية ميارانه الداز كه وه (مرزا غلام احمد قادياني) معترت محدر شول التُدسلي الشرعليدوآ لبدوسم ك" غلاق" عصد معترت يميني كي جيش محوفي کا معداق بنا فحش اور فاش صلالت ہے۔ احمد کے مقدین نام کو قصیب کمنا خدا اور اس کے رسول کو چیلنج کمنا ے۔ ایسے آدی کو اخلام احماد کہنا ایک بی بات ہے جیے اللہ تعالیٰ کے بیماک مکرکو اخلام اعتداد کی جائے۔ كبال معزت احريجتي عليه العلوة وانسلام إاوركهان مرزا غلام احدور ويجشبت فأك رابه عالم يأك!

قرآن کریم کی تح ایف و تو ایل بر قناعت لیس کی بلکه مکدمباد کداور مدید منوره کے نقل بر بھی جھا یہ مارا اور ویٹی شعور سے کا ملہ عاری جماحت کے سامنے خطبہ بیس کہا تھیا کہ اب معاذ اللہ حریثین تریفین کی ميماتيون عن روحاني ووده ختك موسيا يبداب بيا " قاديان" عن الحاكار جب رحونت اور فرعونيت ول و و ماغ میں مستولی مولاً وشمن ایمان وقا کھی ہے اور یا وہ کوئی شی کوئی روک ٹیس ہوتی۔ یہ مامحود" طیف" ایر ہے کا المناك اورعبرت آموز الجام بمول سياكه كمدمعظمه برحمل كي باداش على اس كاكيا حشر مواراس الطيفة اكو 189 ایٹ نام سے کوئی نبیت دیتمی واس سے تو ہوے کراہ ہدکا باتھی تھا جو مند کے لیے در ہو حاراتی ہے اسحاق صاحب کے لوائے وقت موری 21 اکتوبر 1977ء میں ایک ایمان افروز مقالد بعنوان "قصدابر برسکے ماتعيول كا" بين لكيما:

> ''اہر ہے کے لئٹر میں تیاریاں ہونے قلیس۔اہر ہے نے اپنا خاص باتھی جس کا نام کھی منسرین نے محمود تکھا ہے ، ہرا ڈل دستے میں رکھا ۔ لفٹری کر بندی ہو چی تو کدی ست کوئ کائتم ہوا۔ بین ای وقت سروار فری نقیل بن حبیب نے جس کے ساتھ رائے میں ایر بدکی جنگ ہوئی تھی اور اب بلور قیدی اس کے ساتھ تھا۔ وہ آ مے ير ما ادر شان باتني (محود) كا كان بكر كركها . "محود بين جاء اور جهال سه آيا ب واین فریت کے ساتھ چا جاء تو خدا تعالی کے محرم شہر میں ہے۔" یہ کر کان مجود دیا ادر به اگر کرفریب کی بهازی عی جاچهیا۔ باتھی بدینتے بی بیٹر کیا۔ اب بزارجتن کیل بان کر دہے ہیں۔ لنکری بھی کوششیں کرتے کرتے ہار سے۔ ہتی ان بنا جدے با می نیمی مریز آنکس بزرے بی -ادعرادطر بھالے اور بر بھے مارے میں، آم محمول میں آئٹس وال دے میں۔ غرض تمام مبن کر لینے کے یا وجود مجی بقی نے جنبش تک نہ کی۔ محر بیٹور استحان اس کا مندیمن کی طرف کر کے يلانا ما بالرحيث كمرا موكر دورانا مواتل ديا-شام كي طرف بيلانا ما باتو بعي يوري واقت عدة ك وركيا مرق ك طرف جانا جابات محاكا بعاك كيار كرك شریف کی طرف مند کرے آ کے یہ هانا جا با تو وہیں اپنے محیار کیل بانوں نے اے هجر مارنا پنیما شروع کرو مانتین کوئی نتیجه نه لکلا۔"

مکرین فتم نبوت محمود کے کان آوار یہ کے باتھ میں تنے اس نے آل کم منظمہ کی طرف عل حملہ کرنے کے لیے دوڑ یا تھا، اس کولو ملارڈ کچھر کا سمندر میں غرق ہوتا بھول حمیا۔ بکی عالمی جنگ میں لارڈ کیجر نے عربوں کو دیم تکی کہ وہ خانہ کعیہ کو اصلیل بنا دیے گا، معاذ اشد اس دھمکی کے بعد ''لؤی ٹانیا'' جہاز علی روس جائے ہوئے شالی سندر شن کی جہاز قرق ہوگیا۔ اس انجام کا تنشہ یوں ہوا ہے

> آ الل خاک ترا محورے نہ واد مرتقرے الا ورکم شورے نے واو

دوسری عالی بنگ میں مسولیل نے مکہ معظمہ پر بم پینیکنے کی دیمکی دی۔ اس کوفلست فاش کار · انجام ہوا کہ اس کی قرم نے اس کو کو لی کا نشانہ بنا کر النا لفکا دیا اور عوام اس کی ایش برتھو کتے رہے۔ مولف مر معزز وموقر دوست کرال اکثر لور احد ساحب نے مولف کو بتایا کہ انھوں نے خرومسولینی کی اٹن لکی ہوئی

لاش دیمی (اس بر تعرفا میا تف) اس ناممود کو بھی اگست 1947 میں قادیان سے" بالدول دووج ان معلل" ہوکر ہندو دَاں کا نباس بائک کر لکانا برا اور دنیا ہے رضست ہونے سے سات آ ٹھ سال پہلے ایزیاں کا مراز کر بیوند خاک ہوا۔ کویا کچر اور سولنگی کا ساانجام ہوا۔

بیالیا ہے لگام تھا اور گرتہ مہاد تھا کہ آیک دفیہ فطیہ جمد شی ہے کہا کہ حضرت رمول کر پیمسلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے بڑا ہی آ سکتا ہے۔ اس کو زمیندار اخبار نے ہوا دی اور ہیموستان کے سارے اسلای اخبارات اور رسائل اس برلین طعن کی بارش کرنے گئے اور جماعت بھی بھی اس ملک گیرا شخال سے خوف پیدا ہوا تو ہی آ بھی منہ ہے کہ دیا کہ میرا مطلب بیر تھا کہ خدا تھا تی قاور مطلق ہے وہ ایسا کرسکتا ہے۔ لیکن وہ علی منہ کی میرا مطلب بیر تھا کہ خدا تھا تی قاور مطلق ہے وہ ایسا کرسکتا ہے۔ لیکن اور علی منہ میں منبر ٹر بیول میں بھی می میک میک بی جہ ہوا ہی بر جب اس بر سوال ہوا کہ کہا وہ حضرت رسول کر کیم مئی اللہ علیہ در آلہ وہ کم کو معموم عن الخطا وہ تاہم کرتا ہے تو اس نے مہم مہا جواب دیا گئین آھیں احتجاج ہے تو نے زوہ ہو کر دوسرے دن بیان کی لئی کر دی۔ اس نے الگار ٹم تیوے کا فقتہ کرآ کر کے جماعت کے ذبی کو مطلوح کر دوسرے دن بیان کی لئی کر دی۔ اس نے الگار ٹم تیوے کا فقتہ کرآ کر کے جماعت کے ذبی کو مطلوح کر دوسرے دن بیان کی لئی کر دیا۔ اس نے الگار ٹم تیا تھا۔ کہ بوتا تو ہی کے بوت تو ہی کہ دوسرے ہوئے المان میں جو تا تھا تھا۔ کہ بیار ہی ہوئے ہی بھی جو تا تھا تھا۔ کہ بیار ہوئے ہوئے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ ہوئے گئی اور با بی کہ کہ اس میں جو تا تھا۔ کہ بیار کی جا تھا۔ اس نے جماعت کے لوگوں کو بہ جرائی ہوئے جو اس کے بوت کی اس کے بوت کہ ہوئے کہ اس میں جو تا تھا۔ کہ تھا تھا، کہ بھی ہوئے کہ اس کے بوت کہ ہوئے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دوسر کہ کہ کوئی قرار دیے ہوئے کہا تھا کہ کہ دوسرے ہوئے کہ دوسرے دوسرے کہ دوسرے کہا تھا کہ کہ دوسرے ہوئے کہا تھا کہ کہ دوسرے ہوئے کہ دوسرے کہا تھا کہ کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دی کہ دوسرے کہ کوئی قرار دیتے کہ کہ دوسرے کہا تھا کہ کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ کہ کہ دوسرے کہ کہ دوسرے کہ دوسرے کہ کہ کہ کہ کہ دوسرے کہ کہ کہ دوسرے کہ کہ کہ کہ دوسرے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دوسرے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

"علم کی خاطر کوئی چنر بری جیس-" ("انتشل"3 دیمبر 1958ء) پی بات اس نے محیم نور الدین کی طرف منسوب کر سے کی کدانموں نے بھی کپنی سے ناج کو

اید طرح کاعلم قراد دیا ادر کیف کی ترفیب دی۔ ("افتعل" 3 دمبر 1955 م)

ای اعتراف معاصی کی روش اس نے بیمی کیا:

" بھے ير حط كرتے بيں بس كيتا موں بل في كب اسية أب كوياك كها ہے۔"

("النشل": قريري 15م)

خداکی خدائی شرکزادکا خاصہ ہے کہ گناہ بی گناہگاد پر مواد ہوتا ہے۔ گناہ پر مواد کرنا اور اس کو ایٹے اندر سمیٹے رکھنا فطرنا نامکن ہے۔ اس حمن علی فالب کا کہنا پائٹل صحیح ہے ۔ لپٹنا بر بیاں عمل شعلہ آلگ کا آساں ہے ویے مشکل ہے تعلیت ذل عمل موذ فم جمیانے کی

معسیت کے ارتکاب سے چند لمحول کی نشاطاتو ہو آ ہے، اس کے موجو بائے کے بعد سوز غم ول

ود ما خ پر مجید موجاتا ہے۔ بھی ہو ہے کہا ہے افقائل (Schien Phrenia) شقاد اندائی کے مریش معربے ہیں۔

"جو من مجمع الكام عالم جابة بود اللام كر تلب كورد كالب

("المنتل"18 أكست 1950 م)

" برا مقابلہ کرنے والا دیریت ہے در مے کی رہا۔"

("أنشل" 15 أكست 1937 ، )

ية أن كا قائم كل واوركيا ب!

میکا و دل نے آمر (دو آمر Prince کہتا ہے) کے تعلق کھا کہ اس کونے تعظ کے لیے لوئری اور شیر کے خواص پیدا کرنے چاہئی۔ شیر پہندوان سے تحفوظ میں اوسکیا اور لومزی اپنے آپ کو بھیڑیوں سے تحفوظ میں رکھ کئی۔ اس لیے آمر کو بیخواص اس طرح پیدا کرنے چاہئیں کہ دوجموں ہوں مین جب پہندے کا خوف نہ بولو شیر بنارے جب پہندا نظر آئے تو لومزی کی مکاری کوشیوویا ہے۔

يمي حال مرزامحود كا تعاجب بدخوني كالبرآتي تو دوحاتي طود پراهنل اكابر كي جمير كرم. ديب احتجاج كا يعندا يا قانون كادام هر يك زش اس كوهراً جاتا تو ممنا بيگارين جاتا.

چوکہ جاحت میں مریاہ اوّل میم فورالدین کا احرام بہت تھا اس سے خانف ہوکر اس نے الوری کے اعراق اور کی اس نے کہا: الومزی کے اعراز اختیار کر لیے ادرائے ویٹروکی جو اس کا خبر بھی تھا، غرمت کی تبلوں سے کرتا۔ اس نے کہا:

" خلیفدالال کے زبانے بی ایمی لکر خانے کا افر تعاادر یہ بات بھی جاتا ہوں۔ اور دوسرے سب لوگ بھی جانے ہیں کہ خلیفداؤل کے کو لکر سے کھانا جایا کرنا تھا۔ شمر ادارے کو بیں بھی نظر خانے کا کھانا تھیں آیا۔"

("النفل" إذا يُحت إذا 19 (مدي)

سر براہ قالت كا پتيا اورائم الم الحركا باب (بشر الد، الكردا ...) "قر الانجياء" كبلانا تقاوران " كي بزے بمائي سربراہ فائی نے كريت بوكر اس كرماتھ اليا كر توڑ سلوك كيا كرده ال دكوئ آگ شي پيل محيا۔ اس كے تؤسمہ بينے كو اپنا واباد بنا كر ب اولاد دكھا۔ اس واباد كي چوتي بحن سريراہ فائي بيتى اپنے الا محود كى يہوتكى۔ اس كو اپنے بينے سے طاق دلوائي۔ ائى "قمر الانجياء" كے دہسرے بينے كے نقاح كا مقاطعہ كيا اور اس كو نتاح فوال نيس مانا تھا۔ بياس فائدان كا حال ہے جو "فائدان نوت" كہلانا تھا۔ بياس مقاطعہ كيا اور اس كو نتاح نوال تو مير تا تھا۔ بياس فائدان كا حال ہے جو "فائدان نوت" كہلانا تھا۔ بياس

مریراہ تانث کے چوپھی زاد بھائی، وفاد نے اس کی پانچ بچیں والی بٹی کو طلاق ، ہے کر شماعت سے باہرشادی کرنی اور میان کیا جاتا ہے کہ اس نے ورون خانہ کی خوتوں کی خراواوا الامروں کو پہنچا دی۔ اس مہم جو، جوان کے ہزرگ بھائی نے خود مراق کو بتایا کہ جواس نے کیا وہ شریعت کے مطابق کیا ہے۔ اور اس کی خررسائی کی تر دید نہ کی۔ کو یا تشکی مناقشت نے زور کاڑر کھا ہے۔

خاورہ بالا" قر الانمیاء "فی والد پر کہاب بینوان "سیرٹ مہدی "لکسی اوراس بھی توگیل کی روایتی ورج کیں۔ اپنی والدہ کی طرف ہے" خلوت میجہ" کی تنسیل بھی ورج کی۔ بے طال ہے اس "اولا وہشرہ اور ذرے طیب" کال کوئی ال خلوت میجہ کی تنسیل اپنے بینے کو کیے تا سکتی ہے! "سیرت مہدی" کی میکی جلومکما وائیس کی کی کین عاصت کا بے مال رہا ہے۔

وکھ ہے تکہ ماہنے آئے مدے تکہ نہ جل آگھ آیکے کی پیدا کر ذاکان ہور کا

بيمب افارفتم نيت كما يعكاد بير

بھامت " احدیث اور نے اپنی پرائی مدایات کے پیش تھر ایک یار ہراہیا موضوع پیدا کیا ہ جو قدام مالم اسلام کے لیے درمرف موجب کرب فق ہے بلکہ اس سے اختکاف کا ایک تیا باب وا ہو گیا۔
درخ مدائست ل رہوہ کی اشامت موری 3 جوالی 1959 ویس مرز الشراح ( جو طیفہ تھو و کے بھائی تھے ) نے ایک مول سلمون میں اس بات کو تا ہت کرنے کی تا کام کوشش کی ہے کہ آئسترت ملی الله علیہ وآ لہ وسلم کو نحو بالله موجہ کے میں اس کو جسمت کہا گیا ہے اور اگر تر آن کریم میں اس کو جسمت کہا گیا ہے اور اگر تر آن کریم میں اس کو جسمت کہا گیا ہے اور اگر بر استرش کی اس کو جسمت کا اس کو جسمت کی اس کو جسمت کے اس میں اسلامی نظام کو معظم کرنے کا موجہ میں اس میں داخل ہو تی اسلام میں داخل ہو گئے تر یہ سے موجہ میں ان کو بر ایک کی تھے تر یہ سے درخ جا اس کے موجہ کیا سرواب کیا۔ کے کے کھا درمونی الله علی اللہ علیہ میں داخل ہو گئے۔

مرز ابشیر احمہ نے کول پویس خطرتاک یہ رہیں کا قد کرو کرتے ہوئے یہ بیٹون کی گئی ہے کہ یہ تیام موارض انبیا ماؤ ہو کئے بیں اور ہوتے رہے ہیں۔

ی میں اس مضمون کا مفروری حصد من ومن درئ فریل کرتے ہیں۔ قار کمن فود اس امر کا انداز ہو لگاہے بیس سے کہ موجودہ حالات میں ایسے موضوع می قلم الحدی کن تا محقہ بدحالات پر منتج ہوا کرتا ہے۔ مرز اجیسر احمر مکستا ہے

"بالافريسوال دو جاج بكرة خضرت عنى الند عايد وآند وهم جو خدا تعالى كا بارضد ايك مه يشان أي بظر المنتل الرمول اور خاتم النبيت شيده آپ كو نسيان كا بارضد كيول احل بواج بنواج بنا بغر أبغى نبوت كي اوا يكي عمل رفت الداز بوسكيا به قواس كيول احل بهوا جي بنا المحموض بورخنا جائي عمل رفت الداز بوسكيا به قواس كا في فائيذ سه فوت الوسك شي ورحنا جائي فائيذ سه فوت او رائع مرض كا في فائيذ سه فوت فوت او رائع وردا ورائع مرفل كيوز سه المحمول كي فائد ورائد محمول بيون ورائع وردا تول كي محمول بيون وردا كي بيادي ورائع والموال كي بيادي وردا ميركي بيادي وردا في الموال كي بيادي وردا ميركي بيادي وردا بيال كي بيادي ورد بيال كيادي ورد بيال كي بيادي ورد بيال كيادي ورد بيال كيادي ورد بيال كيادي ورد بيال كيادي ورد بيادي بيادي ورد بيادي بيادي ورد بيادي ورد بيادي ورد بيادي بيادي ورد بيادي بيادي ورد بيادي بيادي بيادي ورد بيادي بيادي بيادي ورد بيادي بيا

آپ بھن ہوتات ترز ہو مائے ہوئ رکھتوں کی تعداد کے متعلق بھی بیول کے اور لوگوں کے باد کرانے میرود آب

آ تخضرت صلی اند علیدوآ لدوسم کوجهی عام اور وقی نسیان موج تا قدر ای طرح . منع مدیبیرے بعد کومومدے لیے عاری کے دیک شی نسیان موکید"

مرزا بشیراحمہ نے اپنے مضمون شی جن چوہیں باریوں کا فرکر کرتے ہوئے ور پر دواسپنے معذور بھائی خدیف کی عنالت کا دفاع کیا ہے و میاں مدحب اپنے وقوق کی تقعد بتی بش ان انہیاء کے اپنے مگرا کی جمعی ورج کرتے وجن کو سے بیمروں لائق ہوتی رہی جی سے مرزا بشیر احمد سکے اس مضمون کی اشاعت سکے بعد پیشتر مطلقوں نے اس کے خلاف اپنی جراو کا اظہار کیا تھے۔ ہفت روزہ '' چینان'' کے مدیر شہیر آ نیا شورش کا شہری نے وقت کی زراکت کے چیش نظر جس محافظ انداز میں حکومت وقت کی توجہ اس امر کی طرف میڈول کرائی ہے واس سے بنے وہ دوئی طاخر بین میں ہوروش الحقی رقبیں کیا جا سکتا۔

> '' چٹان' مورجہ 4 ستم 1989ء کے اوار یکا ٹوٹ مرٹ ڈیل کیا جاتا ہے۔ ''مرز ایشر اللہ ان محمود بڑے زیائے سے بھار ہیں۔ امر کے ساتھ محلف بھار ہون

194 نے تھیرر کھا ہے۔ اٹک ہے ویول میں نسیان اور اس نے ہم قافیہ موارض میں شرکید مستقدول میں خاص کم کی تقدیس کا درجہ حاصل کر رکھ مستقدول میں خاص کم کی تقدیس کا درجہ حاصل کر رکھ رے میں۔ جارے توش میں ایک دوست 13 جول کی 1959 م کا انفضل کا شارہ الات میں۔ اس شارہ کے بورے میار مغول میں آنخضرے صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امراض کی مدیثیں زیر بحث لا کرنہایت ہوشیاری سے مرزامحود کی ان خار ہوں کا دفاع کیا ممیا ہے، جن کے احمال ہے آپ کے ویردون کی ایک جاعت اعتقادا مترارل ہے۔ ہم محک تعلقات عامد کے السرون سے معرف بدالتا س كري کے کہ جس بار یک بنی سے ان کی اضرائی ٹکا ہیں دندی خدادندی کے معترضین کی ز بان وَلَكُم كَا جَائزَة لَيْنَ مِن وَكُرا كِي نُسِت ہے آیک جہجہ لیے ہو کی نگاہ اس مقالہ ہرڈائ*ی تھے ہو تے تو ہم ان مغوف القاط میں عرض کرنے* کی جسارت ش*کر تے*۔ " الفضل" كوابينة المام كي مدرج وستأكش كالجورا في حاصل بيه ليكن ال يَهار جِن كو بالواسط رسول الشملي القدمليدوآ ليدوشم كي بناري سيدخا كران سي مقترى كاناد پھونکنا، نەصرف بادنى ب بلكداس ستىم ايىلى كۇل كى جذبات كوصدمدىنىكا ہے، جن عابزوں کی معران ہیے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ ملی اللہ علیدوآ لہ ومنم کے کون سے مماثکت ویتے ہوئے بھی خوف محسوں کرتے ہیں کہ شاید ہم اس قائل بمی نیس ایس ب

> نميع خود بـ مکمت کر دم و ايس مطعلم ز آکا نسبت یہ شک کوئے تو شد ہے اولی

("يَثَنَّ " مِرْجِي 14 حَبِرِ 1959 وَ)

مرز ابشر احد سے تمام بحث نسیان برکی ہے اور بیا اگر پیدا کیا ہے کہ خلیفہ کوشش فرا سانسیان ہو عملاہے، جونعوذ بانشدرسالتماں کوجھی ہو کہا تھا، حالا تکہ جوجہ ہے ہم زابشیر احمہ نے چیش کی ہے، وہ نکار نکارکر بیر کور ری ہے کہ جب صنور عذید السلام کو بیور کی اس نایاک سازش کاعلم ہوا تو حضور نے خود جا کر اس جگہ کو یامال کردایا اور نوگوں کی بیدخلاقبی دور کر دی کد سحر کے تتجہ میں معنور کو کوئی لسیان کی بیار کی لاحق ہوگئی ہے۔ صد افسوس کے مرزا بشیر احمر نے چود و سوسال بعد وہی ٹاٹر پیدا کرنا جائے ہے، جو اس نبونہ کے شریبند يموريون في يداكرة عاراتها

لا حول و لا قوة الإ بالله العلى المظيم

, wordpress, com مرزا بشراحمہ جاہے تھے کہ انبیاء فی طرف سل، دق منسوب کر کے طلیفری فاریوں کا آفاج کیا جائے ، محر کیا وجہ ہے کہ وہ فلیفہ کی اصل بھاری" فائے" اور اس کے جنی محرکات کا ذکر کرتے ہوئے کتر اسے ہیں، جس میں ان کے جمالی نام نہاد' مسلح ریانی خلیفہ ٹانی'' بطور عذاب جٹٹا ہیں۔ اگر سرزا بشیرا حمد کو بھی اس بار دیش نسیان ہو کیا ہے تو دو' الفضل' کے فائل کھول کر دیمیس، جن جس جا بھا فائج کا ج یہ ہے اور پھر ایک دورمشمون الکسا ہے کہ انہا ، (فعوذ باللہ) مقرق اورمسلول عی تیس ومفوج میں ہو جایا کرتے ہیں۔سل اور وق کے مریش کوتو محلاء، عامتدالناس سے علیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ماسور بینا کو ہمہ وقت بندگان خداہے رابط رکھنا بڑتا ہے اور فریفر تبلیغ میں شب در در مشنول رہیجے ہیں تو بھر بداس خدا تعاثی ک مکست بالذ کے منانی نیس ہے کہ وہ ایسے متعدل مرض میں جلافھنس کو ہدایت کے لیے ماسور فرمائے جو خود مقوق ومسلول ہو تدر دوسروں کے لیے باحث فطرو۔

ورامل مرزایشر احد خدا تعالی کی طرف وہ بات منسوب کرنا جاہجے میں، جوشان خدادتدی کے خلاف ہے اور رسول کی ذات پروہ بیاری جہاں کرنا جا جے ہیں، جو شان درمالت کے منافی ہے۔

اس كفركاري اورجبتي جسارت كاخدات بيانقام ليا كدم زابتيرا جدخود اوراس كابرا بعالي خليف ادرسب سے چھوٹ بھائی مرزا شریف احد کونا کون موارش اور امراض علی مقرن بیٹا ہو کر ایزیاں وگر ورو کر مردر چورٹے بھائی کا تو برمال تھا کروہ ٹوگول سے ما تک مانگ کر پچھے ڈین کا چمکا بورا کرتا تھا۔ موانف کو لا موروں كے امير ف بالشاف تظام كر مرفض آيا اور غرهال مور باتف الجمن كور اف سعال كورةم خلير دي پر بين بينيه كا حال فوار جس كے متعلق اس" الهام" كو احيدالا جاتا ہے۔" باوشاد آتا ہے" وہ متعدد اشخاص کامقروض تفااور جن لوگول نے کسی جیلے بہانے کے چھر میں آن کرا تی دیٹائزمنٹ کے بعد اپنی جمع شده خذكي رقوم اي كوليلور" قرضه حنه أوي تقيل ، وا" قرضه سير" ايوكران كي موت كابيفام بن تمكيل -

حعرت دمول اكرم منى الله عليه وآلبه دملم ك تعلق مزعومه ا در لمعونه فيرست أمراض بنائے والول مردون فاندكا الرطي كامير وال كاميدكرف والطعيب ورط جرت على فرق بوكرده جاكير.

محرم قارئین ، بدھے وہ اسباب جن کی منا پر میں قادیانی غدیب پر تین حرف بھیج کر صافہ مجوش أسملام بوخميا-المحداللد besturdulooks.nordpress.com

#### بريكيڈيئر(ر)احمدنوازخان

## میں قادیا نیت سے تائب کیسے ہوا؟

میں تقیر پر تنعیر، راقم الحروف اللہ تعالی کا ب عد شکر اوا کرتا ہے کہ تمیں مال تک قاویٰ فیے کا دکار ہے کے بعد رہ جیل نے اپنے حبیب صفرت مسلیٰ صلی اللہ علیہ وآ فید کم سے صفرتے روثی دکھا دی مارا قبال دھندا اللہ علیہ کا در جیل دی مارا قبال دھندا اللہ علیہ کے اشعاد پڑھتے ہوئے ایک روز وال کی تجب کیفیت ہوئی۔ پھر رب جیل نے محتصر سے مطابعے کا ما بان کر ویا تو اس مارے قرائے اور تھے کو بھتے بھی دیر نہ گی اور بھی تا اب ہو کر اسلمان ہو گیا۔ اللہ اللہ کا ہر لی تا ہے فعل و کرم ہے۔ مات بینے اور تین بینیوں بھی سے تنوں پڑیاں آری میڈ نیاں کو بھی اور بھی الحداللہ، فوج می دو ویشندن کرتل وا کر آئے می ایک بی آئی اے جی اور ایک الحداللہ، فوج می دو ویک نیا ہوئے کہ اور ایک الحداللہ، فوج می دو ویک ہوئے کہ اللہ اللہ میں۔ انگر اور ایک محمود آگر کی اے جی اور ایک الحداللہ، فوج میں اللہ بھی اور ایک الحداللہ، فوج میں اللہ علی واللہ مسلمی اللہ علی اللہ علی اور ایک مسلور اسے دی ویک والت دو سکول ہی ہوئے کا امراز طا۔ اللہ تعالی کا عطافر بایا ہوا سب بھی ہے دیکن سب سے بڑی والت دو سکول ہی جہ کہ بازی سب سے بڑی والت دو سکول ہی ہے جو اور بازی دو عالم ملی اللہ علیہ وآلے والم کی بناہ اور مرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وآلے والم کی بناہ اور میں اللہ علیہ وآلے والہ ملی کا بناہ اور میں اللہ علیہ وآلے والم کی بناہ اور میں اللہ علیہ وآلے والہ ملی کا بناہ اور میں کار دو عالم ملی اللہ علیہ وآلے والم کی بناہ اور میں اللہ علیہ وآلے والہ ملی کا بناہ اور میں کار دو عالم ملی اللہ علیہ وآلے والم کی بناہ اور میں اللہ ملی اللہ علیہ وآلے والم کی بناہ اور میں کار دو عالم ملی اللہ علیہ وآلے والم کی بناہ اور میں کار دو عالم ملی اللہ علیہ وآلے والم کی بناہ اور میں اللہ میں اللہ علیہ وآلے والم کی بناہ اور میں کار دو عالم ملی اللہ علیہ وآلے والم کی والے والم کی اور میں کار دو عالم ملی اللہ علیہ وآلے والم کی بناہ اور میں اللہ علیہ والم کی بناہ اور میں کی دو اور اللہ کی بناہ اور میں کی دو والم کی اور میں کی دو والم کی بناہ اور میں کی دو والم کی دو والم کی بناہ اور میں کی دو والم کی دو وال

لیل از قیامت معرت مینی علیہ السلام کا مزول قربانا حارا ایمان ہے۔ است مسلمہ علی کو ک صاحب علم اس بات کا مشکرتیں ہوا، البتہ مرزا غلام احرقادیاتی نے بیرسوقف اختیار کیا ہے کہ اگزول میسٹی علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ معرت میسٹی علیہ السلام جسے اوصاف کا ما لک ادران سے مشاہبت تامدہ کھنے والا ایک خوش پیدا ہوگاء آسان سے نازل نہ ہوگا۔ اعلی بیرکہنا جا بتا ہوں کہ مرزا صاحب کے اس موقف اوران کے اس وقوے کہ جس (مرزا خلام اجمد قادیاتی) بی میسٹی علیہ السلام ہوں، دونوں جس کوئی منطقی تعلق تیس ہے۔ اس بحث کومروست ایک طرف رکھی کے مسلمانوں کا موقف درست ہے یا مرزا قادیاتی کا قول خود طلب بات یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب میں صفرت میسٹی علیہ السلام سے ساتھ ممانگہت یائی جاتی ہے انہیں۔ چنائچہ بالفرض نزول میں علیہ السلام سے مرادان سے مشاہرت دیکنے دال تخصیت کا تلہور مراد اللہ لیا جائے ،
قو جی مرز اصاحب کو اس کی حمل یہ مصدال قرارتین دیا جا سکتہ دونوں کے ادصاف میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور مشاہرت نام کی کوئی شے نہیں۔ قرآن وحدیث میں بعد از نزول حضرت میں علیہ السلام کے جو اوساف اور کار بائے تمایاں ہوئے ہیں ، ان کا مختم تذکر داور ساتھ ہی مرز اصاحب کے ساتھ تھا تل پیش ضدمت ہے ۔ حضرت میں علیہ السلام کا قرآن و حدیث میں جب بھی ذکر ہوا ہے ، وہاں ان کا اسم کرای عیمی من مریم آیا ہے۔ ان کے مامون کا نام بادون (بید حضرت مولی سید السلام کے جوائی حضرت بادون صدر المرائ دمورہ مریم) جبکہ مرز المدام سے مختلف ہیں) اور ان کے تانا کا عام محران ہے۔ (اسورة آل مران دمورہ مریم) جبکہ مرز المدی کے دالد کا نام مرتفی بور والدہ کا نام چارئ کی ہے۔

حضرت میسی علیہ السلام اپنے ترول کے بعد صفرت شعیب علیہ السلام کی قوم جی نکاح کریں کے۔ (الخطام تعریز نی ج میں 25) معفرت شعیب علیہ السلام کی قوم اورن شی آباد ہا اور ویں ان کی آبر شریف ہے۔ اس کے برتکس مرفا صاحب کا فکاح بہذو سائی قوم جی جوا۔ حضرت جینی عیہ السلام کا نرول شام جی بوگا۔ (ابو واؤد نے 4 می 17 ، متدرک حاکم نے 2 میں بوگا۔ (ابو واؤد نے 4 میں 17 ، متدرک حاکم نے 2 میں بوگا۔ (ابو واؤد نے 4 میں 17 ، متدرک حاکم نے 2 بعد قے وقع موزا صاحب نے شرق وسطی بھی تھیں دکھا۔ حضرت بینی عیہ السلام نول فرمانے کے بعد قے وقع کی سواوت حاصل کریں گے اور عینہ منورو جی صفود پاک مسلی اللہ میہ وآلہ وسلم کے مزاد شریف پر حاضری و یں ہے۔ وہ مقام فی الروحاء ہو عدید منورہ سے بدرگی جانب ساٹھ کیل کے فاصلہ پر ہے، شریف پر حاضری ویں ہے۔ وہ مقام فی الروحاء ہو عدید منورہ سے بدرگی جانب ساٹھ کیل کے فاصلہ پر ہے، اسرام بادھیں ہے۔ اس الموسیل کے فاصلہ پر ہے، کہ اسرام بادھیں ہے۔ اس الموسیل کے فاصلہ پر ہے، کہ اسرام کیا اور ندگی کے ساتھ وہ تی الباری میں وی اس کے ماتھ ووٹی کیا ہو ویوں کے ساتھ وہ تی الباری میں وی میں جو دیوں کے ساتھ وہ تی الباری میں وی میں ہودیوں کے ساتھ ہو اور کیا وہ الباری میں وی میں جو دیوں کے ساتھ وہ تی الباری میں وی میں البار کی میں ہودیوں کے ساتھ کی اور میودیوں کے ساتھ میں الباری میں وی میں الباری کی وہ میں البار کی تی ہودیوں کے ساتھ میں الباری کی وہ وی کے ساتھ کی الباری کی وہ وی کے ساتھ کی میں تھر دیا ہی مسلمان ہودیوں کی وہ میں البار کی میں میں ان طرف میں میں ان طرح ہوں گے وہ جو اللہ کی اس وی کی تو سے میں الباری کی امراز کی کی دین کی امراز کی کوئی الباری کی دیا ہودیوں کی وہ وی کے دونیا جس مسلمان ہودیوں کی دیسے کے ذالے میں میں ہودیوں کی دیسے کی دائے میں میں ان کی دیں ہودیوں کی تو سے بی اس کی دور کی تو سے کی دور کوئی تو سے کی دور کوئی کی دور کی دیں کے دونیا جس مسلمان ہودیوں کی دور کی دور کی دور کی کوئی دور کی دیں کے دونیا جس میں کی دور کی ہودیوں گے دور کی دور کی

حضرت جیٹی علیہ انسلام کے فزول کے بعد و نیا علی عمل اس قائم ہو جائے گا اور تمام جنگوں کا خاتمہ عو جائے گا۔ ووٹوں عالمی جنگیں مرزا صاحب کی پیدائش کے بعد مولی ہیں۔ صرف بھارت اور باکستان کی آپس شری تین جنگیس ہو چکی ہیں۔

حضرت نیسٹی علیہ السلام مے زول مے بعد ، نیاجی اس قدرخوشحالی ہو جائے کی کہ کوئی صدقہ و

خرات تول كرنے والا تر ہوگا۔ مرف ابر بن ہول كے جوايك دوسرے سے بات كر بيوں كے توب كوئ نظر تدآئے گا۔ (منج مسلم ع2 من 193، منداحہ ع3 من 345)

اس کے بڑھس سرزا صاحب کے زیائے علی بچری و نیا بھی اور بالخشوص مسلمانوں علی تحکد تی و بدمالی کا دور دور و تھا۔

هطرت میشی علیہ السلام کی خوراک وہ چنزیں ہوں گی جوآگ کی نہ کی ہوں گی۔ ( کنزانعمال ج6 ص 126) جبر مرزاصا حب بعث ہوا کوشت بزی رخبت سے تناول فریائے تھے۔

حضرت میں علیہ السلام عدید منورہ میں وفات پائیں کے اور سرکار دو عالم سکی انڈ علیہ وآ لہ وسلم کے روضہ اقدی میں وفن ہوں ہے۔ (مند احدیج 2 ص 437) جبکہ مرزا صاحب کی جائے وفات الاجور (پاکستان) ہے اور متنام قبر کا دیان (ہند وستان) میں ہے۔

وصال شریف کے وقت حضرت میٹی علیہ انسلام کی کل عمر 120 سال ہوگی۔ ( کنز اس ل ج 6 م 120 ) دربارہ نازل ہونے کے بعد دینا عمل 40 سال قیام کریں گے۔ (ابد واؤ وج 2 ص 246 ) اس کے برکش مرزا صاحب کی بیوائش 1833ء عمل ہوئی اور 66 برس کی عمر عمل 1908ء عمل وقات پائی۔ مجد دیت کا دعویٰ 1884ء میٹر، مسیحیت کا دعویٰ 1891ء عمل ادر نبوت کا دعویٰ 1991ء عمل کہا، انہذا کی محل کا تا ہے مرزا صاحب کی عمر تدلو 120 سال آتی ہے اور شے 40 سال۔

حضرت عینی علیہ السلام کی دفات کے تحوذا عرمہ بعد آثار قیامت واضح ہو جا کیں گے۔ ایک دن ایک سائل کے برابر، دوسرا ایک مجید کے برابر اور تیسرا ایک ہفتہ کے برابر ہوگا ادر پھر ہاتی ایام معمول کے مطابق ہوجا کمیں گے۔ (منداحر) حضرت میں طیالانام کے بعد جب آپ کے جانشین کی، جوعرب کے قبیلہ بنی جمیم عمی سے بول کے، وفات ہو جائے گی تو اس کے تین سائل بعد قرآن مجیدلوکوں کے سینوں سے محو یو (جول) جائے گا ادر مصاحف (کندہ یا تھے ہوئے قرآن پاک) بھی اٹھا لیے جا کمیں گے۔ (افحادی المسیولی ٹے 2 می 89)

مرز اصاحب کی وقات اور پھر ان کے جانتین ٹورائدین صاحب کی وفات کے اتفا عرصہ بعد یہ آ فارنظر نیس آئے۔

اب اگریزفرش کرلیا جائے کہ حضرت جیٹی علید السلام دفات یا بیکے ہیں اور زندہ آ الول پر اضاعے تبیں اور زندہ آ الول پر اضاعے تبین علید السلام دفات یا بیکے بیں اور قیامت سے قبل ایعنہ باز لی تبیل ہول کے، بلکدان کے ساتھ کمل مشاہب رکھے والی ایک شخصیت کا ظہور ہوگا تو بھی سرزا غلام احمد قادیائی کواس کا کوئی فائد ونہیں پہنچا ، کوئلد حضرت عیلی علید السلام کی فخصیت اور مرزا غلام احمد قادیائی کے اوصاف بھی زھی وا جن کا فرق پایا جاتا ہے، من تھت یا الکل نہیں ہے۔

ان کھلے ہوئے اعلانات واعمر افات کے بعد کون ہوش مندفض ہے جو مرز ا قالیانی کو ایک ہیا مسلخ و میں نیا مسلخ و میں خیا کہ اور ان کے۔ ایک نہا ہے می شطرہ کے سرکاری ایجٹ ہوئے میں شرک سکتا ہے؟ اور ان کے۔ ایک نہا ہے میں شطرہ کے سرکاری ایجٹ ہوئے میں ایک داندگی کھٹا ہے؟ جو اقتبا سات مرز ا قاویائی کی تحریات ہے درج کیے میں جی جی ایک داندگی کھٹا ہیں۔ ان کی تمایش اس حمل اور میں ایک داندگی جی میں ایک داندگی جی میں ان میائل کو اس میں مرز ا قادیائی نے مسلمانوں کے معلائد کی تحریب کے نیے میں اس نیت سے محرا کر اگر پر محکومت کی اس میت کی بات میں بڑا، درام اس کا اور میں اور تحقیق تمیں کی بحث میں بڑا، درام اس کا مفاول ہے میں انہاں کے دائد اور اور با اور ان کی محت و عدم محت کی بحث میں بڑا، درام اس کا مفاول ہے واکس منت کی باسکتی۔ الذواج لوگ

رب جلیل ان قمام لوگوں کے نیے بھی ایہا ہی انتظام فرما دے جوہی وقت تک اس مراہ ی کا دیا ہے۔ شکار جیں ادران کے لیے مصرت محرمصلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تئم نبوت پر ایمان کا سامان فرمائے، انھیں فور دکتر کی توقیق ادر محرسرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں عمد سرد کھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال مونے کا توشد ہے وآئین۔



#### ائيرکموۋور(ر)ربنواز

besturdubooks.wordpress.com

## بھٹکا ہوا آ ہوحرم آشنا ہوتا ہے

مرا دو ہزدگ ہر کی ہے گیڈ ہر (ریٹائرڈ) احرثواز نے بھے بھم ویا کہ بس بھی آگ سے لکل کر صورت محرصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹورائی سائے بیس آئے کا شکر اوا کرتے ہوئے اس موضوع پر تھموں۔ الحدوثہ بم سب بہن جمائی اکٹیس سال پہلے ہرا در ہزرگ کی وساطنت سے قادیائیت سے تائب ہوکر مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالی اس تحریر سے ان سب بہن بھائیوں کی راہتمائی کریائے ہوگھٹی ظاولنجی کی بنا پر وائزہ اسلام سے فادرج ہیں۔ اللہ تعالی انھیں بھی اسلام کی نوٹوں سے وال مال فریائے۔ آپین

"ارشادات قرآنی اور احادیث نبوی صلی الله علیه وآله وسلم، جوحد تواتر کو پینچی چین ، اور اجهار ا امت سے تابت ہے کہ همر دنیا کے اختیام کے قریب حضرت میسی طیدالعملوّۃ والسلام وہ بارہ برنیا میں تشریف لائمیں مجے اور امت محدید چیں شامل ہوکرا ہے برکات و فیوش سے امت کو مشتیق فرما کیں ہے۔

ہوسکتا ہے کہ کسی کو بیر مخالطہ وہم یا شک ہو جائے کہ بیر صورت تو فتح نیوت سے منافی معلوم ہوتی ہے۔ معرت محدر سول الشاملی الشاعلیہ وآ یہ وسلم پر سلسد نبوت ٹاتم ہو جائے سے بعد کسی نبی کے تشریف لائے کے بیامعنی؟

میلی نظر بین بید فک در فی نظر آتا ہے، لیکن فور کیے تو صرف علی موج اور قلت فکر کا تیجہ ہوت ہوجا تا ہے۔ قتم نبوت کی تشریح کے سلسلے میں مسلمان میں وضعنا و نے بیانفاظ استعمال کیے ہیں کہ تعفرت محمد رسول الله صلی الفیطیہ و آب دیلم کے بعد کسی نبی کی بعث نہیں ہوسکتی۔ جس کے متی ہے ہیں کر کسی نے فحض کو ابتداؤ بید مصب عظیم مطافر با کر اور سند فیوت و سے کرفیس بھیجا جا سکتا۔ اس کے بید متی فیص کہ انجیا و سابقین بیس سے کوئی نبی بھی دو بارہ و فیا جس تشریف فیص لا سکتے۔ بعث کے متی ہے جی کہ اللہ تعالی اسے کسی بندے کو تائ تیوت سے سرفراز فر باکر ہوا ہے تکلوق خدا کا کام بیروفر با کیں، جو پہلے عی منصب نبوت پر سرفراز ہو کے جوں ، انھیں دنیا بھی دوبارہ بھیج و بینے کو بعث تیں گئے۔

معترت عینی علیہ السلام کی بعث معترت محرصلی اللہ علیہ وآئد وسلم سے پہلے ہو پکی اور وہ تی اسرائٹن جی این کام انجام دے کر زندہ آسان پر تشریف لے محصہ میںا کد تر آن مجید سے سان میار ہے۔ راضیں طبی موت آئی و شھرید کیا جا سکا۔ اب آگر دورو بارو آسان سے دنیا بھی آگر نیف لاکی تو بیشتم نبوت کے منافی کیوں ہے بوراس سے سلسلہ نبوت کا جاری رہنا کس طرح لازم ہوتا ہے؟

مثال ذیل، جواب کی حرید وضاحت کردےگا۔ ایک محض کی صوبہ کا گورزمقرد ہوتا ہے اور کا گرزمقرد ہوتا ہے اور کے ایک معنوب کا گورزمقرد ہوتا ہے اور کا برائز ہونے کے جد کی دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ کچھ عدت کے بعد وہ اس صوبہ میں گار آتا ہے مگر کورز کی حیثیت سے آتو کیا اس سے موجودہ گورز کے عہد واور اعزاز میں کوئی فرق بیدہ ہوجائے گا؟ یا برکہا جا ملک ہے کدائن صوبہ میں اس وقت وہ گورزموجود ہیں؟ ای طرح معنوت میں اور الله ملی الله علی معنوت میں دوس الله ملی الله علیہ میں اس معنوت می رسول الله ملی الله علیہ والروسلم کے منصب فتم نبوت میں ذرہ برابر می فرق ندآ ہے گا۔

یہیں، ہمیں فکوک اور مذیلے ہمیا نے دانوں کے لیے ایک دوسرے جواب کی طرف ہمی رہنمائی ہوتی ہے۔ دسرے جواب کی طرف ہمی رہنمائی ہوتی ہے۔ حضرت میٹی طیرانسام کی تشریف آ وری بحیثیت نی کے تدبوگ ، بلک خاتم النہیں حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ واللہ کا کی کاب لائیں محرکی دوسری شریعت ، بلک قرآن ان مجید اور شریعت تھے۔ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می پر عمل فرمائی ہے۔ بہائی تک کرانجیل جو خودان پر نازل ہوئی تھی، کی سجائے قرآن مجید علی پر عمل کریں ہے۔ ایک حالت میں اس کا وہم کرما محی مادائی ہے کہ ان کا وہم کرما محی مادائی ہے۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام کی دوبار و تشریف آور ل کا خاص مقعد سے
دجال کو آل کرنا اور اس کے شرید است محدی کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس کی مثال ایک ہی ہے ہیں کو گی عشر ان
ممی خاص مجرم کو مزا دیتے یا گرفتار کرنے کے لیے کسی خاص کو خصور کرے اس حت کے لیے اس
محص کے لیے اس ملک کے کسی جے بھی جانے ہے اس کے حاکم کی محکومت رکوئی ارتبیں پڑسکا۔ بیر جب
تک اس حصد ملک بیں ہے، اس وقت تک اس حاکم کے ماتحت مجھا جائے گا اور اسے حاکم کی حالت جی
بھی جماجا جاسکا۔

حعزت میں گئی علیہ السوام فتندہ جال کے فاشنے سکے لیے تشریف لائمیں سے اس سالت عمل الناکی حیثیت است محدید فل ساخیا العملؤۃ والسلام کے ایک فردکی ہوگی ۔ اس سے آنحسنورصلی اللہ علیہ وآ لہ دسلم کے منصب خاتم النبیعن صلی الشبطیہ وآ لہ دسلم پر ذرہ پر ایر بھی کوئی اٹرٹیس پڑسکنا۔

وليل فحتم نبوت

جس مختمی کو القد تعالی نے موچنے مجھنے کی تعدیہ ہے لوزوا ہے، دہ اگر موجد ہوجد سے کام لے تو اے نظر آ سے گا کہ صفرت میسٹی علید السلام کی تشریف آ وری ختم نبوت تھر بیسلی القد علیہ وآلد وسلم کے مثانی جو نے کے بجائے اس کی مزید تا کید کر دہی ہے اور عقیدہ شم نبوت کی ایک استعل شانی ہے۔ اپنے ابھو۔ 202 سے سوال کیجنے کو آئل و جال اور اس کے فقتے کے فرتے کے بیے خاص طور پر حضرت میسنی علیہ اعمال کا کہا تشریف آ وری بی که کما ضرورت ہے؟

اگر اس کا مظیم کے لیے نبوت ہی کی معجزانہ قوت درکارتھی قو کسی بنے نبی کی بعثت ہے بھی ہے فائدہ حاصل ہوسکیا تھا۔ میں برن مریم علیہا السام کا نزول تی اس کے لیے کیول تجویز فرمایا تھا؟

اس موال کا جواب بڑا واقعے ہے۔ صاف معلوم ہونا ہے کہ ایک لڈیم ٹی کو بھیجے ہے اس عقیقت کی خرف اشارہ کرنامتعود ہے کہ باب نبوت بتد ہو چکا ہے۔ بیمنعسب عقیم اسے بن بندول کے لیے اللہ تھالی نے مقدر فر والے تھا، دواس بر فائز ہو چکے، سکی ویہ ہے کہ ایک اہم جروی کام کے لیے جو ثبوت ک مجزانہ قوت کا تقان تھا، سی نے آبی کے بہائے ایک قدیم نی کو دوبارہ بھیجا جار ہاہے۔

دومري طرف اس حقیقت کی نقاب کشائی فرا دی مخی که خاتم انتهین صلی الله علیه وآل وسم کا مرتبان قدر بلند وبرتر ہے اور خاتم النبین کا تاج کرامت آپ منی الشاعلیہ وَآلِہ وَسُمُ مے سراقد می پرائ تَدر موز ول ہے کہ آگر کو کی قدیم نی بھی آ ہے صلی اللہ علیہ وآ نبہ وسم کے جعد تشریف لا نعیں تو وہ بھی آ محضور صنى الله عليدوآ لبدوسم كے ايك ايمتى كى حيثيت اعتبار كر فيس مع اور ان كو يعى آنحندورسلى الله عليدوآ لبدوسلم ک اعباع و پیرون کرنا پڑے گی۔

برمنید اور دلیب تحت بھی یا در کھنے کہ انبی ملیم العملا قا والسل م ودینا ہے جائے کے بعد مجمی امل ورد کی حیات طبیب مامل رہتی ہے۔ شہدا کومرت خریق سے قرآن کیم نے احیاء لینی زندو کہا ہے، مک انھیں سراہ کینے کی ممانعت فرمائی ہے۔ صدیقین کی حیات ان ہے بھی بنلی اور قو کیا تر ہوتی ہے اور انہا وہلیم السلام كي حيات مقدرية سب سے زياده الل وقوى تر جوتى ہے۔ اس المتبار سے سب انتياء ميسم السلام واز حعنرت آ دم عليه انسلام نا خاتم النجين محرمصطلي معلى القد عديد وآلية ومنم، زنده جي - چنانچيزهديث معران سے معلوم اوتا ہے کہ ان معرات نے ہی کریم معرت محرمصطل صلی الله علیه وآلبہ وسلم کی افتد ایمی سجد انصل میں کی تھی اور آنحعنورصنی الله علیہ وآلہ وسلم نے نماز بیں امامت فرمائی تھی، تو کیا ان کا دجورنتم نیوت کے منافی ہے؟ اگر نبیں اور یقینا نہیں تو حفرت میسی علیہ السلام کا ظہور جائی مجی فتع نبوت سے ممتاتی نہیں اور نہ ہی ہ سلسلہ نبوت جاری کرنے کا کوئی جوت ہے۔ ہم نے " ظبور تانی" کا نفظ قصداً استعال کیا ہے ، محتدیہ ہے کہ و دمرے انبیاء ومرسین کی طرح موجود اور زندہ تو وہ اب بھی ہیں، لیکن اس دنیا کے اشخاص کے سامنے کا ہر نیں ہیں ،ان کا ایک ظہور ہو چکا ہے ،ور دومرا ظہور قیامت کے آریب ہوگا۔جیما کدصدیث میں فیکور ہے۔ تحض دوبار وظبورے بیاکی طرح یازم ٹیم آتا کہ ٹی کریم معنزے محمصلی صلی اللہ علیہ وآندو کلم برنبوے فتم نيس بوئي باسلسد نبوت بورق بير- الحراق مفيضة كويثي أظرركما باسنة كدفتم نبوت سكم عن عرف يد ہیں کہ آئی سے چھی کومرت ہوت ہر مرفر از ندفرہ یا جائے گا کوئی ٹنگ یا مغالط پیدائیں ہوجہ۔

يملے بابعد بمل

iurdibooks.wordbress.co' فی جاہتا ہے کہ اس مسئلہ پر مجھ در اور قور کری تا کرایک مفائط سے نجات عاصل کر لیں۔ ب شك معرت يسيل عليد العملوة والسلام كانزول اس وقت موكاء جب وتيا الى حيات ناب تبدار كة خرى دن بسركروى موكى الكن كياس كمعنى بيدي كداس معقدة فتم بوت يركول حرف آسكياب! آب فرما كين مح كه إلى وجم كهول كانبين \_

برایک مفالدادر نظر کی نلطی برجس علی عام لوگ جناز کرویے جاتے این وحقیقت اس کے خلاف ہے، بعثی نبی کریم حصرت محد مصطفیٰ معلی اللہ علیہ وآ لِ وسلم کا زبانہ ظہور یقیبیاً ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ك بعد ب اور معزت عين عليه السلام كوآ محضور ملى القدعليه وأله وملم يرزمان ك لحاظ عد مقدم کہنا جا ہے۔ اگر بینظریہ، جو بظاہر بہت مجمعیت ہوتا ہے سمج ہے اور شک ثابت کرول کا کدبیر سمج ہے تو اس سكمعنى يديس كدخاتم التعين صلى الله طيدوآ لدوكم ترباند سك فاظ سع دهرت عيلى ك بعد بين اس کے بعد فتم تبوت کے بارے میں جو مفالط پیدا ہوا تھا، وہ سرمے ہے پیدا ہی نبیں ہوتا۔ اس مفالفے ک تغمیل درج زمل ہے۔

قرة ن مجيد كابيان بكر معرت يلي عليه ولسلوة والسفام يرموت بسماني طارى تيس مولى ، بكد وہ زیمہ آ سان ہر افعالیے محے۔ اس کے معنی مدین کران کی حیات طیبہ جس کی ابتداء ان کی پیدائش کے وقت سے بولی کی ، آج کے زعرواور جاری ہے اور اس وقت کے زعروہ جاری رہے گی ، جب کے ووروبارہ دنیا چی تشریف لا کر عام انسانوں کی طرح جسمانی طور پر بھی انتقال مندقرہا جا کیں۔ ان کا دنیا بیں دوبارہ تشريف لانے كا زمان جيما كما ماديد يصمعلوم بون بيدون كى اس مرطويل كا ايك حصد موكا و ندكه كوكى جدید پیدائش۔ان کی اس طویل عمر سے ایک جھے میں خاتم انسین ملی الله علیہ وآ لبرائم کی بعث ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مینی علید السلام کی بعث، جب بعث محمد کسل الشدعليدة آئد وسلم سے بہلے مولی او كيا كوفى مجدوار ففى كيدسكا ب كدمن طول عركى وجد سے معترت بيسى عليد اسخام معترت محر رسول الله سلى الله طيرة آلدوسلم سے بدلاظ زبائد موفر (يعنى بعد كے) ين

حضرت مريز مليد السلام كا واقتد قرآن مجيدهن والمنح طوري فدكور بيدون برموت طارى كروي كل تھی اور ایک سوسال کے بعد انھیں دوبارہ زندہ کیا حمیا۔ سوسال کی مدت بہت ہوتی ہے، اس میں معزرے مزیز عليدالسلام كي اولاد اوراولاد دراول دكا خاصاً سلسلد وجود بيس آسميا ركياكوئي مختند بركرسكراً ب معرست عزيز كي ب اولاوان سے عمر میں برق تھی والن برز ماند کے اعتبار سے مقدم تھی یا ان کا وجودان کی اولاو کے بعد ہوا؟

حعرت ميئى مليد السلام كا مسئلة أس سي زياده معاف بهد ال مرتو موت بحي نبيل طارى ہوئی ، وہ ای حیات قدیمہ کے ساتھ اب بھی موجود ہیں۔ آھیں نبی کر برعلی اللہ علیدوآ ل وسلم کے بعد آئے

اس حقیقت کی وضاحت کے بعد سرے سے مخالفے اور شک کی بنیاد بی ختم ہو جاتی ہے اور نی کریم حضرت محد رسول الشام کی اللہ علیہ وا البروسلم کا خاتم النجین ہوتا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ختم نوت پر مرف حرف اس صورت ہیں آ سکتا ہے جب نی کریم منی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے بعد کمی سنتے نی کی پیدائش، یا بعث کا جو سیل سکتے اور بیرا سک نامکن بات ہے، جس کا جوت تا قیامت نیس مل سکتا۔

#### نزول عيسىٰ عليه السلام كى تحكست

اگرچہ بدھیتیت مسلمان ہمیں ای جنتی کی کوئی ضرورت ٹھل کہ معزت میسی علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے میں کیاراز اور مکت ہے؟ جارا کام ہے ہے کہ اس خبر پرایمان لا کمی اور یہ یعین کریں کہ رب حکیم دعیم کے زو کیا اس میں کوئی نے کوئی حکمت ضرور ہوگی جس کاعلم جارے لیے پچوشروری میں اکمین اگر قرآن وحدیث میں قور کرنے کے اصول وین کے مطابق کوئی حکمت مجوشی آری ہوتو اس کا انگہار صرف جائز تی جمرہ بلکہ انشاء افذ بہت نفع بخش اور فائدہ مرتد بھی ہوگا۔

قرآن جيد بس مناتا ہے كر حضرت مينى عليه السلام كى بعث جن مقاصد كے ليے بوئى تقى، ان شا ايك نمايال مقعد فاتم النجين حضرت محرصطفا صلى الله عبيد وا آبو الم كى آعراً عدكى بشارت وفو تخرى دينا مجى تقد يہ بشارت حضرت مينى عبيه السلام كى تحدّيب كى (جشابا) اور صرف محدّيب بى نبيل بكداً پ كے جائى وقمن مو محے حضرت مينى عبيه السلام كى تحدّيب كى (جشابا) اور صرف محدّيب بى نبيل بكداً پ كے جائى وقمن مو محے اوراً ب كوشيد كروسية كا عزم كرليار الله تعالى في يہودكى سازش كو تاكام بنا و يا اور حضرت مينى عليه السلام كوزنده آسان پر اشحاليد بيوونا كام و نامراد دسية كر ان كى عداوت عمل كى خد بوئى، يهال تك كه خاتم النبين حضرت محرصطفى صلى القد عليدة آب واللم جن كى بشارت حضرت مينى عليه السلام في وى تمى ، سے بھى النبين حضرت محرصطفى صلى القد عليدة آب واللم جن كى بشارت حضرت مينى عليه السلام في وى تمى ، سے بھى النبين حضرت محرصطفى صلى القد عليدة آب واللم جن كى بشارت حضرت مينى عليه السلام في وى تمى ، سے بھى الم اين كو يا تحق مى الله عليدة آب واللہ جن كى بشارت حضرت مينى عليه السلام في وى تمى بيوواور مشركين كو يا تحق مى الله عليدة الله على الله على الله اين كى مى سے يا سے وقمن بيوواور

آ سون پر جائے ہے قبل معزت ہینی السلام برابر خاتم انھین معزت جم معطفی صلی القد طید آ لیہ وسلم کی آ عدہ بعثت کی بشارت وخوشخری دینے رہے اور اسپے اس مقصد بعثت کو بورا کرنے رہے۔ آگر بالغرض وہ خاتم النہین حضرت محمصطلی ملی الشرعلیہ وآئر وسلم کے زیانہ عمل ہمی اس دنیا عمل ہوتے تو وہائی مقصد بعثت کو کس طرح ہورا کرتے ؟ ظاہر ہے کہ اس صورت علی و دلوگوں کو حضرت محمد رسول الشسلی اللہ علیہ واللہ وسلم پر انجان کا نے اور اسمام محمد کی پر محل کرنے کی وجوت و سیتے ، کویا ان کی بشارت وخوشخری کا عنوان سیاری ا ہے کہ لوگو! عمل ، جن نے نبی کی تم سے چیش کوئی کی تھی ، وہ بھی جین خاتم النہیں جیں ، ان پر ایمان ناؤ اوران کی شریعت رشمل کرو۔

اس عنوان سے بشارت دینے کا موقع حفرت کے علیہ السلام کو اب تک تیں طار قیامت کے فریب جب فقد وجال کا ہر ہوگا تو حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا موقع عطافر بایا جائے گا کہ وہ اپنے مقاصد بخشید جن اس مقصد عظام کی جیل فریا تھیں اور سید الرسلین حضرت محمصطفی صلی الله علیہ وہ آب ہم کے متعلق ان حتوی ہے وہ اس کے متعلق من الله علیہ وہ اور اس کی جیس کر لوگوا فیام آنہ علی وسید الاولین و آخر ہی حضرت محمصطفی سنی الله علیہ و آب ہوگاں اور اس کی جیس کر لوگوا فیام آنہ علیہ وہ تام ہوگاں اور اس کی گا انتیاع وہ جیروی اس وقت رضا الی کا واحد ذریع ہے۔ اس کے علاوہ خود الی ایمان کو بھی اس وقت بشارت کی ضرورت ہوگی، کو تک وہ وہ الی کا واحد ذریع ہے۔ اس کے علاوہ خود الی ایمان کو بھی اس وقت بشارت کی ضرورت ہوگئی ہیں وہ وہال کی کام ایوں اور اس کی شدید فتر انگیزی کی ویہ ہے، جن کا مقابلہ ان کے بس ضرورت ہوگئی ہیں ہوگا۔ اور اس کی مقارت ان میں تی روح ہو بھی ہی اس او کا اور انسی علیہ اسلام کی بھی اسلام کی بھی اس میں مقدو جال کے حقوق ہو بھی ہو بھی علیہ السلام کی بھی اسلام اسے ایک فریقہ رسال کے حقوق ہو بھی علیہ السلام کا ایک دور اراز بھی کھی ہے۔

صدیت نبوی صلی الله علیہ وآل وسلم بے معلوم ہوتا ہے کہ ' دجالیا' میود ش سے ہوگا اوراس فساد معلیم کا سرچشر بھی ای قوم شی ہوگا ، جسس الا انہا ملم المصل المون (البقرہ) ( خبردار ہوجاؤ کہ بھی لوگ معلمہ کا سرچشر بھی ای قیم سے الا انہا ملم علم المصل الله کی آخری اور کھت پروازی کا آخری اور کھل ترین نشان معلمہ جی کی ساتھ ہے اس کے پیش انظر دب مبال کا طاہر ہوتا ہوگا ۔ مبود کو جو دشنی و عداوت معترت میٹی علیہ اسلام کے ساتھ ہے اس کے پیش انظر دب مبلل نے ان کے اس آخری فینے کو معترت میسی کی است مبارک سے خاک شی طوانا من سب سمجھا، اس کے دست مبارک سے خاک شی طوانا من سب سمجھا، اس کے دست مبارک سے خاک شی طوانا من سب سمجھا، اس کے دیں وہ دورہ وہ کی وہ مورد مورد مورد مورد درجہ و کیل وہ خوار ہو۔

ایک تیسری تعمت بھی مجھ میں آئی ہے۔ یہود دعویٰ کرنے ہیں کہ انھوں نے میسٹی علیہ السلام کو صلیب ( جانس ) دے کر شہید کردیا۔

قرآن مبین کا ارشاد ہے۔

ترجمہ بیود فعزت میسی طیدالسلام کوکل نہ کر سکے، ندائعیں سول دے سکے، باکساٹھیں مکت وشیہ ہوگیا۔(النساہ:357) موجودہ میسائیت بھی بہود ہت کی ایک شاخ ہے، اس نے وہ بھی صلیب سی فی طید السفام کو بھائی دید جانے ) کی تعلیم وہ تی ہے۔ ونیا کے آخری دور میں قرآن جیدی اس مدافت اور میہودہ نصار کی کی اس فلطی و کمرائی کے اظہار وجوت کے لیے معرت میٹی علیہ السام کا بدھس تشریف لانا، بہت میں مناسب، پراز حکمت اور موجب بدایت ہے۔ حضرت میٹی علیہ السفام کی آ مدر قرآن جیدی تعد بق اور نہوت محدید میٹی الشرطید والبر دسم کی ایک وہیل وفٹانی کے طور پر ہوگی۔

یہ بات میں یا در کھنے کی ہے کہ صلیب سینی علیہ السفام کا عقیقہ ، موجودہ عیسائیت کے عقائد کی رہے ہے گئی ہے۔
کی ہٹری ہے، جو یہود کی میار ہوں کی وجہ سے عیسا نیوں علی رائج ہو گیا۔ ای پر عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے، جس نے
اس قوم عیس آخرے فراموٹی ، کا مرض بیدا کردیا۔ معترے میٹی علیہ السفام کا تشریف لانا خود اس جمونے مقیدہ کو
بھائی و ہے کے مترادف ہے۔ اس واضح ولیل ، بلکہ مشاہدے کے بعد ان گراہ لوگوں کے نے کوئی عذر باتی
خیس دہنا دراسفام محمدی صلی الشد علیہ وآلب دسلم کو تھول کرنا ان کے لیے ضروری ولازم ہوجاتا ہے۔



#### ميجر جزل (ر)فغل احمه

# besturdubooks.wordpress.com شرار بولہی ہے جراغ مصطفویٰ ﷺ تک

مول سال پہلے اللہ تعانی نے اپنے حبیب یاک حضرت محمد علی صلی اللہ علیہ وآ لہ وسم کے صدقے مجھ محتمی اور میری آل اولاد پر احمان عظیم فرمایا۔ ہمیں دھو کے قریب اور کفر کے اند سیاروں سے نکال کرمشرف بداسلام فرما دیا۔ اس منابت برکٹنا اور کس طرح شکر اوا کیا جا سکتا ہے! ریا ترمنت کے جعد م كذيحة واروسال سے بيرون مك تصوصاً افريقة جي تحفاظ تم نوت ك فرض سے وابسة بول ، الذكريم في وبال بزے باوقار اور انجائی وسی روزگار و کاروبار کا بندوست می فرما دیا ہے۔ اللہ جانبا ہے، اس ایک تکتے نے مجھے کفر کے اندھیاروں سے اسلام کی ٹورانی بہاروں میں پہنچا دیا۔ بیدمعروضات ان خواقین وحفزات کے لیے ہیں جو بدھتی سے امھی کھ جموت وجعلمازی کے اس جال میں چکڑے ہوئے ہیں۔انشاقعاتی ان م بھی جھے جیسا کرم قربا دے ، دین اسلام کی نعتیں اور قلامی دسول مقبول حضرت محم<sup>صع</sup> فی صلی ایند علیہ وآلیہ و کم کم کرکتیں ان کا مقدر بناوے۔ آھن اُجیکک انٹرنعا کی معاف کرنے اور تو بہتوں کرنے والا ہے۔

مسلمان ہونے کے لیے متعین ومقرر عقائد اور احکام و جایات کا قبول کرنا اور ان کو برحق مانا خروری اور لازی ہے ای مے ساتھ بغیر کوئی محض مسلمان نہی برسکنا۔ ای سے ساتھ یہ محی خروری ہے کہ وہ ایک کسی جے کا منظر ند ہو، جو نا قاتل اللہ بیٹنی اور تعلق طریقہ سے اور مسلس تواتر سے تابت اور معلوم ہو اورامت محوام تك كومعلوم بموكدرمول القصلي القدعليدة البدوملم في اس كالنيم إمت كودي هي علاواور فقهاء کی خاص اصطلاح میں الی چنے ول کو مفروریات وین "کہا جاتا ہے۔مشا یہ بات کراللہ علی وحدہ لاشريك اورمعيود بوريد كدمعرت مستغلي صلى الله عليه وآلد وسلم الس كرسول جي اور قياست وآخرت برق ب، قرآن یاک الله کی تازل کی مولی کتاب جارت ہے، یا بی وقت کی فرز فرض ہے اور کو برمسلمانوں کا تبلہ ہے۔ بیسب ایک باتھی ہیں، جن کے بارے میں ہردہ مخص جس کواسلام اور رسول الشام کی اللہ علیہ وأ لروسكم كم متعلق كحد محى علم اور والفيت بير يقين كرما تعدجانها بركررسول الفرسلي الله عليه وآليه وسلم نے ان یاقوں کی امت کوتعلیم وی تھی، اس بھی کسی شک وشر کی کھیائش فیس ہے، تو سلمان ہونے کے فاسطے بيشروري سے كدائي كمي بات كا الكار شرك كيونك الى اليك بات كا الكار بني و باشير ورسول الشاملي القدطيدة آلدوملم كالعليم وجابت كاالكارب، جس تي بعد اسلام برشة كن جاتاب

حضرت محمصطفى ملى الله مدروة لروسكم سدجن باتول كاتعيم وجديت ايد يقيى اوتعنى طريقه

ہے مسلس تواڑ کے سرتھ کا بت ہے، جن علی کسی شک وشید کی مختوش بھی فیس اور بھی تواہیت سے موام بخوبی جائے ہیں وال میں سے ایک مید بھی ہے کہ نبوت کا سلسندا پ ملی الله علیدع آب وسم پر فیٹم انھرج پوشی اور آب صلی اللہ علیہ وآب وسنم کے بعد آیا ست تک ول نیا ہی سبع دے نہ ہوگا۔ بس تھعی اور بھی طریقہ سے اور بس ورجد کے توائر کے ماحد است کو سامعلوم ہوا ہے کہ رسول انفر ملی الله علید وآ ساؤسم نے خدا کی وحدائية وافي رسالت، قيامت وآخرت اورقر إن جيد كرتب الي موسف اور بانج فماذون ك فرضيت اور خانہ کعیا کے قبلہ ہونے کی تعلیم دمی تھی ، واپسے ہی تطعی اور نیٹنی طریق سے اور اسی وربائے توافر کے ساتھ بي معلوم اور كابت ب كد حفرت محد مسطق صلى القد عليه وقالية وتل سنة البيخ آخرى في جوف اورآب صلى الله علیہ وآ لیوسم سے بعد کی بھی شم کے تی سے میعوث ندہونے کی بات بچدی وضاحت اور صراحت سے ساتھ بطلاً كُونِهِي اوراس قمرح بتغلائي تتني كداس سيهة زياده وشاحت وصراحت كاكوني عمكان نبيس واس ليه رسول الغد صى الله عليه وآل والم ك بعد معزت مديق أجرض القد تعالى عن ك زباند خلاف س في كر هارب دور تک، است کاائن پراندان اورا نقاق ہے کہ جس طرح تو حید ورسانت ، قیامت ، آخرے اور قرآن کے کام نشر ہونے کا مشکر ، پنجا نہ تماز وں اور کعیہ کے قبلہ ہونے کا مشکر مسلمان تیں ہوسکیا واس طرح حضرت محر رسول القديسي القدعليد وج فدوسكم ك يعد تبوت كا وعولي كرف واللايا الن ك وعوب اور وعوت كوفهول كر كه اس براميان مائه والامسلمان نبيل بوسكتار أكروه يسليمسلمان قعا تؤاس كودائره اسلام منه خدرج اور مرقد قرار ریاجائے گا اور اس کے ساتھ مرقدول والا معالمد کیا جائے گا۔ است کی بوری تاریخ علی ممل بھی می ووا رہا ہے۔سب سے سلے معزت صدیق آگر رضی الله تعالی عنداور تمام محالید کرام نے نبوت کے مدل مسیلمہ کنداب اور اس کے دینے والوں کے بارے میں میک فیصلہ کیا، حالاتک اریکی روایات میں محقوظ بياك وولوك توجيد اور رسالت محرى سعى القدملية وآلية وسنم كه فاكل عقد الناسك بإن اذ الناجوتي تنمي اور ووَأْن عَن "الشهد أن لا الدالا الله" ور" الشهد أن محمد رسول الله" محل كما جاتا تحد

واضح رہے کہ اس سندگی بنیاد سرف بیٹیں کرفر آن مجید کی سورۃ احزاب میں دسول القد سند والد علی دست دسالت سے متعقق الفد عنہ والد والمحد استدرسالت سے متعقق رسول القد عنہ والد و المحد اللہ و عالم استدرسالت سے متعقق رسول القد عنی الفد عنہ والد و المحد و الرائوات میں کہ تعد و بینکووں تک بینکی ہے اور جو اس الفظائ فاتم النہ اس سب مشدکی نوعیت و تی ہوگئی ہے جو عقیدہ تو دید و رسالت و آیامت اور آخرت اور آباد میں میں میں میں میں میں مسئلہ کا انگار خواہ کی دلیش کے ساتھ ہو، وائرہ اسلام سے خارج کر و جا اس کا فرمیت کی ہے اور المحد کی مقد کرے تو اس کا مسئلہ کا در تا ہوں کہ کہ کہ تو اس کی جو المحد کی مقد کرے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ اسلام کے بنیاوی عقائد و تعقیمات اور انشرور یات و ین " کی بھی کوئی منظمین میشیت گئیں مطلب سے ہوگا کہ اسلام کے بنیاوی عقائد و تعقیمات اور انشرور یات و ین " کی بھی کوئی منظمین میشیت گئیں ہے جب مطلب کی جو تی جا ہے و مصلب گھڑ سالے!

besturdulooks.inordpress.com

## حسن محمود عوده

# زنجيرين تيملق بين!!

میرکی پیدائش جید (فلسطین) بھی 1955 ویٹی قادیانی مال باپ سے گھر ہوئی۔ بوتستی سے میرے آباؤ اجداد مرزا غلام احم قادیائی کی حقیقت کے بارے بھی چکھ جانے بغیر 1928 ویٹی قادیائیت کو قبول کر چنے، جوکہ عادے ملک بھی ہندوستانی مبلغین کے ذریعے سے پنجی تھی۔ ٹیمیں یہ بتایا محیا کہ یہ اسلام کی اصلاح کے لیے آسانی دگوت ہے اور مرزا غلام احمد کی صورت بھی سے مودداور مہدی موجود فاہر ہو مجے ہیں۔

میرا یمی بی عقیدہ تھا کہ قادیا ہے ہی سی اسلام اور قادیائی تی ہے مسلمان ہیں اور دوسرے لوگ کا فرد دائرہ اسلام ہے فادح ہیں۔ ہم مرزائیت کے بارے ہیں سرف مرزائی علاء کی تحریات پڑھا کرتے تھے۔ چنانچ بہ تظریہ ہیں ہو کیا کہ قادیائی ہونے کی حیثیت سے جس می برخی ہول اور جولوگ مرزا فلام احد سی موجود مہدی موجود پر ایمان ٹیس فاستے، وہ باطل پر جیں۔ جس سے مرزائیت کے بارے علی مرزائی لائے ہی ہے ہیں۔ جس سے مرزائیت کے بارے علی مرزائی لائی ہیں۔ جس سے مرزائیت اور مرزا فلام احد کے بارے جس جو بھے تحریر کیا ہے، وہ مرزائی لائے ہی ہورے علی جر بھی جو بھی تحریر کیا ہے، وہ مرزائی لائے جس میں جو بھی تحریر کیا ہے، وہ مرزائیت اور مرزا فلام احد کے بارے جس جو بھی تحریر کیا ہے، وہ مرزائی مرزائی احد کے بارے جس جو بھی تحریر کیا ہے، وہ مرزائی احد کے بارے جس جو بھی تحریر کیا ہے، وہ مرزائی احد کے بارے جس جو بھی تحریر کیا ہے، وہ مرزائی احد کے بارے جس جو بھی تحد کے تحریر کی تعریر کی جس تھی جو بھی تحدید کیا ہے، وہ مرزائی احدید کی جس میں تھا۔

مرزاعیت کے اعمدونی ماحول اور مرزائیوں نے آئیں کے تعلقات کے بارے میں بات لبی ہو جائے گی۔ جملے اس بارے میں وسیع تجربہ حاصل ہے۔ مختمراً میکی کہ سکتا ہوں کہ مرزائی ایسے پڑتھش ماحول عمی رہیجے ہیں، جہال کی قرد پر دوسرول کے اخلاق واطوار کی نہیں جیں۔ عمی اسپنے آپ کو کسی عیب سے یاک نہیں مجمتا اور جھے بیتین ہے کہ کوئی مجل قادیاتی ہو کہنے کی جرائے نہیں کرسکتا کہ قادیاتی جماعت نے کسی مجمع چکہ پراکی انجمی جماعت ہونے کی مثال چڑر کی ہے، میکی جدے کہ مرزائیت کے ماحول کا فساد، بہت سے مرزائی اسے تی تھیں ہے۔

ٹانوکی تعنیم تھمل کرنے کے بعد یوغورتی کی تعلیم حاصل کرنے سے سلیے بھی سوٹین جلاحمیاء جہاں خلیفہ قالٹ مرزا ناصر سے 1978ء میں وہ مرتب میری ملاقات ہوئی۔ اس وقت خلیف کے ساتھ ملاقات محرب سلیے ایک اہم اور خاص واقعہ تفار خلیفہ کے مقر ٹین میں جگہ حاصل کرنے سکے سلیے میں سے سوٹیون کو 210 فیر باو کہا اور کا دیان چلا آیا جو کہ مرز اعیت کا پہنا ہیڈ کوارٹر اور اس کے بائی مرز اغاام احمد آدویائی کی کھا گئا۔ خ

1979ء میں، ٹل تے قادیانی مینغ بنے کے لیے قادیان علی تعلیم کا آعاز کیا۔ ظیف اور دوسرے و مددار لوگ جرا فاص خوال رکھتے متع کوئل على قيام باكتان سك بعد ببلا اور سرواييت سك آ غاز کے بعد ووسرا یا تیسرا عرب طالب عم تھا، جو قادیان علی قادیانیت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ عی مرزا غلام احمد کی عربی تصنیقات کے مطالعہ کے علاوہ اس کی اردو تصانیف کو بھینے کے لیے اردوز بان بھی سیکھتا تھا۔

الاديان على ميرا قيام تقريع مات ماه ربار جدماه "بيت النميافية" على ادرايك ماد فرفة الرياضة على۔ يه وي كمره ب جهال مرزا قاد يائي في نصف برس تك مسلسل روز ب ركھے كے دوران اين خود ساخته وموتی می تمام انبیاء ہے ملا قات کی۔

مجھ کہا کیا کہ مرد اکا کمر ، جوا اشعار اللہ اس سے بدان میں تیام سے بدی برکش الیس کی۔ مرزا كا كمر" بيت الذكر"" بيت اللكر" "بيت الدعا" اور"معجد مبادك وغيره نام ك كرول برشتل بهد بیت سے مراد ایک الگ کرو ہے۔ بیت الد عا ایک چھوٹا سا کرو ہے جومرزائے دعاء کے لیے تعموم کیا تھا۔ بیت الفکر ایک دوسرا کرو ہے جس کواس نے فکر بعنی ٹالف وتعنیف کے لیے فاص کیا تھا۔ "بیت الذكر" وه ذكر مح لياستغال كيا كرنا قعاله الروكانام" مجدمبارك" بمي بهداس كه دوازه يرتكما بهد ''من دخله کان امنا'' اورکرے کی اندروٹی طرف وجار پرکما ہے۔ (بیشارۂ نلقاعا النبیون) وہ بثارت جوفیوں کو لی۔ مجد کے ساتھ ایک کرہ ہے جس کا نام اید العجب الاحمو ہے، ایک اور کرے کا نام" حقیقت الموسی" ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کرے نیں۔ قادیان میں اپلی تعلیم کی برختم دت م ارنے کے بعد میں جینہ والی چاہ کیا، تا کہ قار پانی سبنتین کی مدد کروں۔ مجر آیک سال کے بعد مجھے مرزائی لاک سے شادی کرنے اور دومری مرجہ سالان جلسد ہیں، جو مرزاکی ومیت کے مطابق ہر سال متعقد موتا ہے : شرکت کرنے کے لیے دوبارہ قادیان جانا تھا۔ پھر دید والی آنے کے بعد 1984ء ش مجھے مرز؛ کی خدام کا اور میری دبلیدکو لجنت اماءانند کا مربراه منا و یا نمیا– 1985 ، بمی خلیندرایع مرزاطهٔ برنے بیچے مرزائی میشر مقرر کیا اور نندن می خلافت کے نئے مرکز میں بنا لیا۔ 1986 م کے شروع میں میرے لندن ي بني كوراً بعد ظليف في كلن دفعه إلى جماعت بن عربي سيشن كا بنياد ركى اور جميع الساكا والريك مقرد کیا۔ 1988ء میں طلیف نے مجھے ایل تقاریر وخطبات کوعر لی میں ترجر کرنے کے لیے متحب کیا اور عرفی زبان عرابک بابنام مجلّ شائع كرنے كى دروارى جم يرد ال دى .

ان دمددار بول کے علادہ میں تبلیق اور تدریک کاموں میں ہمی مشغول ربلد مثل برطانیہ آئے والمصلفين كوليكوزوينا، برطانيه بمن متيم مسلمانون كودكوت مرزائيت وييز كي لية بليني كالس منعقد كرنا، ان کہائس ٹیں، ٹی نے مسمان معادار طلبہ ہے مرز اغلام جھر قادیاتی کے دعاوی کی سچائی گئے تاہیے۔ ٹی بحث ومیا مشاکیا، جس سے میرے ذہن میں اپنے سوالات پیدا ہوئے ، جن کی وجہ سے مجھے مرز اغلام انٹھری شخصیت و دعوت کے بارسہ میں اپنے مطالعہ کی طرف رجوں کرنا پڑا۔ یہ میرے ترک مرزامیت کی اسہاب میں سے ڈیک قبار

آیک۔ اور سبب، میرانخعی تجربہ اور مرزائی نقم و صبغ کا مشاجرہ تعار خینفہ اور داھین پرمشنل اس نظام کے مشاہرے سے مجھے یعین ہو گیا کہ مرز ائیت تن سے بہت ودرائیک تمراہ تحر کیس ہے۔ اوارے ہی میرے عملی تجرب کے اصافہ کہ کے ساتھ ساتھ سرزائی عقائد اور نظام کے بارے ہیں میرے شکوک وشبہات بھی بزیعتے مجے۔

جون 1988ء میں کالفین مرزامیت کے نام مرزا طاہر کی ''دموت مبلید'' بھی قابل ذکر ہے۔ اس وقت سے بھی پنتھر تھا کہ مرزائیت کی تھا نیت پر کوئی آ سانی نٹائی اور مجرو کا ہر ہوگا۔ تن کہ خلیفہ نے مہلی نشانی کے ظہور کا علان کیا۔ بعق صدر پاکستان جزئ محد ضیاء انحق شہید کر ویے مجے ۔ صدر پاکستان نے اگر چہ وہوت مبلیلہ کو آبوں کیا شانس پر کوئی تہدوی، لیکن پھر بھی مرزائی (این علم جس) ان کی شہادت کو آسائی نشان بھیج تھے۔ جن مسلم منزو نے وہوت مبلیلہ کو تبول کیا تھا اور انسانیت ہر مرزائیت کی کرائی کو آسائی نشان وہ تھے سالم زندگی مبر کر رہے تھے۔ مرزائیوں کے اس طرز عمل پر جھے جیرت ہوئی اور اس حجرت جس احد قد متب ہوا جب خلیفہ طاہر نے اس'' آسائی نشانی'' کے ظہور پر، توفی کے اظہار کے طور پر، ''شل فرز'' بھی، جہاں بھی متیم تھا ، مرزائیوں بھی تقسیم کرنے کے لیے منعانی جسی ۔

اس وقت سے بمل اس وقت ہے۔ مینہالہ ہے باکنش ڈھونگ ؟ خدا سے دعا یاگل کہ اللہم او نا المنحق حقا و اوز قدا اتباعہ و او نا الباطل باطلا و اوز قدا اجتنا بہ

مثلاث ہونے میں شک بھی ندر ہا۔ علیفہ اور اوارہ کی فوس کوشش بھی تھی کہ وہ ہر متعلق و تیر ہمتھاتی کے سامنے اپنی سوسائلہ کا سیابیوں کا اظہر دکریں۔ اس صورت مال میں حقیقت کو بچھ لینا مشکل ندر ہا اور بھر ممثل بہتا ہوں ہوں تارہ نی حقامت مرزائیہ کے اعرب نی و بیرونی احوال سے بخوبی واقف بھی تھا۔ اب میں نے مرزائیت کو ایک سے فتلہ نگاہ ہے و یکھا۔ دو اس کی بارے میں علام فتلہ نگاہ ہے و یکھا۔ دو اس کے بارے میں علام اسلام کی تحریب کا مطالعہ کیا، چنانچہ بھے ر چھوا سے امور واضح ہوئے، جن سے میں پہلے واقف نہیں تھا یا بیل مجمیس کہ جانے کی کوشش ہی نمیں کی تھی ۔ مرزائیت سے میرے دبی وائیں بعد کی آ عاز اس وقت ہو گیا۔ خوال میں اس کے جند ہے ہیں ۔

1- عامرزائي في كي لياني أحلى كا 6.25 قيمد عاصة كوادا كرالازي ب

2- مقبره الجندين مكر ماصل كرف ك لي آمدنى كاكم الركم وى فعد اداكرة خرورى بد

3- مرزا کا ساخوسل سے متجاوز عرشی ایک 17 سالی جوان لاکی سے نکاح پرامرار کرتا اور بیکن کے 'نیاللہ کا تھم اور ارادہ ہے' اور پھر جبلاکی نے اس کو تعکر ادیا اور نکاح نہ ہوسکا قومرزائی ہید عذر کرنے نگے کہ اس پیشین کوئی کا نسف حصرای صورت میں پورا ہوگیا ہے۔

4- اس معامت کی بنیاد پڑے ایک صوئ گزرگی دلیمن اس کا اندرونی ماحول نساد اور خوالی کی نذر اوتا جدر ہاہے۔ مجھے بائٹ بیٹین ہوگیا کہ یہ جماعت جب اپنی اصلاح پر قادر کی ہے تو اس عالم کی اصلاح کیے کرے گیا؟

3- 99 نیمد مرزان اسلام ہے مرتد اوے چیں، مرزا اپنے دجوے میجیت ومہدیت کے بادمند، غیرمسلموں کو قراسلام عیں داخل نہ کرسکا، البند مسلمانوں عیں ہے تا کہ لیا۔

بداشکالات" مشینه نموندازخرواری" کا معداق جین، بهرمال بین نے آنخضرت ملی الله علیہ دآ لہ وسلم کی میرت مباد کد طیبہ کے ساتھ مرزا کی میرت کا موازند کیا تو نصصشب وروز کا فرق نظر آیا۔ بیس نے ترک مرزائیت اور قبول اسلام کا عزم میم کر لیا۔ جون 1989 ویش، بیس نے اپنے والدین اور اقرباء نے کرکرائیس اینے قبول اسلام کی توثیری سنائی۔

17 بولائی 89 وکوش نے اپنی المیدادد بچل کے ساتھ مرکز اللحمیہ بیں این مکان کوچوڈ کر الکھ بہیں اپنے مکان کوچوڈ کر ایک دوسرے مکان بھی سکونت اتقیار گی۔ بھی نے بہلا کام یہ کیا کہ قرمین صحیح بھی 21 بولائی 180 کے خطیہ جعد کے بعد مرڈ ائیت سے برات اور قبول اسلام کا اعلان کیا۔ اس کے بعد بھی چند و شوں سے ملا اور المحمی مرڈ ائیت کے بارے بھی اسپنے تجریات اور مطالعہ سے آگاہ کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ بری المہیہ بنے ، بعض رفتہ داروں وست بھی مرڈ ائیت کو ترک کر کے اسلام تبول کر بھکے ہیں۔ سویڈن بھی محترم احرجمود دیکس کا دیائی بھا مت مدید بھی میرے ہوئی مسامح عود و نے اسپنے اللی غانہ کے سرتھ اور مراکش اور الجوائز کے کا دیائی بھا مدید بھی میرے ہوئی مسامح عود و نے اسپنے اللی غانہ کے سرتھ اور مراکش اور الجوائز کے

مثلاً بيكيس عليدانساؤة والعسليمات مرى محرسميم علاقد على عرفان بيل يابيكدالله في المستفاسة فطاب كياب كدالله النه في المستفيدة المستفيدة

" بھارے تی کی روحانیت الف خاص بھی اپنی جمل صفاحت کے ساتھ طلوع ہوئی۔ اس وقت اس کی آئی کی انجازہ ہوئی اس وقت طاہر اس کی آئی کی انجازہ ہوئی تھی ، پھر کالی ہوئی اور بے روحانیت الف ساداں کے آخر بھی این وہ تو رمظم اور تو رسیود اور کی ہیں۔ انکار ہوں اس بھی بی وہ تو رمظم اور تو رسیود ہوئے ہوں۔ ایمان لاقا اور کا قرول بھی سے نہ ہواور جان لوکہ ہمارے تی جیسے الف نہ مس بھی مبعوث ہوئے ہے ، کی طرح الف سادی کے آخر بھی مجھ موجود کی صورت بھی مبعوث ہوئے تیں، بلکدی تو رہے کہ آئید کی دوحانیت انف سادی کے آخر بھی کی موجود کی صورت بھی مبعوث ہوئے تیں، بلکدی تو رہے کہ آئید کی دوحانیت انف سادی کے آخر بھی کیا ان ایام بھی پہلے سالوں سے زیادہ توک اور کالی ہے۔"

مرزاغلام احمد قادیائی نے جان لیا تھا کہ وہ اپنے زمانہ کے عام تقراء اور اہل ٹروت سے کیے پیے بنور سکتا ہے۔ ایک ایسے زمانے اور ملک بھی جہاں جہائت کا دور دورہ تھا، اس نے اسلام اور رسول اسلام کی عدر کے ہام پر پیمے بنور نے شروع کیے میں اس میدان بھی دو تنہا نہ تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک خاص بلند مرجہ پیند کر لیا اور بڑم خواش ایک عام دائی دین سے آ ہشد آ ہند بجدد، مہدی، می آوم اور مافو تی کی طرف ترتی کرنا جا می ۔ اس کے خوش حال اور ملاق میں واقد اسے خاوم اسلام تھے ہوئے اس کا وفاع کرنے دے۔ دواس کے دائوئ میں ہے۔ مہدورت ، زمان ہ افران اس میں اور بردز جمعی اخیا میں جھیے ہوئے زہرے ماقل اور جانل جیں۔ بالانتصار، سرزانے وین اسلام کی مدح وکو تھینے کے وربعہ سے بیروکاروں پر اپنے وعادی کے زہر قاتل کو اسلام کے لبادے میں جمہانے کی کوشش کی۔ وہ مونیک تھا کہ عام مسلمانوں کولوشا بجراس وربعہ نے ممکن ٹیس ہے۔

بیمرزائیوں کی برنستی ہے کہ وہ مرزا کے اسلام کی درج میں چندا شعار وراس کی اموموسوش النی (مثلاً المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد الله المعند الله من هاء خالفت علی بعدز کہ عوشی و غیر ها" کے بدئے میں اس کی نبوت میجیت اور مبدویت پرایتان کر جیتے، بسب کر بنشل الله استمانوں کی اکثر بت نے اس کے خکورہ و عادی کو ٹیول نبیش کیا ہے۔ بہت سے عیسا تیوں نے بھی اسلام، رمول الله اور سحابہ کرامیٹی درج میں تکھا ہے ، تمر سلمانوں نے سرف می وقیول کیا اور بھیشہ باطل کی تردید کی ہے۔ میں نے مرزائیت کو اس کے خصوص کی جو سے یا اس سبب سے ترک میں کیا ہے کہ اس

جماعت على موماً مختياتهم كے لوگ كام كرتے ہيں، بلكه ان ميں اجتھے آ دمی بھی ہيں، جيكن السوى يہ ہے كہ يہ مرزا نظام احمد ہے وحوکہ کھنا مگئے ۔ ان مرزائیوں ہے گذارش ہے کہ وہ مرزائیت اور مرزا کے بارے بیں مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں اورخدا ہے جارت طلب کریں۔ انہ جو الهاشی وجو السمیع المعجيب، مرزاقي حعزات جان لين كه خليفه ك عظم كل اطاعت عن مسلمانون كي برقتم كالحريات ونظر انداز کرنے سے ان کے لیے حقیقت کومعلوم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مرز ائی ۲۰ مال اینے آپ کومسلونات سجھتے ہیں بلکہ دہ مرف اسپنے آ پ کو برحق اور باقی سب کو، جن میں مرز اغلام احمد سکے محرین بھی ہیں، ماطل پر سمجھتے ہیں۔ انموں نے اسلام سے بہٹ کراہا ایک علیمہ جماعتی تشخص بنایا ہے۔ جس کو حریت یا بقول لیعن 'اسلام سیح'' کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق مرزائی کا مسلمان کے بیھے تماز پڑھنا گناہ مرز کی مورت کا مسلمان ہے نکاح معمیت اور سلمان کی نماز جنازویز مینا محرات میں ہے ہے۔ اس کی وجہ پرنہیں ہے۔ کہ وہ اپنے آپ کومسلمان تیجیتے تیں، ملکہ وہ مسلمانوں کومسلمان بی نییں بیجیتے ، کوئلہ ان کے نزویک جو مسلمان مرز غلام احمد قاویانی کی متباع نہیں کرنا،'' غیر احمدی'' یا دوسرے گفتوں میں کافر ہے۔ مرزا اور سرزائیت کی حقیقت کو تیجھتے ہوئے ہی متعددا معَامی تحریکات نے سرزائیوں کے بارے میں 'فیرسلم'' ہونے کے فتوے صادر کیے۔ مرزائیت کے مستقبل ہر ان فتو اُل کا بڑا اثر ہڑا ہے، کونک عالم مسلام اور وہا ہم و مرزائیت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، ان فؤول نے بڑا اہم کردار اوا کیا ہے۔ ان کی وجہ سے مرزائیت کی ترتی رک کی ہے اور مرزائی دعوت وتبلغ ہے جٹ کرائینے مسلمان ہونے کے وفائع کی کوششوں عیں لگ مجئے ہیں۔ اگر وہ مرز اغلام احم کوچھوڑ کرمبرف اسلام پر رامنی ہوتے رہو آتھیں اس وہ 🕏 کی ضرورت عَيْ قُولُ بِيدَا لَيْ مِ

عي مرزا غلام احد قادياني كوسيا ماستند سدا تكاركرتا بول، عن سويتنا تها كدونيا بجر كم مسلمان

, wordbress com جوالد يزعة ،قرأن جيد كي علوت كرت وفراد ، دوره ، في اورز أو الك افكام عبالات ين و أخريب نوگ قادیانیوں کے زوریک کافر کوں میں؟ مرزا قادیانی کی تصویر کا دومرارٹ آج تک ہم سے جمہایا گیا۔ تھا۔ خاندان مرز اور قاد بال قبادت کے بارے على تصورات اور مقيدت كى دنيا بہت حسين تنى اليكن جب عملا واسلاح الدور قريب سے ويكما تو حقيدت كا بيكل لرزنے لك، ول في كوئنى وى كرجولوك و نيا مجرك و بی در رومانی قیادت کے وجو بدار جی وال کی اپن زعر اس معیاد پر بود ک تین الرق اسرا کی حومت ك ماتدة والى عامت كم وكر "حد" ك بهت فظواد مرام ين- امرائل إلى ادر مناكاد فورى يس سيكوول قادياني فوجوان كام كرت بيد حيد كا قادياني مركز امرائلي مكومت كا وقادار بيديمقيم آ زادی ملسطین کے ساتھ قادیا نیول کا کوئی تعنق فیل ہے، بلداسے وشمنوں اور کالفول میں شار کیا جاتا ہے۔ قادیانی مراکز اور میادت کا بول کی تغییر علی اسرائیلی موست فط زیمی قرابیم کرتی ب اور برطرح کا تعاون بى ميرآ ناہد



احمد مارياوي

besturdulooks.wordpress.com

### میں نے مرزائیت کیوں چھوڑی؟

مل كديري شرقي جاوا اخروجيا بن 1952 من بيدا موار پيدائش مسلمان تعام كديري على ابتدائی تعلیم ماصل کی۔ اعلی تعلیم کے لیے شرقی جاوا کے مرکزی شہرسرامیا کا سفر کیا۔ 1971ء میں وہاں بشركن ناى ايك قاديانى سے ملاقات موتى جواصلاً ياكتانى قائم أب اطرويشيا كار مائتى سب اس ف مرزا علام احد كاديالى كى كتب يزيين كے ليے ويرد في معلومات ندمونے اوروين كى طرف ميلان كے باحث اس کی کمآبول کو بی و بن سمجها اور کسی قدر متاثر ہونا شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ قربت بڑھتی کی ۱۶ کلد دمبر 1973 میں اس فیمایت عیادی سے جھ سے قادیا نیت کی بیعت کا قارم پر کرایا اور ٹس نے بھ وقک کے مر نی میاں عبدائی، جو یا کتان سے مبحوث تھے، کے ہاتھ پر بہت کی اور با قاعدہ قادیانی سلسلہ میں داخل جو كميا ميرى تربيت شروع موكل اورايك بفته بعد جكارته شي خدام الاحديد كالمعلوماتي مقابله مواجس ش لحک جو کے قادیاتی نوجوان شافی ہوئے۔ اس بھی جھے بھی بلوم خاص شریک کیا گیا۔ بھی اس مقابلہ بھی اول آیا۔ مجھے بہت سادے انعامات سے فواز کر میری حوسل افرائی کی گئے۔ میری معلومات اور قادیا دیت ے ولیسی کے باعث قادیانی سملنین اور مربیوں نے رابوہ پاکستان می قادیانی سن کے کورس سے لیے جیجے کی ترفیب دی ادرکوشش کی جمرانی دنوں رہوہ انتیشن پرنشتر کالج ملتان کے مسلمان طلبہ پر''فتم نبوت زندہ یاد" کے تعروکی باداش میں قادیا نیوں کی جانب سے تشدد کا دانقدر وضاموا اور 1974 م کی تحریف شروع موگئے۔ ہوں عل یا کتان "مرنی کوری" کے لیے نہ جاسکا۔ بہرمال عل نے اسینے شوق سے قادیانیت کی اچھی طرح معلوبات ماسل کرلیں اور چی مقامی علاء سے باس جاجا کر بحث ومناظرے کرنے لگا۔ ظاہر ہے ان علام کو کاریانی وجل وفریب سے چندال واقفیت نہ تھی اور جمل قادیانی لٹریجے از برکر چکا تھا۔ اس لیے جمعہ سے کوئی جیت ندسک تفارحی کدانڈونیشیا کے بہت بزے عالم اورمنسر جناب علامہ حاجی عبدالمالک كريم الله المعروف حمكا ستعض جاالجعا اورأتي بمي اسينه خيال عيد ادجواب كرويار

اگست 1975ء میں مجھے قادیاتی اور رہوہ کا سفر کیے بغیر اطلاع دی گئی کہ شعیر صوبالیہ کے بار میں اللہ کے رہوں کا سفر کیا ہے۔ کی سطن بن کرصوبالیہ چانا کہا۔ 1975ء سے 1977ء تک میں وہاں کا

1- حيات ونزول ميسى عنيه السلام

كيا آغضرت ملى القدطيد وآلياد كلم كے بعد غيرتشريعى في آسكا بـ ٢

3- كية مرزاغلام احمد قاديا في البيئة وعويَّ مهدى وتتح موعود شك سجا تعايا نبين؟

ان علماء کوش نے مناظرہ کے بعدایک خط کے ذریعہ دکات میللہ دی۔ میرا وہ خط میر ہے اس رسالہ کے صفحہ 46 پر دریتا ہے ،جس بھی، بٹس نے قادیا نیت قبول کرنے اور چھوڑنے کی تکھیلات ذکر کی جی۔ (مرابیدرسالہ اعرفیشی زیان بٹس مطبوعہ موجود ہے)

یجرحال وہاں کے مقائی علامائی گئے۔ کا حقہ واقعیت ندر کھے کی بناہ پر میاہ کے لئے تیار مدووے۔ آیک سال بھک جی سلسلہ جاری رہا۔ اس انتاہ میں حاتی موان ؟ بی ایک عالم سے طاقات ہوگی۔ ان سے مناظرہ ہوا اور پاریس نے اس کو بھی وجوت مبللہ ؛ بی اور کہا کہ مرزا غلام احمہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دواستے دعوی بی بی جا تھا یا جموع ؟ حاتی عرفان صاحب نے کہا کہ مرزا غلام احمد گاہ ویا کی سوجون ، وجال ، کذاب اور مرقہ تھا۔ میں نے ان سے کہا ، کہا آپ سوفیصد بی اعتقاد رکھے ہیں؟ اتحوں نے کہا بان بی محد بی اعتقاد رکھے ہیں؟ اتحوں نے کہا بان بی محد بی اعتقاد رکھے ہیں؟ اتحوں نے کہا بان بی محد بی معالمہ حاتی معالمہ حاتی معالمہ حاتی کہا بان بی محد بی اعتقاد رکھے ہیں؟ اتحوں نے صاحب نے بھے کردیا چوہ بیتین تھا کہ مرزا غلام احمد قاد بانی اپنے دعوال بیس جو ایس کی معالمہ حاتی ہوں تو ساتھ بی نے ملف افعا یا اور کہا کہ مرزا غلام احمد قاد بانی اپنے تمام دعوال بیس جاتے ہا حد جو ایس جو ایس کے ساتھ بیس ہوتا ہوں تو تعد اس بی بیس ماخل کی کہا کہ اس بی حدود ہوں تو تک میں جہتے ہے اعمد جو ساتھ بی حدود ہوں تو تک میں جہتے کے اعمد الدر بھی بیس ماخل کی ماتھ میں نے حاتی الدر بھی ہوتا ہوں تو تک ماتھ میں نے حاتی الدر بھی ہوتان کا دوائی ہوتے ہوتان کی ماتھ میں نے حاتی الدر اندر بھی ہوتان کا اس حدال کی ماتھ میں نے حاتی الدر اندر تھے پر اللہ تعناد میں جو دورون کے ساتھ میں نے حاتی الدر بھی ہوتان کا اس حدال نے ماتھ میں مینے کے اعمد عمرت ہو۔ اس کے ماتھ میں نے حاتی الدر اندر تھے پر اللہ تعناد کی کے ماتھ میں نے حاتی الدر اندر تھے پر ان کا خواب کا خواب کا خواب کا کہا کہ کہا گر کر کہا اگر تین مینے کے اندراندر تھے پر اللہ تعناد کی کے ماتھ میں کہا کہ دورون کے دورون کی دورون کے دورون

ش نے ما تی اعرفان سے اسینے مبللہ کی روئیدادکھی اور مبلند رہی توری او فوجی اسے تعاش میں جیج ویا۔ اس مرمرزا طاج احمرے جواب وہاکہ:

### THE THE TOTAL PROPERTY.

REBMAR

4 Zenur 1362. 4 August 1983.

Boar Almod Harjadi Al Panosty, Ausalumo Alaikum.

Thank you for your detailed letter of the 15th July, 1983/Wara 1362,

May Allah bless you with Ris sternal, fusour and grant you the heat of this life and of the life to obur.

. Hay he further etrongthem your faith in Islam and charge you with renewed vigour and determination to serve Mis coups.

Hay think guide you to the right path and guard you against all svil. Amon.

> Yours Sincerely, 7 Zel- 3

(MIRZA TABLE AREAD)

Khalifetul haasi iy

BALG MAD

Mr. Ahred Meriade. Indoneria.

219 "الشّدِ تعالَّى آ بِ كودنيا وآ قرشد يْن كاميا لِي علا فرائدة ، اللهُ تعالَى آب كراسلام برُحَعَيْد لِي فرائے۔مراداستنتم عطافرائے اور برائول سے بچائے۔

اس سے ممرا اعتقار ومندہ پہلے سے زیادہ مغبوط ہو کیا کر خلیف صاحب نے ممرے لیے دعا فرمائی ہے، می ضرور کامیاب مول کا اور میراوشن تین ماہ سے اعدر اندر بالک موگا۔ میں نے اس عل سے جدد الميت ، يضي موت باح الدُّنواني ي خوب وما ما كل كديا الله ما قال عذاب على جالا موجات اور ش کامیاب ہوجاؤں۔اس کے علاوہ ش نے استے مقدین سے کیا کرتم اس مبلد کی کامیابی کے لیے مدق کے برے واج کرو۔ چانچاس قادیانی مرکز، بس می دیس دبتا تھا، 17 برے واج کیے می اور رو، روكر دعا الك كي كي ري عن رات كوتبدين خوب دعا كرمًا اورب من كمنا الدعظاب التنوب! ما في عرفان کا مرزا غلام احر قادیاتی کی غرف ول چیم دے درنداسے عذاب شی جتلا کر دے تا کرمیرا ول مطمئن عو جائے چینکداس وقت مرزائی تغییرات کا بھو پرخوب خوب اثر تھاراس کیے اپنی جایت کے بجائے تخالف کی بلاكت كي دعا وتكمّار باج تكرير بداور حاتي عمقان كرمبلند بمشتل جار بزارنونوا شيب مكتب جرشي تشل يكي تغين ادراس حق و باطل كرسرك كي خرين خوب كرم تحين كرتمن باد تك حاتى عرقان بلاك نه موا الوود مری کردن کاٹ سے کا۔ اس لیے تمن ماہ کررنے سے ایک مفت قبل بیٹس نے چھے کرفار کر لیا اور بیلس النيفن نے جاکر جمعے دوتحرير دكھائي، جس بيس، شرب نے لكھا تھا كداكر بيس جمودة ابت بو جاؤں تو ميري گرون کانٹ وی جے سے اور کھا ، کیا ہے تیری تحریر ہے؟ عمل سنے کھا تی باں۔ای طرح حاتی عرفان سنے کھا کہ اگراہم إريادي غائب بوگيا، إاست في كرويا كي تواس كے نيدوارآب بول كي؟

تمن او پورے مو کے تو عل نے ایک ایسے قاویانی سے جو ساتی مرفان کا بروی تعام ہو جما کہ حاتی عرفان کا کیا حال ہے۔ اس فے کہا وہ پالکل ٹیک ہے۔ عمل فے ایسی ایسی اے دیکھا ہے، وہ اسے ممر كرسائ اسين شاكردوں كے ساتھ باتھ كرد با تغاراس پر جرے ول عى خيال آيا كرا يسے كيوں موا؟ على تلطى يرمون يامرزا قلام احدقاد إلى كى وفي علوتني كيونك مرزاصة حب كالهام ب كراشد تعالى في فرانا ہے" می ای کو ولیل کروں گا ، جر تیری الاحت کرید کا" اس وعدہ الی کے باوجود مرزا صاحب کے اس وعمن کو الله تعالی نے آخر کیوں بلاک نیس کیا؟ چنا بچے رفتہ رفتہ جرے دل میں قادیا سبت کے خلاف فکوک وثبهات پیدا ہونے ملکے اورا سندا بستر مرے دل سے قادیانیت نگلنے گی۔ پینے اس کی هانیت پر سونیصد یقین تفاء تواب ای فیصد پھر پہاس فیصد تک رہ کیا۔ جب میرے منظوب مونے کی اطلاح قادیائی مركز كو مولى قو مركز كى جانب سے جھے كها عميا كرتم بزير الميو سے بزيره مالى كى خرف بط جاء مكر يمل نے قادیانی مرکز کی بات مائے ہے انکار کرویا اور میں نے جزم المعو کوئیس چیوز ااور میں حاتی عرفان صاحب مكة في كانتظار كرتا ريا مكروه ندة في يهال تك كدم بلدك تاريخ من ود فض اور مو كانتو وال

عرفان اسن سینتو وں ماتھیوں کے ہمراہ میرے پاس آئے اور کئے گئے کہ میرا اور آپ کا آنہا ہوا تھ۔

مدت مقررہ تین ماہ گزر کے نور بھی پر الشرکا عذاب بازل نہیں ہوا۔ آپ نے کہ تھا اگر تین ماہ کے اعرائ ہر جھے پر الشدکا عذاب بازل نہیں ہوا۔ آپ نے کہ تھا اگر تین اے کا اس کا عدال ہور مرقد تھا۔ اس پر ہیں کر یہ اعلان کر سکوں کہ آپ جھوٹے تا ہر ہو فان نے کہا ہی تھرادی تقریر سنے نہیں آیا۔ حسب معاہدہ کے اس فات کے اس بھی ماہدہ کر دان فاسے تاکہ میں است کا اس کر اعلان میں تمہادی تقریر سنے نہیں آیا۔ حسب معاہدہ کر دان فاسے تاکہ میں است کا اس کر اعلان می کر دان کا اس معاہدہ ہیں نے اسنے آپ کو چیش کر دیا۔ قریب تھا کہ حال ماہد ہو جائے۔ اس لیے ہیں تیری کروان تیس کا اشاء میں اند تھائی سے اگر تم اس کی گروان تیس کا اشاء میں کہ ایک اند تھائی سے اگر تم اس کی گروان تیس کا اشاء میں نے اس کے مراتج وال نے ہیں تیری کروان تیس کا اشاء اس کے مراتج وال نے کہا ہی اند تھائی سے اگر تم اس کی گروان تیس کا اشاء میں ذریعین کے تھے جا ہے تھی ہوا ہے۔ اس لیے ہیں تیری گروان تیس کا ان کے میں تیری کروان تیس کی گروان تیس کے مرتا کے کہائے کو اس اس کا می کو مرانج اس کے ہی تارہ کی گروان کی کروان تیس کی تھوں نے کہا ہی اند تھائی ہے اس کی گروان تیس کی تھو تھا کہ لیے جائے گئیں ہوا ہے۔ اس کے ہی تارہ کی تا کہ کی تا کہ کی ان کے کہائے کی اس کی گروان کی کروان تیس کی تا کہ کی اس کی گروان کی کروان تیس کی کروان تیس کی گروان کی کروان تیس کی کروان تیس کی گروان کی کروان تیس کروان تیس کروان تیس کی کروان تیس کی کروان تیس کروان کی کروان تیس کی کروان تیس کی کروان کروان کی ک

اس سانو کے بعد میرے دل ٹی فکوک وثیبات نے کثرت ہے جتم لیما شروع کر دیا کہ ایک طرف تو مرزا علام احدا منتی فوج" علی لکت ہے کہ" میری روح براس قادیاتی کی مدکوآے گی ، جو تلعی مو كا" اور يهان باوجود اخلاص كه عن يرى طرح فتست كما يكابول محرمردا صاحب كى دوح في آكر میری مدولیس کی۔ اس وینی محکش کے طوفان با فیز کے سامنے میں مجبور ہو کیا اور قادیا نیت کی صدالت کی فلک بیس عمارت مجھے زمین ہول ہوتی نظر آئی۔ میں تین دن کے بعد مجبوراً جرم المعوے جریرہ ، الی مطا عمیار اب ش قادیائیت کو محور ا جابتا تھا محر مالات اور معاملات سے اس قدر مجور تھا کہ جارول طرف ہے جمعے شکلات نظر آئی تھیں کہ کہاں ہے کھاؤں گا؟ محمر کہاں ہے لاؤں گا، بچن کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرو کویا عن برطرف سے قادیانی حصار عن جکز اجوا تعارات اثناه عن جمعے جزیرہ مالی سے جاوا شرائیہ کے شہر ماد ہون کے مرلی من جانے کے احکامات موصول موسئے اور ٹن باول نخواستہ وہاں چلا گیا۔ اب مجمد میں رہ جذبینیس تھا جواس سے مل تبغیغ قادیانیت کے سلسلہ عی اینے اندر یا تا تھا۔ جراوقبرا ادرایل مجوری کی وجہ ہے بھی بہر حال ان سکے ساتھ بھل دیا۔ محمر ول کی خلش اور تکش کے باعث بھی اس بھتجو بھی تھا کہ کوئی لما زمت ل جائے تو میں اس منجوں جماعت کوچھوڑ کر ترک قادیا نیت کا اعلان کرسکوں۔ اس سلسلہ میں ویش نے بانچ یار برونائی کا سفر کیا۔ قاویائی مرکز کی جاتب ہے جھے بار بادردکا کی کہ ظیفہ کی اجازت کے بغیر آ ب ملک سے باہر تیں جا بیکتے۔ عمل نے ان کی ایک نہ تن ۔ انٹہ تعالیٰ کے نعش اورا حسان سے مجھے مالعز یا يل ملازمت ل من اور من "موسسهالارقم بالدهمة" ليني اسلاي فاؤتريش من صرف بنحو كا استاد مقرر او مسیار اس وقت میں نے وہاں کے اخبار الوطن اور جفتہ وارج بدو اسلامیداور روز نامہ سنگا بور کے محافیوں كرس من قاديات سے برات كا علان كرديا۔ بيشن سے كياره ايريل 1986 مكا واقع ہے۔ اس كر بعد

قاد پائیوں کی جانب سے برطرح کا رابط تم ہو کیا اور ٹی نے اپنے قاد یائیت ہے تطابی جھیات ہمشمل ایک کہا ہے لکمی جس کا نام ہے '' بیں نے قاد پائیت کیوں چھوڑی؟'' اس میں، میں نے واسٹی کیا گے۔ وس سال تک قادیا آر مبلغ ہونے کے باوجود میں نے قادیا نہیت کیوں چھوڑی؟ میں نے اس کاب و ٹین ابوا ہے۔ رکھسم کا

- آن عادیا تیت ہے کل کے حالات
- 2- قادياتيت عن واقل بوئے كے بعد كے مال ت
  - قادیانت سے نکلنے کے اسماب ووجوہات

میہ کماکب اطراب نیس کا مسئوات پر سنتال مطبوعہ موجود ہے۔ اس علی ، جس نے مرز ا طاہرا حمد کودھوت مبلیلہ بھی دی ہے۔

ورسال تک میں بالغزیا ہیں رہا۔ اس اشاو ہی جمری یہ کتاب شائع ہوئی۔ اس کے قرم تر سمارف دابلہ عالم ہوئی۔ اس کے قرم تر سمارف دابلہ عالم اسلاق اللہ وقیق نے برداشت کے۔ اس بناہ پردابلہ عالم اسلاق اللہ وقیق نے برداشت کے۔ اس بناہ پردابلہ عالم اسلاق اللہ وقیق کو گھا کہ اس فیص سے برطرت کا تعاون کیا جائے اور اس کے تمام معارف رابلہ عالم اسلامی کی جائب سے بورے کیے جا کیں۔ ہی واہل اللہ وقیق آ میا اور بھی دابلہ کی جائب سے بری اور مرزا طاہر احرکی خط و کتابت شروح ہوئی اور میں نے مرزا طاہر احرکی خط و کتابت شروح ہوئی اور میں نے مرزا طاہر احرکی دو یارہ مبائد کا چینے وے دیا:

## مرزاطابراحركومبلبله كيجينج كاخط

جناب مرزاطا براحرصاحب ظيغدرابع سيح كذاب طأل ماكن لندن

- 1- اس ماه پر کدهی نے اپنی کتاب "عمل نے قادیاتیت کیوں جھوڑی؟" بیس آپ کو مبلاد کا چیلتے دیا تھا۔
- 2 آپ نے 4 اور 10 جولائی 1988ء کے خطبات جو مسجد افتضل اندن علی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ بیٹ ہے۔

  کہ بین، عالم اسلام کے علاء اور خصوصاً علاء پاکٹان تہ مبالد کرنے کے لیے تیار ہوں بلکہ آپ نے علاء کو مبالد کا ایک تحریر علاء اسلام اسلام تعدوماً علاء پاکٹان کے تام بھی تھی۔ ای طرح اس کی ایک کا لی آپ نے بھی (احمد اربادی) کو بھی بھی تھی کہ بین اس پر دینچھ کرکے آپ کے ساتھ مبالد کرنے والوں کی مف بین اس پر دینچھ کرکے آپ کے ساتھ مبالد کرنے والوں کی مف بین شامل ہو جاؤں۔
- مرزا فلام احرقادیانی اپنی کتاب المنجام آمخم عمل جه 66-66 شی لکستا ب کسم بدر پر طرفین کی جانب آ سے وستحظ موجائے کے بعد ایک سال کے اعمد العد جموئے پرانٹد کی اعماد کا ظہور ہوجا تا ہے۔

مردا نظام احدقا ويالى اكثر وبيشتراب فالغين كومبلد كالمتينج وياكرتا تعا

ان جار نکات کی بنیاد پر، علی آپ نے پاس مبلیلہ کی توریک ایک مقتم کانی بھٹی رہا ہوں۔ آپ آئی پر فوراً و پی نا کہ اے اخبارات ورسائل عمل شائع کیا جائے تاکہ بورک و نیا پر مقیقت حال واضح ہوج سند۔ عمل شعیس اس تحریر پر فوراً و سخط کرنے کی وجوت و یہ جوں اور عمل شمسیس آگاہ کرتا جوں کہ اگر آپ نے و سخط ند کیے تو آپ شم عمل حاضہ ہوجا کیں سکے آپ و شخط کر سکے مروا گی دکھائے۔ انگادوں کا کروار اوا نہ بیجیئے۔

جب آپ مہبلہ کی تحریر پروخواکر لیں تو ان کا فرفو فرا مجھے بھیجے ویں تاکہ اے شاقع کیا جا سکے۔ اگر آپ مہبئہ کے سلسلہ میں جکارٹ آتا چاہیں تو آپ کے آئے جانے کا کنٹ میرے ڈسہ ہوگا۔ اگر اس مقعد سکے لیے آسیں اپنے مشعقر لندن میں بلانا چاہیں تو ہم اپنے تکٹ پر دہاں حاضر ہونے کو بھی تیار ہیں۔ سنے ایمی آپ کے جواب کی انتظار میں رہوں گا۔ جھے تو تع ہے کہ آپ اپنی حم ہے سخرف شمیل ہوں گے۔

دحمہ ہاریادی سابق آویا کی میلخ اطروزیشیا 17 محرم 1408 حاصطابق 20 انگست 1988ء

> مرزا طابرکومیله کاچینج بم اندادخن ازچر

'' بھی احمد ہاریادی وی سالہ سابق قادیاتی سلط دہی تعدید بلند کے ذریعہ اعلان کرتا ہوں بورخم اخوا تا ہوں کہ مرزا غذام احمد قادیاتی باتی جاعت احمد بدائے دھوئی نبوت ورسالت بھی جمونا مفتری اور کذاب ود جال قدا اور دو اپنے البابات بھی (جن کے بارے بھی وقی کا دھوٹیدار ہے) بھی جمونا اور مفتری تھا۔ بیسب اس کے اسپنے ذاتی خیالات واویام نتے۔ اگر بھی اسپنے طلف مہانہ بھی جمونا ہوں تو بھے پراندی تعنت ہو۔''

احمد باربادي واغرو فيشيا

20 أكست 1988 ومطابق 17 محرم 1409 ه

یں نے دمونت مہانہ اور اپنے نط کے راتھ مرزا طاہر احد کو ایک تحریر جیمی کداگر آپ جھے سے مہانہ کے لیے تیار میں قرح پر دستھا کر دیں:۔

'' میں طاہر احریج کا چھا خلیفہ اور عالمی جاحت احربیہ کا سریراہ احمد ہار یادی کے اس خطاکہ جواب عمل حم کھا تا ہوں کہ مرزا غلام احمد قاویانی بانی جماعت احمدیہ جس نے نبوت و رسالت کا دمویٰ کی تھا، اسپنا دمون عمل سی تھا اور اس نے جو کچھ میان کیا، ووالشد کی جانب سے کچی وقی تھی۔ ووال کے ذاتی خیالات واد ہام نبیس نے وال لیے عمل الشد کی حم کھا تا ہوں کہ بے شک احمد ہاریادی پر عنظریب اللہ حالیٰ کی لعنت کی بار پڑے کی اور دوال مبلیا۔ نامہ پر دہ تحفا کرنے کے بعد ایک سال کے اعد العد ذایل ورموا ہوکر مر جائے گا اور اگر اس پر ایک سال کے اعد اندر مسیب (طفاب) نازل ند ہون کو گھی اور چری و نیا کے مقام احدی اقاد یا قیام احدی اقاد یا فی خرب مجبوز کر اسلام میں وافل ہوئے کے لیے تیاد جی ۔ پھر ہم سب وی اسلام میں (جو کرتی ہے) شامل ہوجا کی میں۔''

اس کے جواب میں مردا طاہر کی طرف سے ربوہ کے دکیل تیشیر متعبور احد نے انڈو دیشیا کے آ اقادیاتی امیر ولکھا۔



ووسری طرف مرزا طاہر نے افغ وایٹیا کی تمام قادیائی ہی عمق ل کو تکھا کہ ہر نماز کے بعد احمد ہاریادی کی بلاکت کی دھا کریں اور ہر مرکز ایک ایک بجرا ذرج کرے۔ چنا ٹیداس مقصد کے لیے کئی مو بجرے ذرج کیے گئے۔

اس کے بعد بھی نے انٹر انجیا کے قادیائی مراکز کوئٹر بیا ایک سوطوط لکھے کہ مرز اطاہر احد کو۔ سمی نے مباہلہ کا چینے دیا ہے کر وہ میرے مقابلہ رہنیں آتا۔ مرز اٹیاں نے مرز اطاہر احد کا تھا کہ اگر آپ ہے ایس اور احم باریادی جونا ہے اور وہ مباہلہ کا چینے بھی آپ کو دے پیکا ہے تو اس پر احد کا عذاب کو س نازل نبیمن ہوتا اور دو ہلاک کیوں نبیل ہوتا؟ اس پر مرز اطاہر احمد اور قاویا کی مربی اٹھیں جواب دسیتے ہے۔ متریب احمد باریادی پر انفد کا عذاب نازل ہوگا۔

کین جب اغرابیشی قادیانیول کی جانب سند میرے ادر حاتی عرفان کے مبلا کے بیٹیے میں آ میری محکست ادر میرے قادیانیت ہے تا تب ہوئے اور حاتی عرفان کی فتح کے سلسفہ میں مرزا طاہر میر دیاؤ یو حاتو مرز اطاہر نے نہایت خصہ میں ایٹر و تیشیا کے قادیانیول کے نام اردو زبان میں پندرو صفحات پر مشتل آیک فط جمیحا اور تکھا کہ لازم ہے کہ بیاحم میں کو پڑھ کر سایا جائے کہ میں احمہ باریادی کے مبالح ہے بری جون ۔ میرا اور احمہ باریادی کا مبلا تیمیل ہوا بلکہ بیا تھون اغرابیش احمد میں کا لفعل ہے۔ بیانھوں نے مبلالہ کیا تھا۔ کیندا میں اس سے بری ہوں۔

میری مبلند والی کتاب شائع ہولی تو سے قادیاتی مراکز علی سے ہرایک کو یا تھ یا گھا گئے۔ بیجے آئد ان کو هفتت معلوم ہو سکے۔ اس کتاب علی، علی نے واضح کیا برا عالی عرفان سے مبلند ہوا۔ علی نے قلست کھائی، اس نے قادیاتی خرب جوتا ہے چھر علی نے مرز اللہ ہر کومبلند کا چینے دیا محروہ آئ سک برے مقابد علی تیں آیا۔

خلامہ یا کہ نہوی مرزائی امت نے میر سے خلاف بدوعا کی کیں وکی مو بھرے وُرج کے گئے کہ کسی طرح دمادے کے کا کا نتا احمد باریادی مرجائے اور ہم مسلمانوں کو دھوکہ وسے میں لیکن آج کک جس محدد تھیک ہوں۔ باں البتہ میرے اس مبعلہ کے بعد مرزا خاجرا جرکی بیوی اور قاویائی مراکز ایڈو ٹیٹیا کے امیر محمود احمد جیرکی بیوی مرکئ ۔

یے بیری صدالت اور مُرزَا طاہر کے جموئے ہوئے کی داشتے دلیل ہے۔ بہرطال بھی اس کے بعد بر تھم میں بارہویں عالمی فتم نبوت کا نفرنس 1997 ، بھی بھی سرزا طاہر احمد کو رو در رو مناقظ، مناظرہ ادر مہلہ کا چینئے دے چکا ہوں۔ اب بھی اس تحریر کے ذریعہ پھر سرزا طاہر احمد کوچینئے دیتا ہوں۔ اگر وہ بھال انڈ ویشیا ش 1 چیس تو اس کے سفر کے تمام معارف ہارے ذمہ ہوں سکے۔ بڑے شوق سے آئے اور اگر وہ بہاں آتا بہند شکریں تو ہمیں جہاں فرمادی، اسپنا اخراجات پرآسٹے کو تیار ہیں۔

ران لم تفعلوا فانقوا النار التي وقودها الناس والحجارة

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوالا

عمل آیک بار پھر موجودہ قادیائی خلیفہ کو مبلیلہ کا بھیٹنے دیتا ہوں اور اٹھیں دانوت دیتا ہوں کہ چھ روز ہیش کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کریں بلکہ حضرت محد عربی سنی انشاعلید دآلے وسلم کے دامن دھت سے وابستہ ہوکر اسپنے آپ کوجہنم کی آعمی اور انشانعائی کے مغااب سے پھالیں۔

وصلى الله تعالى على خير خلفه محمد و أله واصحابه اجمعين.

## دُا كُثرُ عبدالله خان اختر<sup>م</sup>

besturdubooks.Wordpress.com

# قبول اسلام کی ایمان پرورسر*گزشت*

سب سے پہلے بھی اس وحد و لائٹر کی خداونہ تھائی کا لاکھ لاکھ کا کو شکر اوا کرتا ہوں اور اس کی ہے حد جو اور تعریف کرتا ہوں کہ وس کے بچھے 22 سال بھی مرتا ہے۔ جب گراہ کن اور اسلام وشن تح کی بھی رہنے کے بعد سے ول سے قربر کرنے کی تو آئی بخش ۔ کویا کر بھی سعسیت اور گفتاری کے سندر کی لہروں میں تھیزے کھا وہ اور اور تھا اس کے دست رہت نے بھر ایا تھ بگڑ کر کنارے پر لاکھ ایا ہے بھر بھی اس پاک قراری ہے جہ میں اس پاک قراری وہ اور سلام بھیتی ہوں جو کہ تن م و نیا اور وہ تمام انہا وہ کہ تاری سے لیے رحمت بن کر آئے ۔ بین کی ذات بار کات کے طفیل تمام جہان آ باد کیے گئے اور وہ تمام انہا و کرام کے مردار بیں اور خداونہ تعالی وائن کی ذات بار کات کے طفیل تمام جہان آ باد کیے گئے اور وہ تمام انہا و کرام کے مردار بیں اور خداونہ تعالی وائن کی ذات بار کات کے اور ہوگئی تمام جن کے بلے دور اس کے بعد بھی تمام جن وائن کی باری کا دیا ہو تھا تھا ہے اور اس کے بعد کی دور اس کے بعد کی دور تمام انہا کو بھر سے کا ایک ایک تو بر ذی شعور انسان کو در سول اور بیشوا کی شرورے باقی تمیں رہتی بھی کی نام کی ایک زندگی کا ایک آئے کی کھر جن کے باری کا دائن کو بھر سے کا لیے ایک کھر بر ذی شعور انسان کو درس ہوا ہے۔ اس کے دور کی شعور انسان کو درس ہوا ہے۔ اس کے ایک کھر سے کا لیے ایک کھر بر دی کھور انسان کو درس ہوا ہے۔ اس کے دور کی شعور انسان کو درس ہوا ہوں دیا ہے۔ اس کھور انسان کو بھر سے کا کہ کی درس کی جارہ ہے۔

اے میرے بیارے خدا تو رہیم وکر میم ہے تو بھی پر احسان قربا اور میری 22 سالہ ان سرگر میوں کو معاف فربا دے جو بھی نے تا تبدیمرز انہت بھی امرف کی جی ۔ بھی تیرے دریار بھی کھڑا ہو کر سیچے وال سے پھرتو بگرتا ہوں کہتو میری تو بکو تبول فرہ اور اے میرے پیارے محبوب خدا محد معطفی منی اللہ علیہ وآلہ اسلم!
آپ محصے پھر ہے اپنے وائمن رحمت میں جگہ دیں اور اسے میرے پیادے مسلمان بھائے! میں آپ تھیں ہے ہی معانی چاہتا ہوں ، وردخواست کری ہوں کہ آپ بھی خداوند تعالیٰ کے دربار میں بیری تو بدی تبول کہ آپ لیا ہے ۔
کے لیے دعا کریں وتا کہ بیرے تن مرکز شتہ کھناو معانیہ ہو جا کمی اور آئندہ تا کیا اسلام میں میں میری تمام زندگی صرف ہوا د قیامت کے دن ان تو کوں میں شامل ہو کر اٹھوں ، جو محد مصطفی صلی انشہ میں وآلہ وہم کے بیاش تھے۔ آ میں ۔

عیں اپنا پختھر ساتھ رف کرہ تا بھی مشر دری مجھتا ہوں۔ عیں جن ٹی شلع مظلم کڑ حدکا رہیئے وال ہوں اور نیز کی بلوچ خاندان ہے تعلق رکھتا ہوں۔ جب جس مقالی سکول کی آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا ، تو میزا المكش مير قاضى ظبور القدصا حب، كى تلافتى كى بناء برمرة الى جوتيا ادرجلسد برقاد بإن بعي كيا- جب والهن اً ما تو اس نے مرزائیت کی تیلیج شروع کر ول۔ کرنا، ضدا کا ایسا ہوا کہ شن بذل کا فائل استحان وے کر ماریق 1931 وشي بدريد جودهري محرميدالله خان صاحب بدادر حقيق سرظفر الله خان صاحب اقاديان جلاكيا ادر کا بری حالات و کھ کریس نے بیعت کر لی۔ محربیرے دبیراس ٹیجرصا حب نے مردائیت سے توب کر لی۔ منجیل تعلیم کی فرض سے بی " مرسد احربیا بی واعل مو آیا اور ساتوی جماعت تک تعلیم بالی، جس بی د نیاہ کی تعلیم کے علاوہ ویٹی تعلیم مجمعی حاصل کی۔ ترجمت القرآت بتغییر، ارب، صرف وتح کے علاوہ احادیث اور فندکی کتب بھی ختم کیں۔ ای دوران مطالب تحریب بدید کے جواب بیں، بی نے بھی فیرمما یک بی جاکر تبلغ کرنے کے لیے ابنا نام ویش کردیا۔ چنانجد شرقی ممالک میں جانے والے سلفین کے کروپ میں مجھے سنگا بور اور ملایا، کل برائے کیا جمعے ویا کہا۔ ساڑھے تین سال جمہ بیٹنی کرنے کے بعد والی قادیان آیا اور تحوژا عرصه بعد ایک معزز خاندان بیل میری شادی جونگی اور مختلف اداروں جی کام کرنا دیا۔ یاکشتان بن جائے بر میں نے مظفر سر دیں آ باد ہو کر یا کتان میڈ نکل بال کھون اور پھر دو کی چلا آیا۔ است میں رہوہ می مرکزین چکا تھا اور اپنے بال بنتے کے کروہاں جا حمیا اور پھر بھورمنغ کام کرنے لگا۔ شلع سر کووجاش جگہ جگه جلے کرائے ، مناظرے کے اور قوب زور واٹورے مرا ائیت کا پر جاد کرنا دیا۔ اتنے می تح کیا جم نبوت 1953ء شروع ہوگئی تھر کیک کے ایام بھی بھی ہ شی نے تا نبید مرزائیت بھی بہت تمایاں کام کیا، گر بیرے ول میں ایک خلش می ضرور پیدا ہو کی اور وہائے ، نظر قانی کرنے کی طرف ماکل ہوا۔ چنا لیجہ عمل نے خال الذين بوكرلش يج كادوباره مط لدشروع كردية تحريك كي بعد ورش لا ويمي بهت محياتها كديس في رمغون شریف کے مبارک مہید میں کوٹ مؤس کی جامع سجد ش ترک مرزائیت کا اعلان کر دیا۔ پھر 22 سال بعد عار ہے اور ایک یوی نے کرا ہے وطن علی واپس آ عمیا ہوں۔

ا آوا باغوں می کی معدد آسمب ہے جس انشا واحد فارت کروں کا کر محمول اور انگر بروں ہے ل

"آخر" پی تمام به کیر کھو کر عطامحہ بیگوال، مروار فقح شکھ آولووال کی پناہ ش جلا گیا۔
اور 12 سال بھ اس و امان سے زندگی اسر کی ۔ اس کی دفات پر دنجیت شکھ نے،
جورام کرنسیدس کی تمام جا کیر پر تا یش ہو کیا تما، نشام مرتشی کو دائیں قادیان بلانیا
اوراس کی جدی جا کیرکا ایک بہت بڑا حصرا سے وائیں دے دیا۔ اس پر نشام مرتشی
اینے بھا ٹیوں سمیت مہارات کی فوج بھی وافل ہوا اور کھیرکی سرحد اور ووسرے
مقامات بر تاکلی قدر خد بات انجام دیں۔"

( کو باسکموں کے خالف مسلمانوں کو ہمیشہ ہو گئے کرنا رہا۔ ناقل) بھر لکھتے ہیں۔ " نونہال سنگر، شیر سنگر اور دربار لا ہور کے دور دورے میں خلام مرتشلی ہمیشہ فوبی خدمات پر بامور رہا۔ 1841ء میں یہ جرتش دنج ارکے ساتھ منٹری اور کلو کی طرف ہمیجا کمیا۔"

سی بہت ہیں۔

ایعن جہاں بھی سلمان سکسوں کے ظاف سراٹھائے ہے، ان کوفتم کرنے کے لیے قادیاتی ہی بہت ہیں۔

الدی بہت با اقداد دو ان کو دی تھے کے بغیر دائیں نہ آئ تھا۔ چنا نچ آگے کھتے ہیں:۔

ادر 1842ء میں ایک بیاد و لون کا کیدان بنا کر چنا در دوانہ کیا گیا۔ بزارہ کے مقسد ہیں اس نے کار بائے نمایاں کیا اور جب 1848ء می بغالات ہوئی تو یہ اپنی سرکار (سکسوں، عقل) کا نمک طال رہا اور اس کی طرف ہے (مسلمانوں کے بغالی از ار اس موقع ہر اس کے بھائی (مرز اے قادیان کے بغالی غذام کی الدین کے بغالی دون موازی کی نداد کے لیے مال کی طرف جار ہا تھا تو غلام کی الدین سے بغالی مہاران شکھائی فوٹ نے لیے مسلمانوں کو بخر کا یا اور مسر صاحب دیال کی فوٹ کے ساتھ ان فیول الدین سے مسلمانوں کو بخر کا یا اور مسر صاحب دیال کی فوٹ کے ساتھ ان فیول الدین سے مسلمانوں کو بخر کا یا اور مسر صاحب دیال کی فوٹ کے ساتھ ان فیول الدین سے مسلمانوں کو بخر کا یا اور مسر صاحب دیال کی فوٹ کے ساتھ ان فیول الدین سے مسلمانوں کو بخر کا یا اور مسر صاحب دیال کی فوٹ کے ساتھ ان فیول ان (مسلمان کا عام کی کو بات کے ساتھ ان کوسوائے جناب کے معالی سے مقابمہ کی اور ان کوفلست قاش دی۔ ان کوسوائے جناب کے معالی کی خوب کی دیاں کوسوائے جناب کے معالی کی دون کی دون کی دون کی دون کے ساتھ کا خوب کی کوست کا می دیاں کوسوائے جناب کے معالی کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی کون کے کیاں کوسوائے کا دون کی دون کی دون کے ساتھ کی دون کی دون کی دون کی دون کے دون کی دون کی دون کی دون کے دون کی دون کی دون کی دون کی دون کے دون کی د

مند سربالا واقتات الوصرف مسول كومد مكومت معتقل ركع بريد روا اسلام دهمي كا مرف ایک فود ہے، وہرافود ج کمام یووں کے عبد مکومت سے تعلق د کھا ہے، ویل علی ورن کرتا ہول: "الحاق كموقع براس فاندان كى جاكير مبداك كل مر 700 رويدكى فيش غلام مرتشنی اور اس کے بھائیوں کو عطا کی گئی اور قادیان اور اس سے محمد و اواح سے مواضعات ے ان کے حقوق مالکاند درہے۔ اس خاندان نے غور 1857 م کے ووران ببت المجي خدمات كيس، ظام مرتشى في ببت سه آدى جرلى كيد اوراس كابينا غلام قادد، بعزل تكلس صاحب بهادركي فوج عي الل وقت قعار جكد المر موصوف نے تر ہو کھاٹ ہر 46 نیٹر انعزال کے باخیوں کو، جو سالکوٹ سے جس میں بیلکھا ہے 1857ء میں فائدان کا دیان شکع کرداسپور تمام دوسرے فاندالول معازياده تمك طال رباك

> "تقام الدين كا بمائي المام الدين (مرزائ الديان كابية زود بمالي، باقل) جو 1904ء ش فوت موار وفی کے عاصرے کے وقت باؤس بارس (رسالہ) عی رسالدار تها اوراس كاباب غلام كي الدين تجعيلدار تعان

(سيرة كم موجود معتقد مرزايتير الله ين محود احمد من 6 18)

اب آپ مرزاغلام احد صاحب لا ابتا بيان يز عيد، جواس نے واسين باب كى اسلام وهنى اور الحريز ووى كاحتراف برايل كماب "البرية عن لكعاب ادراس كرائك مرز اجتراحه ما حب ايم ات في الي كماب ميرة العيدى كم سفر 120 مردوع كياسيد.

> \* ميرے والد صاحب مرزا غلام مرتفئي اس نواح عن ايك مشهور رئيس تھے۔ مورز جزل مے درباد میں بامرہ کری تعین ریسوں کے بیعد بائے جاتے تھے۔ 1857 و على أفول في سركار أمحريزي كي خدمت كزاري على يجاس كمور سعمد بياس سوارون ك الي كره ي فريد كروب تع اوراً كده كورنمنث كوال فتم كى عدد کا عندالطرورے وعد میں دیا اور سرکار اگریزی کے حکام وقت سے، بعوش خدمات محده عمده چشیات خوشنودی مزارج ، ان کو فی همرار" ''غرض وہ حکام کی تظریف بہت ہرولعزیز تھے اور بسا اوقات ان کی ولجو کی کے لیے

حکام وقت ذینی مشنراور کشنر ان کے مکان پرآ کر ان کی ملاقات کرتے تھے۔ انہی اس اور ان کی ملاقات کرتے تھے۔ انہی اس اور بھار و اب باقرین کرام پر یہ بات آشکار ہو بگل ہے کہ قادیان کا خاندان محض اپنی جا کیرافور ہا و و جوال کی خاطر مسلمانوں کے خون کا سودا پہلے شسول ہے اور پھر انھر یزول ہے کرتا رہا اور ہمیشہ مسمانوں کے خلاف کا فرول کی طرف سے نیرو آزما رہا۔ انہذا جہاں مرزائے قادیان کے والد اور وومرے بزرگول نے مسلمانوں کے خون کے ماتھ ہولی کیلی تھی ، وہاں خود مرزا صاحب نے بھی کی فرض اوا کیا گر دومرے طور و مطرود مسلمانوں کے خون کے ماتھ ہولی کیلی تھی ، وہاں خود مرزا صاحب کی اپنی مسلمانوں کے دور تا کرتا ہوں۔ اس مسلمانوں وہ تھات کی بناہ پرکارروا نیوں کودرج کرتا ہوں۔ اس کے دور کے انہیں اس میں مرزا صاحب کی اپنی اسلام وشنی اور انگریز ووکی کے تعالی شوئل وہ قدات کی بناہ پرکارروا نیوں کودرج کرتا ہوں۔

مرزابشرالدین محودا بی کتاب "سیرة سیح موجود" کے صفی 14 پرایٹے ہی باپ کی تعلیم کے متعلق ایوں رقم طراز جین ۔

> "جب آپ مجدی منے آپ کے والد نے ایک استاد آپ کی تعلیم کے لیے ا مازم رکھا جن کا ام فعنل اللی تھا۔"

> "ای کے بعد دی سال کی عمر بھی فعنل احمد نامی آیک استاد طازم رکھے۔" "اس کے بعد سترہ افعارہ سال کی عمر بھی مولوی کل علی شاہ آپ کی تعلیم کے لیے طازم رکھے۔"

خاہر ہے قریباً 25 سال کی جمرتک مرزا غلام اسمہ صاحب ، دیجی اور و نوی تعلیم حاصل کرتے رہے تاکہ بڑے ہوکر اسپنہ اکسالی علم کے زور ہے لوگوں کو اپنے دام تزویر بھی لاسکیں اور کوار کے ذریعے شہل بلکہ قلم کے زور سے مسلمان قوم کو آگریز ول کاملیج اور فرما نیردار یوسکیں۔

#### لملازمست

اب شن وہ واقعہ درج کرتا ہوں جس کی بنا پر بھوں نے سیالکوٹ میں طاز مت احتیار ک آپ یہ واقعہ پڑھے اور داد دیجے کہ کس طرح نی بنے دالے فض نے پنٹن کا 700 روپید چند دنوں میں نا جائز طریقوں سے اڈا کرشم کیا اور پھرائی ہوائی لیوں کے پیش نظر گھر والی ندآ یا بلکہ سیالکوٹ میں ایک معمولی طاز مت افتیار کی۔

ان کالڑکا مرز ابھیراھے صاحب ایم۔ اے بیرۃ المبدی کے می 44-43 پراٹی والدہ کی رواجت یوں درن کرتاہے:

" بیان کیا جمد سے والدو صاحب نے ایک وقد الی جوالی کے زبان میں حضرت میں

موعود تحمارے دادا کی بیشن وصول نرئے کیے تو چیچے سرزدانام الدین بھی جا گیا۔ جب آپ نے بیشن وصول کر کی تو وہ آپ کو پیسلا کر اور وحوکہ دے کر بجائے تادیان لانے کے، بہر نے کیا اور اوحر اوحر پھری رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیدا اوا کر ختم کر دیا تو آپ کو چیوڑ کر چلا آیا۔ کی سوعود اس شرم سے کر نہیں آئے ۔۔۔۔۔اس لیے آپ سیالکوٹ شہر علی ڈیٹی کھٹر کی پچری علی قبل سخواہ پ طازم ہو گئے۔''

besturdubook

مجھے اس روایت پر حاشیہ آرائی کرنے کی ذرا بھی مجھائٹ تطرفیس آئی کیونکہ برقین اس کا منہوم اور معلی خود ہی مجھ مکتا ہے اور انداز و لگا سکتا ہے کہ کیا نبوت جیسا اعلیٰ ترین اور یا کیزہ درجہ کو حاصل کرنے واوں کے اعمال اور کردار نعوذ باشدایسے می ہوتے ہیں؟

اب میں بدیبان کرتا ہوں کر سیالکوٹ میں کس طرح افعول نے بیدائی مشتری ہے سا ذباز کی اور کس طرح مسلمانوں میں سے مسئلہ جیاد کے مثانے کی قرمدداری اپنے سری کی اور کس طرح مشتمہ جاد کے مثانے کی قرمدداری اپنے سری کی اور کس طرح مشتمہ طور پر مخواہ مجی وصول کرتے رہے اور پھر ان کی عمر اِن زبان کی لیافت کا انگریز دل کو کیو کم بند جیا اور دہ ان کو این اور دہ ان کو این ایک کے نکہ مجدد ہوئے ہے۔

"مرزا صاحب کی لیافت سے پھری دائے آگاہ تہ تھ، مر چوکھ ای سال کے اوائل کریا میں مالی سے اوائل کریا میں مالی سور ہوتان ہو جاری مالی کا مثر میں دارد ہوئے ، ان پر جاسوی کا شید ہوا۔ ڈپٹی کمشنر صحب، جن کا نام پرکسن تھ، ہو صارلح کو اسن تھکہ میں یغرض تعییش حالات طلب کیا۔ ترجمان کی ضرورت تعید مرزا شاحب چوکھ علی این میں کائل استعداد رکھتے تھے اور عربی تربان میں تحریر وتقریر بخوبی کر سکتے تھے ، اس شی کائل استعداد رکھتے تھے اور عربی تربان میں تحریر صاحب سے پوچھوا در جو جواب وہ سے بلاکر تھم دیا کہ جو بات ہم کمیں ، عرب صاحب سے پوچھوا در جو جواب وہ دیں ، ادرد میں ہمیں تکھوا سے جاؤ۔ مرزا صاحب نے اس کام کو کھا داند اوائی اور

("سيرة الهدى" معدادّل بم 154-155)

جب مرزا صاحب کی لیافت کا انگریز دل کوظم ہو گیا اور پھر ان کے خاتمان کی مسمانوں سے غداری اور انگریز دل کے خاتمان کی مسمانوں سے غداری اور انگریز دل کی تجی مقاوار کیا کا جائز ہمی سلے لیا تو پھر ایک عیسائی مشری مسٹر دیورٹر بنٹر ایم اسے کی معرفت ان کی خدیات حاصل کیں۔ مرز ایشرالدین محمود صاحب اپنی کماب "سپر قاسم موجود" میں کھتے ہیں:
"آپ کا سوائح نگار کھتا ہے کہ رپورٹر بنٹر ایم اے سالکوٹ مشن میں کام کرتے ہے۔
تنے، جن سے معرب صاحب کے بہت سے مباشات مجی ہوتے دہتے تھے۔

جب ولا بہت والی جائے گئے تو فور کھیں آپ نے پاس کھنے کے کیے تھیلے آئے اور جب ڈپٹی نمشز صاحب نے بی بھا کہ کس طرح تشریف لائے ایس؟ تو اسلامی اسلامی رہے ہیں۔ ر بورند ندکور نے کہا کہ مرف مرز، صاحب کی طاقات کے لیے اور جہال آپ جیٹھے تھے، وجس سیدھے چلے کئے اور چکے وربیٹے کر وائی چلے گئے۔ بیان وفول کا واقعہ ہے جب محورشنٹ مرطانیے کی ٹئی ٹئی ٹج کو باوری لوگ اپنی ٹنج کی علامت قرار دیتے تھے۔''

> "ر بورٹر بلز آپ کی نیک ٹیک اور اخلاص اور تقویٰ کو و کھ کر متاثر تھے۔" (شیل انہیں!! بلکہ ووسلمانوں سے تعادی اور انگریز دن سے دفاداری پر آبادگی سے ساتر تھے۔ تاقل) ستاثر تھے۔ تاقل)

> "اور باوجود ای بات کومسوں کرنے کے کہ پیخفی میراشکا نہیں۔ بال مکن ہے کہ میں اس کا شکار ہو جاؤل اور باوجود طبق خرت کے جو ایک مید کو میاد سے ہوئی ہے، وہ دوسرے مناظرین کی نبست مرز اصاحب سے مختلف سوک کرنے پر مجود ہوئے اور جاتے وقت کجبری شی بی آپ سے لئے کے لئے آھے اور آپ سے لئے بخر ماتا پہند درکیا۔"
>
> علے بغیر ماتا پہند درکیا۔"

امید ہے کہ ناظرین کرام اس نکت کو بھو گئے ہوں گے کہ مسٹرینٹر جو کہ وٹایت واٹاس جا رہا تھا۔ مرزا صاحب سے عمل معاہدہ کے بغیرتیس جا سما تھا۔ آخر کا پھیل معاہدہ کے بعد بنٹر تو وٹایت چاہ کیا اور مرزا صاحب ملازمت چھوڈ کر کھر آگئے اور دوسری تغیید کا زمت کا چارج لے لیا۔

مرزامحودمها حبدآ کے نکھتے ٹیریانہ

" آثر بیا چارسال آپ سیالکوٹ ٹیل ملازم رہے ٹیکن تہایت کراہت کے ساتھ۔ آخر دائد سا دب کے لکھنے پر فوراً استعفاد ہے کر دائیل قادیان آ گئے۔"

(18t160"380ET;/")

#### خفيه ملازمت

آپ جیران ہوں کے کہ خفیہ طازمت کا یہاں کوئی ڈکر تک ٹیس، آپ بیٹی الزام لگا رہے بیں۔ لیجنے وہ بھی، علی دون کر دیتا ہوں۔ مرزا بشیراحمہ صاحب ایم۔ ایے "میرۃ البیدی" معداۃ ل کے سفہ 44 پر لکھتے ہیں:۔

> " بیان کیا بھی ہے جھنڈا شکھ ساکن کامیواں نے کہ میں بڑے مرزا صاحب کے پائل آ را جایا کرج تھا۔ ایک وفعہ تھے بڑے مرزا صاحب نے کہا کہ جاؤ تلام احجرکو

besturdulooks. Nordpress. com بلانا وَ الْكِ الْكَرِيزِ عَالَمُ مِيراً والصَّفْطِعِ مِن آيا ہے۔ اس كا مَثا جوتو تمسي التَّصِعبد و یر وازم کرا دول ۔ جینڈا محکو کہنا تھا کہ جس مرزا صاحب کے باس میا تو دیکھا جاروں طرف کڑیوں کا ڈھیر لگا کراس کے الدر پیٹے ہوئے کچو مطالعہ کر رہ ایں۔ اس نے بڑے مرزا ما حب کا پیام کھا دیا۔ مرزاصا حب آئے اور جواب ديا" على قولوكر موكيا مول " بزيد مرز اصاحب كين الكيد اجها كيا واتى لوكر مو مسكة جو؟ مرزا صاحب نے كها" إل! موحميا جول " يوب مرزا صاحب نے كها: "اليمالكرنوكر موسكة موتوخير بي-"

اب ملازمت کا افرارتو موجود ہے تحر نہ بڑے مرزا صاحب نے یو چھا کر کیا ملازمت ہے اور نہ ی چھونے مرزاصاحب نے بتایا کری کس کام پر الازم ہوں، کھوکٹہ جسندا سنگو سے سامنے بھید کھل جانے کا ا تدیشتا۔ چاکد طازمت بخت خطرناک اور تغییرتی، اس لیے اس سے قبل اس کا ذکر انھوں نے اسے باب ے بھی نیس کیا تھا، تا کدراز فاش نہ ہو جائے۔اب آپ بیمی سوال کریں مے کدان کو تھ او کتی اور سیے لتی تھی۔ بینے وہ بھی میں درج کرویتا ہوں۔ دیکھنے مرزا ساحب نے اس راز کو چھیانے کے لیے کیا کیا جَمَعَنندُ ے استعمال کیے؟ میلیے خواب اور پھرالہام کا لبادہ اوڑ ھے کر تھوق خدا کو الو بناتے رہے ہیں۔

مرزابشیراهما مجر است ایل کتاب امیرة امبدی" حسر می 101-102 پرددن کرتے ہیں: "مرزادين محمدصاحب ساكن تظروال منطع كورداسيور في مجمد سے بيان كيا كه ايك مرتبه معزت مي مواد في بي مح كارب وكايا درفر، ياك يك خواب آياب. على في إليها كياخواب آيات ؟ فرها على في ويكما ب كرمر ب تحت يوش ك م رول طرف تمك چنا مواب. ش فتعير بي توكاب و كي كرفر ما يكمين ے بہت ساروپر آئے گا۔ اس کے بعد می جارون وہاں رہا۔ بیرے سامنے ا يك عن آرة را آياجس عن بزارے زائدروييه قال محصاصل رقم بادنين." "جمان ويكماتوسى آرور ميني واساع كالهداس برورج نيس تفاحضرت ماحب کو بھی بیتہ نہیں لگا کہ کس نے بھیجا ہے۔''

اب على يو جمعة اول كربيده يركبال سے آيا تما؟

عمکن ہے کہ کوئی سر پھرا مرزائی ہے کہدوے کہ اللہ میاں نے اپنے نمی کو نفید طور پر روپ بھیجا تھا، تو عن موش کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کا اللہ میاں اگر ان کورو یہ جیجتا تو وہ انٹیکی ٹیجی ' فرشند کے ہاتھ جیجتا نہ کہ منی آرڈ راورڈ اک خاند کے زربعہ میجنا۔ انبذا میرا ڈھوٹی ہے کہ بیانیک بزار ہے زائدرو پریامنی آرڈ راس طازمت کی تخواد تی، جس کا اقراد گزشته روایت شی مرزا صاحب نے اسپے باپ کے ساست کیا ہے۔ پڑنکہ , wordpress, com ملازمت مجم تغيرتى واس ليداوى تفاكرتن اوجى تغيرطريق سدادا مولى.

سیدن ۱۰ س ب ادان ها سر۱۰ می عیدسری سے ۱۱ مول د اب آخری سوال بدرہ باتا ہے کہ ۱۰ ملازمت کیاتمی؟ اس کا جواب فود مرز ا مدحب الله الل تحریرات ویش کرتی میں۔آپ بیاتو پڑھای بچلے ہیں کہ سیالکوٹ ہے آئے کے بعدود ہرونت کتابول علی کے مغاہد میں الگ ہی الگ جنے کرمستوق دیجے تھے۔اب ان کی سب سے پہلی کہ ب'' براہن احمد'' میں ہے۔ اس شرائی خفید دیونی کو یوں ادا کرتے ہیں۔

> '' بہامرۃ مٰں تذکرہ ہے جس ہر گورتمنٹ انگلھیہ کی مزایات اور تو جہات موتوف ہیں ک کورنمنٹ مروحہ کے ول پر اچھی طرح پیرامر مرکوز کرز عابیے کدمسلمانان مندہ ایک رفا دار رمیت ہے۔ " کیونکہ بعض ناواقف آگریزوں نے بس رعویٰ یر اصرار کیا کرمسلمان لوگ سرکار انگریزی کے دلی خیرخواونیس بیں اور انگریز دل سے جہاد كرنا فرض يجهية بن به"

> " إلمون كه جعل كوستاني اور به في ترسعها وكي نالاقل حركتين اس خدل كي تاسكه كرتي یں... اولیکن محقق پر بیامر پوشیدونیں روسکیا کراس تم کے فوگ اسفای مدومین ے دور اور مجور ایل "" "لیل کا برے کران کی بیدؤالی حمات ہیں ندک شرقی یابندگ سے اور ال کے مقابل پر ان بڑار ہامسلمانوں کو دیکن جاہے کہ جو ہمیشہ جانگاری سے فیرخواش دولت الكلفيد كى كرتے رہے إلى اوركرتے إلى \_ 1857ء میں جو فساد ہوا، اس میں بجر جہلاء اور بدچلن لو کون کے اور کوئی شائستہ نیک بخت مسلمان جو باتسير نفاه برمز مفسده شن شامل نبيل جواء بكسه وغاب بين بعي غريب تریب مسلمانوں نے سرکار انگریزی کو ایل طاقت سے زیادہ مدد وی۔ چنانجہ ودرے والدصاحب مرحوم نے ہمی وصف کم استطاعی کے اسیع اخلاص اور جوش خرخوای سے بھاس محوزے انی کر دے خرید کراور بی س سفبوط اور ناک سای مجم مینی کرمرکارش علور بدو کے نفرد کیے تھے اور اپلی فریبات حالت سے برہ کر فيرخواي دكليا فجارا

> "البهرحال مسلمان بعائبول يرلازم ہے كەمتحد بوكر خيرخوابي ظاہر كريں" الالی سلطنت سے اٹرال اور جاد کرنا جس کے زیرسلے مسلمان لوگ. رزندگی بسر كريته مول اور جس كي عطيات ہے ممنون منت اور مربون احسان مول اور جس کامبارک سفطنت مقیقت میں جابیت اور تک جمیلانے کے نے کال عداگار ہوقعلعی حرام ہے۔''

234 "سواس ما جز کی دانست میں قرین مصنحت سید ہے کہ انجن اسلام پیرا جمور، محکنته اور بمبئ وفیره به بُنده بست کریں کہ چندنای مولوی صاحبان ، جن کی تضییت جوہظم اور زبداورتی وی اکثر لوگول کی نظر می استم الثیوت ہو۔ اس امر سے لیے بین لیے جائمیں کہاطراف واکناف کے الل علم کراہے مشکن کے گرد وفواج میں کمی فقدر شهرت ركت بول. إلى الى عاماند تقريري جن من برلمبل شريعت هذ معلات انکھیہ ہے، جومسلمانان ہندگ سرنی وتحس ہے، جہاد کرنے کی ساف صاف مماحت بور ان علام کی خدمت میں بیشت مواہر جمیج ویں کہ جو بموجب قرارداد بالااس خدمت کے لیے نتخب کیے حمتے ہیں اور جب سب محطوط جمع ہو جا کمیں کہ جو مكتربات ملائ بندك ام مدموس بوسكا بيركى فوشخط مطبع مير بصحت تمام حیما یا جائے اور پھر وس میں نسخہ جات اس کے موزنمنٹ میں اور باتی نسخہ جات متقرق موامنع پنجاب و ہندوستان، خاص کرسرحدی مکول بین تعتیم کیے جا کی اور محور نمنت انگھید ہر بھی حاف باختی مسعانوں کی اور خمرخوای اس وحیت ک ك حقد كل جائ كى اوربعض كوستاتى جبلاء كے خيالات كى امبال مراجى بذرايد اس کماپ کی وعظ وقعیصت کے ہوئی رے گی۔ بلا خریبہ بات بھی خاہر کرنا ہم اپنے لنس برو: جب مجعة بين كه سلطنت مروحه كوخدا وند تعاليًا كي نعمت مجميل ـ" "الديس كاشكر بعي اواكرين ليكن ونجاب كے مسلمان بوے ماشكر كزار يوں مے ا اگر وہ اس سلطنت کو، جوان کے حق میں خدا کی ایک تقیم التان رحت ہے، حمت مختلم يقين نهكرس''

" بن فی الحقیقت بیسفلنت ان کے سلے آیک آس فی برکت کا تھم رکھتی ہے۔" '' حقیقت میں غداوتد کریم ورثیم نے اس سلطنت کوسلمانوں کے لیے ایک باران دحت کر کے ہمیجا۔"

'' کیا ایسی سلطنت کی برخوای جائز ہو تحق ہے حاشا و کلا ہر گزنمیں۔''

"ہم کیج کی کہتے ہیں کرونیز میں آج کی ایک سلطنت ہے جس کے سامید عاطفت يل بعض بعض . . . مقامد ايسے عاصل بوت إن جوك دوس مراكك يل بركز تمکن اٹھول ٹیمں۔شیعول کے ممالک میں جاؤتو دوسنت جماعت کے دعلوں ے برافروختہ ہوتے ہیں اور سنت جماعت کے مکول میں شیعد الله رائے ظاہر کرنے سے خاکف ہیں۔ اب ہی مقلدین موحدین کے شمرول میں اور موحدین ،

مقلدین کے بلاد شما دم نیس بار کتے۔"

besturdubooks.wordpress.com " آخر میک سلطنت ہے جس کی بناہ علی ہرا کیا فرق اس والان اور آرام ہے رائے خابر کرسکتا ہے۔" "سلطنت انگلفیے کی آزادی ندمرف ان خراہوں سے خالى بىلداسلاى ترتى كى بدرج غايت نامرومويد بدمسلمانوں برازم ب كداس خداداد نوست كي قدركري ر" (بستس رغام احراض من)

بکی وہ ملازمت تھی جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ،جس کی تخواہ جناب مرزاجی معاحب ایک بزار ے بھی زیادہ ماہوار باتے تھے۔ بیٹر اہتدا وقعی و آ کے آ کے دیکھتے ہوتا ہے کیا۔

و کھنا تو ہے ہے کہ کیا علی کرام اور و مگر مسلمانوں نے ای تخریم کو بڑھ کرم ذاحہ حب کی تجویز کو بهند كريك قبول كيايا اس كويزه وكرو كاورقل محسوس كيا اورائك تحريرات ست ندمرت وزارى كا الحباركيا بك الک کارروائیوں کورو کے اور بندگرنے کے لیے سخت خلوط بھی تکھے۔ چا نجے مرزا صاحب نودی لکھتے ہیں کہ " تموزا عرمه گزرا كر بعض صاحبول في مسعمانون عن سے ال مضمون كى بابت کہ جو حصہ سوم کے ساتھ کو رضنت انگریزی کے فکر کے بارے بھی شال ہے، ا احتراض کیا ہے اور ابعض نے خطوط بھی جیسے اور بعض نے سخت اور درشت لفظ بھی تھے کہ احمرین عملداری کو دہری مملداد ہوں پر کیوں ترجے دی الکین ظاہر ہے کہ اسلام کا ہرگز بیاصول نہیں کہ مسلمانوں کی قوم جس سلطنت کے ، تحت رہ کر اس کا ا حساس الخاوے، اس کے قل حمایت میں بلائن اور آ سائش رو کر اینا رز ق مقسوم کماوے، اس کے انعابات متواتر و سے پرورش یادے ، محرای پر عقرب کی طرح نیش طاویت - " ("براتین احمه یا حمد چهرم)

مندرجه بالا اقتباسات سے ظاہر ہے کہ مرز اصاحب رز ق مقسوم یعی ابھر یزوں کا کھاتے تھے اور العيس ك انعامات متواثره من برورش بعي بات تصداس في اكروه اس كوز ساني رصد تصير تعية الناكو بيدح اورتوميف يمي زيب و في تني حركيا وومر مسلمانول كيساته مي الكريزول كالبي سلوك فقا؟ بکداس سے برخلاف مسلمانوں کی تمام سلطنت پر قیند کرایا تھا۔ بہادرشاہ کوقید کر دیا تھا۔ ہراس مخض کوجو مسلمانوں کی سلطنت کا حال تھا بھل کر ویا۔ ان کی عورتوں کو بیوہ اور بچل کو پیتم بنا دیا تھ اور شاہی خاندان ے افراد جونتی رہے تھے ، در در کی بھیک مانگ رہے تھے۔ غرشنیکہ مسلمانو ل کے بایجے بنیجے کوانگرین ول نے ا ینا و شمن جان کر کیل و ال تھا تا کرکوئی مسلمان وہ برہ سرندا نھا سکے۔ ان حالات سے بیش تخر سنھانوں کے جذبات كب خشرے مو يكتے تھے۔ جس قوم نے ايك بزارسال ستواتر مندوستان ير عدل اور انصاف ك ساتھ حکومت کی ہو، اس کے بعد یکدم انگریزوں نے شصرف ان کی سلطنت چھین کی بلد اقتصاد کی گفاظ ہے

,wordpress,cor مجی اس مے معاشرہ کوہس مہس کرویا اور اس سے مقابلہ علی اس قوم کوان پر مسلط کرویا جس پر جا کی شان و شوكت مده مكومت كرين على من ووكس طرح المحريز ون بيسي مكار اورد جال مفت قوم كي غلام من روكر فوش ہو تکتے تھے۔ مرزاصا حب کی اس تحریر نے ان کے دخوں پرنمک باخی کی تمر چزئد حکومت وقت مرزاصا حب کی بیشت بنائ کر ری تھی ، اس لیے مسلمان چادے کیا کر سکتے تھے۔ یا وجود تمام مشکلات کے مسلمانوں کے والول على وه رو كر ايك ولول ضرور الحت تها اور الكريزون كے خلاف بسا اوقات علم جهاد بلند كرتے اى رہيے تھے۔ چہ نچہ 1857 میں بھی ای جذب کے ماتحت علم جہاد بلند کیا تھا۔ محر مرز اصاحب نے ان کو" جہلا واور برمیان ' سے خطاب سے نوازا ہے کیونک مرزا صاحب کا خاندان اور خود مرزا صاحب تو مسلمانوں کے خون کا سوده انكريزول كرساته كريط تعادران كوفن بنش بخواجي ادرو كرمراهات عامل كررب تعد اس لیے باد جود سے کہ تمام طائے کرام اور دیکرمسلمانوں تے مرد اساجب کی مندرجہ بالاتحریر سے تحت بیزادی كا المباركيا تفاركر مرزا ساحب في اسيخ كام كوجاري ركها كيونكه ووفيق مفادات كي وجدي أتحريزول کے ساتھ نمک ملالی اور سلمالوں کے ساتھ غداری کرنے یہ جیور تھے۔ ذرا مرزا صاحب کی مندرجہ ذیل تح بیات کویژھے اور ان کوان کی اس جہادت بے واد دیجئے۔ لکھتے ہیں:

"اب اے بھائوا ایک دومرا کام ہے جوشل شروع کرنا جاہتا موں۔ آپ لوگ یقین سمیس ،سرکارامحریزی ای ورخت کی طرح ہے جو کیلوں سے لدا ہوا ہوا در ہر الك فض جوميده يكي كي قواعد كى رهايت ساس درهت كى طرف باتد لمباكرنا بة كول شكول مل ال كم باقد على آجاته بد عادى مبدى مرادي بي جن كا مرجع اور مدار خدا تعالى في اس كورشنت كو ينا وياب اور ايم يغين ركع بي که رفته رفته وه سادی مراوی این مهربان محورمنت سے جمیں ماصل بوں کی۔'' (" تبلغ رسالت" علد فجم ص 4)

"اس گورنمنٹ محسدے برگز جاد درست میں بلک سے ول سے اطاعت کرنا ہر مسلمان كا فرض ہے۔" (نمانج رسالت جلد ششم ص 65)

"میرے نزدیک واجب انتظیم اور واجب الاطاعت اور شکر گزاری کے لائق همور تمشت الكريزي ب-" (" جيئ رمالت" بلدشتم بس ١١٤)

والم المرتمنت سے ولی اظلام دیجے میں اور ولی وفاوار اور ولی شر كرار جيل " ( تبلخ رمالت جلد عشم ص 113 )

اگر بدمرزا صاحب کی مکاری بقوم فروشی اور غداری اظهرمن انتشس ہے محرو کھتے مرزا صاحب امحریزوں کو فوش کرنے کے لیے کیا کیا جالیں جلتے رہے ہیں کہ جعدے قطب میں بھی سلمان اوشاہوں کی nordbress.com

طرح الكريزول كي نام كا خطيعي برها جائد، أكمع بي كد

" بم رعایا کی میتمنا به که جس طرح اسلای ریاستوں میں ان ملاطین کا شکر ہے۔ ساتھ فطبہ میں ذکر ہوتا ہے ہم ہمی سساور بلاد کے مسلمانوں کی طرح میدوا کی شکر جعد کے مبروں پر اپنا وظیفہ کر لیس کہ سرکار انگریزی نے .....ہم پر ہمی عمایات کی نظر کی ہے۔"

'' بَالِاقِرَ ہِم رِعایا کی دع ہے کہ جاری گورنمنٹ کو خدا تعاقی جارے سروں پر تائم ریکھے۔'' ('''بلیخ رسانٹ'' جلوچم جن10)

وليليكل خيرخواى

اله ورضف کی خوش تعمق سے پراٹس اخریا علی سلمانوں علی سے ایسے لوگ معلوم

ہو سکتے ہیں جن کے نہا ہے گلی اداوے کورشنت کے برظاف ہیں، اس لیے ہم

نے اپنی محن کورشنٹ کی پہلیکل خرخوات کی نیت سے اس مبارک تقریب پر یہ

ہیا کہ جہاں تک مکن ہو، ان شریے لوگوں کے ناس خبط کیے جا کی جو اپنے مقیدہ

سے اپنی سلمندانہ حالت کو فارت کرتے ہیں۔" ("آبانی رہائے" بلد بڑم ہی او)

''میں دھوے سے کہتا ہوں کہ تمام سلمانوں عمل سے اقل درجہ کا خرخواہ کورشنٹ
اگریزی کا عمل ہوں، کو تک تمان باتوں نے بھے خرخوات عمل اقل درجہ پر بنا دیا

ہے۔ اق الد مرحوم کے اثر نے ، دوم اس کورشنٹ عالیہ کے اصافوں نے،

تیسر سے خدا تعالی کے المهام نے۔" ("آبانی رساست" بلد حشم ہی دی)

تیسر سے خدا تعالی کے المهام نے۔" ("آبانی رساست" بلد حشم ہی دی)

عارت کر قوم ہے وہ صورت پیگیز

عارت کر قوم ہے وہ صورت پیگیز

وہ نبوت ہے سلمان کے لیے برگ حشیش

دہ نبوت ہے سلمان کے لیے برگ حشیش

وہ نبوت ہے سلمان کے لیے برگ حشیش

(البال"مر" بيم" ص 51)

''آئ تن سے انسانی جہاد جو تھوار ہے کیا جاتا تھا، خدا کے تھم کے ساتھ بند کیا حمیا ہے اب اس کے بعد جو تھس کا فر پر تھوار اٹھا تا اور اپنا نام خازی رکھتا ہے، وہ رسول کریم صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم کی نافر مانی کرتا ہے۔''

"مواب میرے ظہور کے بعد توارکا کوئی جہاد نیں۔ تماری طرف سے اسن اور مطح کاری کا سقید جسترا باند کیا میا ہے۔" ("نیخ رمالت" بلدتم بس 47) '' یادرے کرمسلمانوں کے فرقوں ہیں ہے بیفرق جس کا خدائے بھے امام اور چھوآ ہوگا ۔ اور رہبرمقرد فرمایا ہے ایک ہوا انتہازی نشان اسپتے ساتھ رکھتا ہے ہور وہ بیکراس فرقہ علی کوار کا جہاد بالکل فہیں اور نداس کی انتظار ہے۔'' '' اور قلعائش بات کو حرام جاتنا ہے۔'' (''تملی رسانت' خلاقی میں 83)

اگریمی مرزاصاحب کی اسلام وقمن اورانگریز نواز تحریبات کو درج کروس تو بهت بندی طخیم کاب بن جائے گی۔ فیڈاناس کو محفور کر سے مرزاصاحب کی صرف ذیل کی تحریبات پرفتم کرتا ہوں جن کی وجہ سے عمل نے مرزائیت سے ملیحد کی افتیار کی ہے۔

" تریاق انتلوب" کے می 25-26 پر مردا صاحب ہوں رقسطراز ہیں:

" بری حرکا اکثر حد اس سلفت انگریزی کی تائید اور عایت بی گزرا ب اور یس نے مماضت جاد اور انگریزی اطاحت کے بارے بی اس قدر کابیں اور بشتیار شائع کیے بیں کراگر وہ رسائل اور کمابی اسطی کی جا کی اور بہاس الماریاں اس سے بر عمق بیں۔ بی نے الی کتابی کو تمام مما لک حرب اور معرفور شام اور کائل اور روم تک پہنچا و فیا ہے۔ بمری بیش کوشش ری ہے کے مسلمان سلفت کے سیح خرخواد ہو جا تھی۔"

"اور جباد کے جوٹ دلائے والے مسائل جو احقول کے دلول کوٹراب کرتے ہیں، ان کے دلول سے معددہ جو جا کیں۔"

"شی بات ہوں کرفدا تعالی نے اپنے خاص فنٹل ہے بیری اور بیری جاعث کی پناہ اس سلامت کو در بیری جاعث کی پناہ اس سلامت کو در اور بیری حاصل ہے شد یہ اس کا کہ بیات نہ اور نہ سلطان دوم کے بایہ تخت من سلطان دوم کے بایہ تخت منطقہ میں۔"

اب مرز؛ صاحب نے وافٹکاف الغاظ بھی بیان کر دیا کدان کی ڈیوٹی انگریزوں کی طرف سے بیمقرر ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے ولوں سے جہاد کے خیال کومٹا کرانگریزوں کی اطاعت کا جذبان کے ولوں بھی بھا و سے البقرائموں نے اپنی ڈیوٹی کو واٹنی ایما تداری سے ادا کیا ہے۔

آخر بھی، بھی بیٹی ٹابت کر دیا ہوں کہ بیسرزاعیت کا بودا خود انگریزوں نے لگایا تھا اور وہ بیشراس کی آبیاری بھی کرتے رہے ہیں تا کی سلمانوں بھی جیشراعتشار کا نتیج جاری دہے اور اواری محیست بیشر بیشر کے لیے ان پر جاری و ساری رہے۔

مرزاصاحب اليخ فلم كوبر بارت وقطراز بي كد .....

239 "مرکار دولت عداد اینے فیاندان کی تسبت جس کو بچاس برس کے متواتر ہجر ہے۔ وقادار اور جانار ابات كريكل ب اور جس كي نبعت كور نمنث عمعزز حكام في المال جيشم محكم دائے سے اپني چشيات على يكوائل دى ہے كدوه قديم سے سركار چمریزی کے کے خرخواد اور خدست گزاریں۔اس خود کاشتہ بودا کی تبست نہاہت حزم ادراهتیاط اور محقیق اور توجه سے کام مفاور اپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ مجی اس خاندان کی ٹابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور مرى عاعت كوابك خاص عنايت اورمهراني كي تظريد ويكسيل مادي خاعمان نے سرکار انجمریزی کی راہ میں اسے خوان اور جان دینے سے فرق نہ کیا اور زاب قرق بـ في المناها ول ب كريم فدات كرفت كالا عدر كاردوات مارك فوری عنایت اورخصومیت تیجد کی درخواست کری یا ا

(" بخليفي ساليد" مذيفتن من و إ-20)



## محدمها لح نور

besturdubooks.wordpress.com

# قاد مانىت، حقائق ئامە

ھیں آیک قادیائی گھرانے جی، 1927ء جی، پیدا ہوا۔ بیرے دالد تھریاش قادیائی تھے۔ جی رہوہ جی تج کیک جدید ھی، نائب دکیل التعلیم کی میٹیت سے کام کرتا تھا۔ 1948ء میں قادیان (بھارت) سے یاکتان آیا اور رہوہ کے زدیک "احر گرا" ہی رہائش انتیاد کرئی۔ 1949ء میں دیوہ قائم ہوا تو ہی وہاں تعلق ہو گیا۔ بعدازاں، جب قادیائی جماحت نے مرزا بٹیرالدین محود کے ایما پر بھے رہوہ سے نکال دیا تو شرائی بیدی اور دو بچوں کے جراہ تسور آ کیا۔ رہوہ سے نکائے جانے کے بعد عی سے ابنا غرب تبدیل کرایا۔ اب جی قادیائی جیں، مسلمان ہوں۔

تادیان کی آبادی می بلخی به بهدوادر سکویمی قادیان عن رہے تھے، لیکن قادیانی اکثریت میں اسے تھے، لیکن قادیانی اکثریت می تھے۔ جب عمل ربود آیا تو یہ کاؤن کمٹنی تھی، جس کے سریماہ مرزا عصراحہ کے بھائی تھے۔ ربود کی لواقی بستیوں علی غیراحدی آبادی زیادہ ہے۔ سالانہ جلسہ کے موقع پر قادیانی کوشش کرتے ہیں کہ سنمانوں کو vordbress.co

ربوہ بیں او کی متا کہ اہمیں قادیا سے قیار الرف کی ترخیب ویں۔

میں سے تحریک جدید کے ملاوہ کی دوسرے شیعے بھی کام ٹیس کیا، البتہ جب میں تاویاں ہیں تھا تو میں نے بطور رضا کار، کار خاص کے سریراہ، انتے تقسب کہا جاتا ہے، کے ساتھ کام کیا تھا۔ تا ویا نی منظیمیں

الجن احدید، 1906ء بیں، تاویاں عی قائم کی مخید قیام پاکستان کے بعد المجن کا مرکز، قادیان سے ربوہ محل ہو کیا۔ احرب جاعت کو جارطبقوں عی تعلیم کیا کیا ہے: ایک حصر عورتوں محمل ے، اسے لجنہ الماء اللہ كہتے ہيں۔ ووسرا حصر العداد الله كهانا ہے۔ اس على صرف مرو ہوئے ہيں ، جن كى عمر جالیس مال یا اوپر ہو۔ تیمرا حصد خدام الاحمدید ہے، جو 15 سنت 40 مال کے درمیان عمر کے مردول پر مشتل ب- بنوق صداطفال الاحديدكها عب- وس على بعدروسان بديم عمر كي يبع موسع بين- بر (Locatity) میں ایک افسر ہوتا ہے، جے زمیم کہتے ہیں، جوائی آبادی کے رہائھ والی سرگرموں برتقر ر کھتا ہے اور ہر قابل ذکر واقعہ کی اطلاع امور عامر کو دیتا ہے۔ رہوہ شم مجمی الیکی می تنظیم ہے۔ ہر محلّہ کی ایک ا تظامیہ وائی ہے، جوزمیم کے تحت موتی ہے۔ ربوہ شہر ش قام زمیم ایک صدر عموی کے تحت موتے میں۔ ر ہوہ میں معظیمی اس نے تائم کی تی جی کر کمیوئی کو مختف مرکاری محکموں سے آزاد رکھا بدے۔ اس کا لازی نتیج یہ ہے کدر ہوہ علی موسائل اس قدر Exclasive ہوگئ ہے کہ بابرکا کوئی آ دی بیمعلوم نیمی کرسکتا کہ اس موسائل كاندركيا يور إب- خدام الاحريدك تمام اركان بورے ملك سندربود على سال عن أيك مرتبہ تین جار روز کے لیے جع ہوتے ہیں۔ وہاں خدام الناحمد یے محرّ سوار کی، شونک اور تھی امور بھی تربیت وی جاتی ہے۔ امور عامدائے انظام کے لیے خدام الاحدید کوبلور پولیس فرس استعال کرتا ہے۔ 1956ء يى، بىب يى ربوه يى ربتا قفاه خدام الاحدىدى تعداد بزار، دُيز مد بزارنو جوانون برهمتل تى، جبكدر بوه كى تمام آبادی یا کچ سے چو بزار تک تھی ۔ میں آخری مرتبہ تین سال کی رہو میا تھا۔ اب رہو کی آبادی تقریباً باردہ تیرہ بزائر کے قریب موگ بدتھدا در ہوہ کے واقعہ سے کل تھی اور اب اس واقعہ کے بعد بہت ہے احمدی الهجرت اسکر کے دبوہ پیچ سمجے ہیں اور اب ان کی آبادی پیچیس تیمی ہزار کے قریب ہوگی۔ ربوہ میں ناؤک کیٹی بھی ہے۔ پہاں جولوگ زیمن پٹر پر حاصل کریں، استے دفتر آبادی دیوہ ش ایک دجشر میں درج كياب اب اب يد مدر الجمن احديد ك ايك برائي بيدر بوه عن زعن كيدوول كالدراج كوانت ك مقرد كرده رجسر اربا سب رجسر ادك وفتر بش نيس بونا ، بلك المجمن ك وفتر بني بونا ب- انساد الله كوكي خاص كام برونيس كيا جاتا كيونك يد بوز مع لوكون برمشتل ب- مرزا بشير الدين محوو خدام الاحديد س Manual Labour وصل كياكرت تحاتاك ان عن بست ذايت بيدا موراي لي سيلاب زوكان کی اعداد کر کے نام حاصل کرتے ہیں۔ دواصل، وہ ضرمت خلق کا کام اپنے چیروں کی سیای وحویتے اور اپنی

, wordpress, cor

شوت قائم كرنے كے ليے كرتے ہيں۔

المانت کے شعبہ نے ، جو تمام احرابیاں کے لیے بینک کا کام ویتا ہے ، خواہ وہ پاکستان میں ہوگ ہے۔ احدون پاکستان، احدابیل کو یہ جدابات و ہیں کہ دوسرے ویکوں شرہ افجی رقوم کن نے کرا کیم ۔ بیکی ہوہ ہے کہ رہوہ شیل بینک کھولنے کا کوئی فائدہ نیس، کیونکہ احم ہوں کو اپنے صابات شعبہ امانت عمل جمع کرائے پڑتے جیں۔ ویکر بینکوں کی کمی بھی شاخ جس احمدی لین وین نیس کرتے۔ یہ جینکہ بیرون کرنی کا کام نیس کرتا۔ بیرونی کرنی کا کام سئیسٹ جینک کی معرفت کیا جا جے۔

صدد الجمن احریہ کے تعد دارالقعناۃ کا آیک الگ کلہ ہے جو ہائی بھڑواں کا قبطہ کرتا ہے۔
دیوائی لوعیت کے مقد بات کا فیصلہ دارالقعناۃ کی ہوتا ہے، جبکہ فوجدادی جھڑواں کا تصغیر امور عامہ کراٹا
ہے۔ امور عامہ کے شیعے کے سربراہ کو ناظر امور عامہ اور ان کے نائب کو نائب ناظر کہتے ہیں۔ جب ش
ر بود شی رہتا تھا، ان دولوں ان دولوں نگارتوں پر فوج کے ریٹائرڈ اخران فائز تھے۔ سیجر ریٹائرڈ عارف
زبان ناظر تھے اور کینی نادم حسین نائب ہ ظر تھے۔ ربوہ میں تمام تائل دست اندازی کیموں کی اطلاع
ریوہ بیس کو تبلی دی جائی۔ بعض ایسے کیموں میں امور عامہ این ورٹن وے کر پیلس کور بورٹ دیلی ہے۔
امور عامہ امور عامہ اور دارالقعناۃ والے ایسے مقد بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کو یا شعبہ امور عامہ
لیکن اس کے باوجود امور عامہ اور دارالقعناۃ کے فیملوں کے ظاف ایکل آئیک بورڈ کے پاس جائی ہے اور
پلیس کے فرائش انجام ویتا ہے۔ دارالقعناۃ کے فیملوں کے ظاف ایکل آئیک بورڈ کے پاس جائی ہے اور
بائیکات کیا جاتا ہے۔ اس کے ظاف تعزیری کارروائی بھی کی جائی ہے، جس شی بحاجت سے خارج کرتا
مثابل ہے۔ درامل، پہنا قدم موش بائیکات ہے۔ اگر اس سے معالمہ نہ موجرے واسے دبوہ سے قال دیا
جاتا ہے اورا شرکی جارہ کا درکے طور پرا سے براحت سے خارج کردیا جاتا ہے۔ خلیف کے فاعران کے لوگ

ادارہ اصادح وارشاد کو پہلے ادارہ دھوت وہلنے کہا جاتا تھا۔ جنب 1953ء کے بعد تھلے رک کی تو اس کو بادارہ اصادح وارشاد کہا جانے لگا حرک جدید کے بہت سے شعبے جیں۔ وہلی المال، وکس الا ہوان، وہل المشیر ، وکس التعلیم اور وکس الزراحت رہیشیر مشتری باہر جیجتے جیں۔ ربوہ بھی ایک محکمہ کارخاص امور عام کے محکمے کے تحت ہے۔ یہ جاسوی کرنے وائی تھیم ہے۔ اس شعبہ پرخری ہونے دائی آم کا آ ڈٹ ٹیٹی کیا جاسکا۔

انتقامي كارروائيال

تشدد كرنا ديوه والول كا عام اصول ب- بي متعدد مظالم كاشكار مها وول جو مير عظاف احديد

مروه نے کیے۔ میں معرف ایک بی تیمیں، بھے ستانے میا، بلکہ ہرروز کمی نہ اسی مختص کو ایسے مطاع کی شکار 199 مرتا ہے۔

ان دنوں وقعے اس وقت کے خلیفہ مرز اپٹیر الدین مجود کی ذاتی زندگ کے متعلق ال کے پکی آ انگفتہ بسمانات معلوم ہوئے تھے جن کا ذکر میں نے اپنے دوستوں سے کیا تھا۔ جب مرزا صاحب کو اس کا مخت بسمانات معلوم ہوئے تھے جن کا ذکر میں نے اپنے دوستوں سے کیا تھا۔ جب مرزا صاحب کو اس کا محم ہوا تو آنھوں نے میر سے معرب بہاس کے قریب افراد کے سوشل بائیکاٹ کا تھم دسے دیا۔ جھے جماعت سے خادرج کر دیا گیا اور طازمت سے الگ کر کے ربوہ سے نکال دیا گیا میر سے بچران کو دوک لیا گیا۔ خلیفہ صاحب نے میرے مسرکو بینچوئی دیا کہ بیر (میں) مرتب ہوئی ہے اس کے بیوں اس کے اور میں بیل الن میں۔ ان میں موقعی میں دیا تا میں۔ ان کی زعرتی ال اجران کر دی گئیں۔ اس کے بعد جب کبی میں ربوہ کی مرس یا کی دومرے موقعی پر جاتا تو سنح آدی میرا ویکھا کر تے۔

1965ء میں میرے والد صاحب بناد ہو گئے اور بھی رہوہ بنی ان کی خدمت کے لیے کیا۔ اس دوران بھی قادیاتی کردہ کے سرے او مرز انا مراتھ نے پیغام جیجا کہ چونکہ میرے والد پرائے احمدی ہیں وائی لیے مرز اصاحب ان کی تارواری کے لیے آتا میا ہے ہیں دلین شرط یہ ہے کہ صافح لور (مریض کا اڑکا) مریض کے پائی موجود تد ہو۔ اس پرمیرے والد صاحب نے جواب دیا کہ میرا بچے میری خدمت کر رہا ہے، مرز اصاحب خود تکلیف نذکر ہی۔

1 467 و ميں ميري والد وفوت ہوگئيں ۔ اُنھي ميري جدائي کا بہت تُم نفر، اي ثم ميں وہ فوت ہو

سنتیں۔ ہمیں اس سے آل فضل عمر مہتال میں داخل کرایا گیا۔ انجازع فی کر منور احمد، جو مرز آنامی احمد کے محمل اس آئی۔ ہمیں اس سے آخیں و کیفنے سے انکار کر دیا، کونکہ وہ میری ہاں تھیں۔ ان کا سپتال می میں انتقال ہوا ہے جب میں ہیتال میں انتقال ہوا ہے۔ بعب میں ہیتال میں ابنی دائدہ کو و کیفنے کے لیے گیا تو ان کی موت میں مرف آ دھ محمندرہ کیا تھا واس لیے اخیر کی دوسرے میں مرف آ دھ محمندرہ کیا تھا واس لیے انتخار کی دوسرے موقع میں میں اس روز بالکل نظر انتخار کر دیا میں اس روز بالکل نظر انتخار کر دیا میں تھا وی موت واقع ہوئی۔ ایک دوسرے موقع میں میرے والد ما حب نے مرز ا انتخار کر دیا میں اس کی کر میری مشیرہ کا نگاری پڑھا کی دوسرے موقع میں میں نہ کی دوسرے انتخار کی میں میں انتخار کی میں میں کہ کی میں کہ کا واسے راہو ہے کہ کر میری موتو میں میں کہ میں میں میں میں میں میں کہ اس راہو ہے کا دانے راہو ہے کہ کر یا ہے گا واسے راہو ہے کا لی دیا ہے گا واسے راہو ہے کا لی دیا ہے گا واسے راہو ہے گا لی دیا ہے گا ہے۔

بھنا ہت احمر یہ کی طرف ہے رہوہ کے ہر شہری کی یہ ذیو آن ڈگائی گئی ہے کہ کمکی بھی تا خوشگوار واقعہ کی اطلاع امور عامد کے شیعے کوفر اسمیا کریں۔ اس شیعے کی کار کردگی کی ایک مثال یہ ہے کہ رہوہ میں ایک گھر جس دیتے موسول ہوتے تھے، جو مورتوں کو تکھے جاتے تھے۔ یہ فک کا ہر کیا گیا کہ میں بیر دیتے اسپنا بھانچ عبدا کجلی فنفر کے ذریعے مجوانا ہوں۔ اس فک مراے اسور عامد کے وفتر لے جایا گیا اور فوب مارا جانگ کیا۔ بعد میں اسور عامد وانوں کو بینام ہوگیا کہ اس معالم علی میرا باتھ ہے، مذمیرے بھانچ کا ساس وقت میرے بھانچ کی عراقش بیا چودہ بندرہ سال تھی۔

1956ء سے اب تک 19 مال ہو گئے ہیں، بھرے مسرال دائے بھو سے ٹیٹن ٹی سکتے ، کیونک وہ جائے ہیں کہ اگروہ جھوے سطے تو ان کا بھی دی حشر ہوگا، چو بھرا ہوا۔

قاديانى ظلم وستم

1454-55 میں فائل ہور (فیصل آباد) سے موادی غلام رسول جنڈیانوں کا لڑکا اسپے دو ساتھیوں کے ساتھ رہوہ کیا۔ جمیس رینو سے شیٹن ہے خدام الاحمدید اور فرقان فورس کے ارکان نے میکڑ لیا۔ انھیں'' خدام'' نے جامع احمدید کے قریب اور مجر امور عامد کے وفتر سے محن شریخت مارا ہونا، بہال تک کہ ان کی بڑیاں توت کئیں، بس کے بیتیج عیں مونوی غلام رسول کا لڑکا موقع بی پر مرحمیا، کیکن چیلیس نے اس واقعہ کو دوسرا دیک دے دیا اور پولیس مقابلہ طاہر کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ربود، تعاند لالیال کی مدود عیں واقع ہے اور متعلقہ پولیس افسراحہ بیکر دوے با قاعدہ اطیفہ پاتے ہیں۔

د بوہ علی رہنے والے میرے رشتہ واروں نے بتایا کہ ایک سال آئل ایک وکیل سیرے لیے د بوہ

مجھے۔ ان کے ساتھ انتہائی بر طوکی کی گئی ان کے گیڑے تک چاڑ ویے مجھے اس شک کی بنا پر کہ وہ ب سوس

ہیں۔ سولوی عبد انسان عمر ، جو ظیفہ اقرال سولوی نورالدین کے بیٹے ہیں ، کو بھی دیوہ سے لگالا کہا۔ پہلے ہیں

سال میں ، وہ صرف وہ تین مرتب رہو ، جا سکے ، اس لیے کہ دہ جب بھی رہوہ جائے ہیں ، ان کا وہ جا کیا جاتا

ہے۔ سرق ابٹیرالدین نے براعلان کیا تھا کہ کوئی اسمی ان کے اوران کی بولی کی طرف ندو کھے۔ جب وہ

اچی والدہ کی قبر پر قاتھ پڑھنے کے لیے آئی اور کوئی ان کے اوران کی بولی کی طرف ندو کھے۔ جب وہ

عبد المنان نے بھے خور عالیا تھا کہ خدام الاحدید نے ان کے افوا کا پروگرام بنایا تھا، کمر بروقت پرو چا میں جائے

عبد المنان نے بھے خور عالیا تھا کہ خدام الاحدید نے ان کے افوا کا پروگرام بنایا تھا، کمر بروقت پرو چا میں جائے اسمی کے دفتر نے جایا گیا اور پھر وہ ان جو نے قطعی سے اقوا کر لیا گیا۔ انسی

کھا اختا فات کی بتا ہر ، وہمرے قلیفہ مرز اجیر الدین نے مونوی مجد الکریم مبلا کے ، قادیان میں واقع بھر کو تذرآ تش کرا دیا تھا اور اس کو قادیان سے نگلوا دیا تھا۔ بدواقعہ میرے بھین کے دنوں کا ہے۔ مولوی عبد الکریم مبلا پر جمع بھی کیے گئے۔ مولوی صاحب اور خلیفہ صاحب کے درمیان اختافات بعض تا گفتہ ہوالات کی بتا ہر ، بیدا ہوئے تھے۔ مولوی عبد الحمید مبلغہ بھی احمدی تھے۔ چند سال بعد ، ایک اور احمدی مسئر خم الدین مائی نے خلیفہ صاحب کے کردار کی بتا ہر ، ان پر بعض احمر اضات کے تھے۔ افول نے کہا تھا کہ مرز اجیر الدین خلافت جیوڑ ویں یا بی اصلاح کریں۔ اس کا بھید بداکا کہ مرز اجیر الدین خلافت جیوڑ ویں یا بی اصلاح کریں۔ اس کا بھید بداکا کہ مرز اجیرالدین حالات بھی شاہد عبد الرحمٰن معری کو قادیان سے نکال دیا کیا۔

ظیف صاحب کے طم میں لا ے بغیر رہوہ میں کوئی دا قد نہیں ہوسکار ضیفہ دفت کے سم کو، احمدی
ہردوسرے سم ہر فوقیت دیتے ہیں، خواہ وہ سم کلے ہیں کی بھی مجاز اتھارٹی کی طرف سے دیا گیا ہو۔ اگر کی
کور ہوہ سے لگانے کا تھم دیا جائے اور وہ اس کی تھیل ندکرے، تو اسے رہوہ شہر کی صدود سے باہرا شاکر بھینک
دیا جاتا ہے اور اس کا تھل ساتی با ٹیکاٹ کیا جاتا ہے۔ خلاف ورز کی کرنے دالے کا سائے کی طرح وجھا کیا
جاتا ہے۔ خدام اللاحد یہ کیلر ف سے خلاف ورز کی کرنے دالے کو جسمائی مزا بھی دی جاتی ہے۔ رہوہ
چواڑ نے تک بن تھیں، بلک موت تک بے سلوک کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر احمدی رہوہ تی ان کے عقا کہ کے
ظلاف کوئی تعرہ و فیرہ رگائے، تو امور عامر کو ربورٹ کیا جاتا ہے۔ امور عامدوالے کوئی کارروائی کرنے سے
خیلے ظیفہ صاحب کی منظوری لیتے ہیں۔ یہ دوست ہے کہ بھور پالیسی، دیوہ دالے قوت کا استعمال اپنے

کافین پرکرتے ہیں، اور اس پالیسی کی منظوری ہیں۔ خلیفہ وقت کی طرف سے حاصل رہتی ہے۔ ایس معالے میں ، احری ہے ایک معالے میں ، احری یا غیر احری ہیں۔ تین وہ کی رہے ہیں ، احری یا غیر احری ہیں تین نور کی ہیں۔ سے واقعات دیوہ میں ہوئے ، ایکن واقعات کے ۔ جن لوگوں کو خلیفہ سے اختان فات بھی مقاحت سے الکال ویا جاتا ہے۔ ایسے اختان فات بھی وقف کے بعد ہو تھے ہیں۔ اب بھی رہو میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں، یو تنظیم احربہ جماحت سے انتظاف در کھتے ہیں۔ اب بھی رہو میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں، یو تنظیم احربہ جماحت سے انتظاف در کھتے ہیں۔

جن لوكون كوجهاصت عن تكال كياء أن عن عن يعدايك كمام ورج قيل ين.

راج متور اجر ایم فی اسے یہ ہے جائی راجہ بھیر احمد دائری، جو فیم نظام رسول ایم۔ اے کورنمنٹ کائے شخوج رہ، میال عبدالشان عمر مافک روز نامہ جمہور، عبدالو باب حمر اور عبدالسلام عمر کو اپنے فائدانوں سمیت، عبدالرشن خام، مناظر رہوں کے بھائی خلک عزیز الرشن ایڈووکیٹ مجرات، ہو فیمرفیش الرشن فیض، عطاء الرشن، راحت ملک، چو بدری صلاح الدین خال نامر، تماعت کے تین سبلتین مرڈا الرشن فیمن، مرڈا شیلی الور (یہ تینوں بھائی ہیں)، محد صادق عبم کوجرا تو الداور عبدالرب خال رہم لاکل ہور۔

قاديانى ....ا يعقائم كآكي من

نی نے تمام احدیاڑ کی پڑھا ہے۔ احدیوں نے قرآئی آیات کی سوی تویٹ کی ہے اور تہیر مخلف کی ہے۔ بمی نے آیک احدیہ مجد کی تسویر دیکھی ہے، جونا نجیریا بمی بنائی مجل ہے۔ اس پر کلر اس غرت تکھا ہے۔

"لا الله الا الله العصد رسول الله" الياس لي كيا جاربا بكر كراحرى كميزى افرية بن مرزاغلام الركوايك في كاحيثيت سے بيش كرتى ب باكستان مى ان كا كل وى ب، جوعام مسلمانوں كا ب الين نا يجيريا بم انعول فركستر في كيا ہے۔

عام مسلمالوں میں اس بات کا پرا پیکٹٹ کیا جا د با ہے کدا حدی و ہوہ اور قادیان کو مکہ دور مدینہ سے زیادہ خبرک بھے ہیں۔ یہ بات ہے بنیاد میں ہے، کو تکہ مرز ایشر الدین نے کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے جشے ختک ہو گئے ہیں اور قادیان اور ابوہ کے جشے ہوئے ہیں۔ مرز اغلام احد کے بھی وکار مکہ اور عدید کو قادیان بے فوقیت و بے ہیں۔

مرزا بشیراندین محمود کا بید بھی فوق ہے کہ جو مرزا نظام احمد قادیانی کو نبی نہ مائے ،خواہ ان کے بارے بھی سنا بھی نہ ہو، وہ کافر اور خارج از اسمام ہے۔ اس فوق پر قمام احمدی ممل کرتے ہیں۔ ای لیے سرظفر اللہ نے قائد احظم کا جنازہ پڑھنے سے انگاد کر دیا تھا۔

احمدیں نے اینا الگ کیلنڈر مایا ہوا ہے، جس کے معطل کے ام اس فرح میں نبوت، اطاء،

تبلیغ، نمان، بجرت وغیرہ ۔ یہ ورست ہے کہ احمدی، غیر بھری ادام کے بیٹھے نماز نمیں پڑھتے ، آگ کے وہ عام مسلمانواں کی مسجد میں نمیں جاتے ۔ بیت اللہ میں بھی احمدی ادام تھے بیٹھے نماز نمیں پڑھتے ۔ میرال انھان ہے کہ جوشش نمی ہوئے کا دعوئی کرے، ووخود بخود اسلام کے دائرہ سے فارٹ ہوجاتا ہے۔

مسٹر احمد تور ایک کافی احمد کی ہے۔ انھوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک اور آ دمی خواجہ اسا میل، جوز تدو ہیں اور اندن میں رہتے ہیں واٹھول نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ بھی احمد کی ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی احمد یوں نے نجیا ہونے کے دعوے کیے، لیکن چھے ان کے نام یارٹیس۔

بيرون مما لك مين قاديا لي مثن

عرب ممالک میں پہلے بھی احمد بیشن قائم تھے، تمر جب موبول کو تم نبوت کے بارے میں اسے بول کے جارے میں اسے بول کے ا اس بول کے عقیدے کا پند جلاء تو دومشن بند کرا دے گئے۔ میرے علم کے مطابق انڈونیشیا اور ملائیسیا کے مطابق اندون م ملاوہ، مشرق وسطی کے تمام اسلامی ممالک بھی احمدی مبلغوں کا داخلہ بندے۔ اس کی بڑی دیدا جمہ بول اور ان ممالک کے باشندوں کے درمیان تم نبوت کے مسئلہ پراختما ف ہے۔

احدیوں کے بارے بین بہا جاتا ہے کہ وہ اسرائل کے ایجٹ ہیں۔ بہتا رہ اس بنا پر ہا تم کیا

می ہے کہ اسرائل جی احدی مشن ہے۔ جید (اسرائل) جی قائم احدی مشن جاسوی کے مرکز کے طور پر

بھی استعال ہوتا ہے۔ پاکستان ہے جواحدی، اسرائیل جاتے ہیں، وہ ڈبل پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ وہ پہلے

می افریق ملک بی پاکستانی پاسپورٹ پر جاتے ہیں ، وہال ہے کی دوسرے ملک کے پاسپورٹ پر اسرائیل جاتے ہیں۔ وہ بروان ملک کے پاسپورٹ پر اسرائیل جاتے ہیں۔ وہ بروان ملک جانے والے سلفوں کو المام خوری معلومات احدید بھا تھا کرتے ہے۔ پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ بیروان ملک ہانے والے سلفوں کو موری معلومات احدید بھا تھا کہ استعال کیا جاتا ہے، جن کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقہ تا نہوں۔ حید (اسرائیل) ہیں احدی مشن ایک ابوار پر چا البشری کی ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقہ بنے برمونوی ابوالحا اللہ ویت مولوی تحدیثر یف اور حافظ بھیرالدین عبداللہ رہے ہیں۔ اسرائیل جانے والے سلفوں کو صرف عربی فراز بان سے واقف ہوتا ہوا ہے اور حافظ بھیرالدین عبداللہ کیا ہوتا ہوا ہے۔ جہاں تک بھی علم ہے، آئ تک کوئی اسرائیل بیودی مشن جانے والے سلفوں کو مرف عربی اسرائیل بیودی مشن میں ہوا۔

قاد یانیوں کی یا کستان وشمنی

تعتیم ملک کے وقت، مرزا بشیر الدین اکھنڈ بھارت کے تن شی شے۔ انھوں نے اپنے اس خیال کی تبلنے کے لیے تمام زرائع استعمال کیے۔ ان کا اکونٹر بھارت کا حالی ہونا اس خیال پر بنی شاکر اس طرز بندوؤں اور تکسول بھی تبلنے کے زیادہ مواقع ہوں کے اور دوسرے یہ کہ انھاک یادہ محفوظ ہوں گے۔ مرزا بشروالدین محود ظیفہ نے رہے ہا تھا کہ خدام الاحرب اسلام کی قوت ہے ، اور بیک احربے براعظے بہت جلد برسرافقہ ارآئے والی ہے۔ اپنی تعلیم کھنل کرنے کے بعد نوجوان احربیں کوسول اور نشری کی مختلف سراسز بھی مجرتی کیا جاتا ہے۔ اجمن احدید کی جالیت کے تحت، اس پائیسی میر پاکستان کے معرض اجود بھی آئے ہے۔ میلے عمل کیا جاتا رہا اور آئے ہمی اس برخش ہور ہاہے۔

1956ء میں افواج پاکستان میں پہلی سے سوتک احمدی کھٹر افران تھے۔ بعض احمدی افرون تھے۔ بعض احمدی افرون کور ہا تھا اس اللہ اور نے سے ہر افرون کور ہا تو مان کے بعد رہو کی انتظامیہ میں مازم دکھانیا جاتا ہے۔ بیعت میں شال ہونے سے ہر احمدی اس مشیخ کی وجہ سے ایک احمدی اس مشیخ کی وجہ سے ایک دوسرے کی مداری ضروری تھنے ہیں، خواہ ہدد جائز یا تا جائز طریقے سے مکن ہو۔

اجربے کمیونی پاکستان کا انتظام سنجالنے کی امید نگائے بیٹی ہے۔ وہ ایک ون فاتحانہ طور ہے اوا یا بھی وائل ہونے کی امید نگائے بیٹے ہیں۔ بھی نے بات مرز ابٹیر الدین، مرز انامر اجر اور دگر قادیاتی بیٹے اور بھی وائل ہونے کی امید بھی لگائے بیٹے ہیں۔ بھی نے سے بول ڈیٹس آ فیسر بھاد لیود وا افر یسٹ، جو احمد کی ہیں، نے ووران کانکو بھے کہا تھا کہ بید ملک صرف اس صورت نج سکتا ہے، جب اس کا مری او، نہ مرف بخت کیر ہو، بلکداس کا تعلق خدا ہے ہو۔ اس پر بھی نے جوج کیا کہ پاکستان بھی ایسا آ دی تو مرف مرز انامر اجر مرد جودہ مربراہ احمد یہ کمون ہے، تو انحوال نے میری اس بات سے انفاق کیا۔ اسپنے سیا می متناصد کے حصول کے لیے قادیاتی مرکز ہیں گائی رکھن جاتی ہے۔ وائی غیر احمدی دیوہ میں دیاتی ہے۔ متناصد کے حصول کے لیے قادیاتی مرکز ہیں کو گئی دیاتی ہے۔

مرزا بشیرالدین محود کی خواہش تھی کہ سیاسی غلبہ حاصل کیا جائے۔ آئ کل کا رہوہ انتظالی لحاظ سے 1947ء سے قبل کے قادیان کا تمونہ ہے ادر سیاسی ہرتری حاصل کرنے کے لیے، رہوہ کے لوگوں کے عزائم ای طرح ہیں ، بھیے قادیان سے لوگوں کے عزائم تھے۔ احدیوں نے افتقاد میں شامل ہونے کے لیے پاکستان شیلز یارٹی کا ساتھ دیا تھا۔

احمدی عام سلمانوں کو دشن کتے ہیں۔ رادہ شہریں، کاردبار عمی ہی، کوئی غیرا حمد کی جی ہے، اس لیے کدایک اندی کو، کارد بار حمل ہی، فیراحمدی پر ترقیح دی جاتی ہے۔

قادیانیوں نے، قیام یا کتان کے فرزابعد ، انجمن احمد یا کتان کے نام ہے ایک اوراجمن قائم کر کی اور سندھ بھی واقع ایسل انجمن کی تمام جائیداد قبقہ بھی کر لی، کیونکہ ان وفوں کمنوڈین مسٹر عبداللہ خان تھے، جواحدی بیں اور مرظنر اللہ خال کے بھائی ہیں۔ یا کتان بھی انجمن کی جائیداد، جو بھارت بھی رہ می تھی ، کے خلاف کوئی کلیم نہ دیا حمیا کی تک خلید صاحب کا بھی تھی تھا، البت، انھوں نے فود اپنی ذاتی جائیداد، جو بھارت بھی جوڑی تھی ، اس کا تلیم دیا اور جائیداد حاصل کرلی۔ خید نے براحدی کو بیشم دیا تھا کہ قاد بان من جوزي بوني داني جائيداد كاكليم واقل شركرين، كيونكه جم جندي قاد يان والي سطيع ما تني هي-

فرقان فورس، جس کا علی مجر تقا، 1948 و علی تشمیر کے کا فوشیرہ پر لڑی تھی ، علی وہاں اس گاڈی پر تحن ماہ تک لڑا تھا۔ ایک دوسائی بعد اس کو جزل کر لی نے تئم کر ویا تھا۔ اس پر ، اس فورس کو پاکستانی فوج نے جو اسلحہ ویا تھا، وہ پرسائل آ فیسر دیلو پر علی خلام محد اختر کی زیر محرائی ایک دیلے سے دیکمن علی ربوہ لایا عمیا۔ اس اسلحہ کومحود سمجد کے قریب زیر زعین دفن کرویا گیا۔ ایک مختص طک رفیق، جو پمجر رفیق کھانا تا ہے، اس اسلحہ ہارود کا انجادج تھا۔

#### حف آخر

بعش بھائی پرے مدیم کے باعث پردہ اٹھانے سے قاصر رہا ہوں۔ گارا کر کوئی ایسا موقد پیدا ہوا تو انشاء الله العزیز لکھا جائے گا، اہمی بعض موضوع تحدرہ مجھے ہیں جن کا ایسالاً ذکر کر ویٹا ضروری ہے،

#### يوني ال

-5

- 2- تاويالى فليفى جامتون كى عسمتون اورامانتون كى برب يى رويد
- 3- تاويان فليغد اورغاندان فلافت كى الى بديراه رويال اور دهاندليان .
  - 4 ريوه عمل ايك، مراند كلام اوراس كى جرود معليال.
- مدد الجمن احدید قادیان جو 1966 میں بنائی کی اور وہ اب تک قادیان ہیں کام کر رہی ہے اور وہ اب تک قادیان ہیں کام کر رہی ہے اور وہ اب تک قادیان ہیں ہے، اس پر فلیفہ صاحب کا یا الجمن احدید پاکستان ہیں ہے، اس پر فلیفہ صاحب کا یا الجمن احدید پاکستان ہیں ہے، اس پر فلیفہ صاحب اس بنیاد پر اگرار کروائی کہ اس انجمن نے ایک لو کے لیے ہمی بھارت کوئیں چوڑا اور اوح ظیفہ صاحب نے پاکستان ہیں اس انجمن کی تمام جائیداد پر اس بنیاد پر تجن کر لیا کہ وہ انجمن طیفٹہ صاحب نے پاکستان ہیں اس انجمن کی تمام جائیداد پر اس بنیاد پر تجن کر لیا کہ وہ انجمن کی تمام جائیداد پر اس بنیاد پر تجن کر ایا کہ وہ انجمن کی تمام دینا کودیا جاتا ہے۔
  - 6 مَن الله عَلَى اورييل ليس من عومت وقت عمق فون كى خلاف ورزى -
    - 7- سشركا كاروبار جوخود طيفه صاحب كرق رب اور سود كاكاروبار-
  - 8- مع الجمن كى بعض جائد دول پر خليفه صاحب كالبطائف : كيل تبنيد در براهت كي خاموثي ـ
- 9- 1953 وجن مولانا ایو الاهل مودودی کوعقائد عن مناسب تبدیلی کی پیجکش اوراحدی نام حذف کروسینے کی خواہش کا نعلان اور تبلیق ادارہ سے نام عن تبدیلی اور مبلغین کی بجائے مربیان کی ناوش لفظی۔

- 250 ع ری کے ایک طول عرصہ عمل خلیفہ صاحب کی عبادات سے محروی اور الن کے تمام الن میں سے مقدمہ میں خلیفہ صاحب کی عبادات سے محروی اور الن کے تمام الن -10کے روتھوٹے بھائیوں کی وفات۔
  - عَلِيفَ صَاحِبِ نَے جَمَل قَدْرَمَنِغَين يورب، احريك اور افريقَد شي ججوائد بوئ تھے ، ان تل -11 ے ان لوگوں كاستون سے عيده و جانا ، جن سے بہت بعاري و تعاليد وابسة ركال كاتھى اور جن کی انچھی خامسی تعداد ہے۔
  - ے شور تا دیا نیوں کا خلیفہ مباحب ئے قلم وستم کا نشانہ جنا اور بن عن اور مرکز سے میرد کی اور -12 مقاظعه وبانكاك كي معوبتين برداشت كرنابه

ان موضوعات کے لیے ایک وقتر ورکار ہے اور اس کے لیے وقت اور فرصت ہے ہے اس نے الثارة وكركره بإثميا بيار

> الا "مرح" باتی ہے ورق تمام موا خیتہ جاہے اس الع کھال' کے لیے



besturdubooks.wordpress.com

### واكثر ماقطافدا الرحمان

## قادیانیت سے واپسی

تعل عربیتال رہ کے ذاکر حافظ فدا الرحان نے 20 کی 1982 وگوا ہے کہ کے سات افراد سمیت بھی تخفیاتم نیوت رہو کے مرکز بھی آ کر اسلام تول کرلیا۔ دولیتی رعان کوٹ ہفتہ ڈیر عادی خان کے رہے والے ہیں۔ انہوں نے بہاہ لیورڈ کمامقم میڈ بھی کا نے سام فی بہائی ہائی کیا۔ دوسال وکوریہ بیتال بھی مازمت افتیاد کی نے اپر بھی میڈ بھی آ فیسر ہمی دہر ہے۔ گرا پی عاصت کے کہتے پر دعد خلل عربیتال آ مجے۔ انھوں نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد و طاہرہ فدا دسنید ناز وطفرواز و دب اواز و شاہ نواز وجیدہ خاز سمیت اسلام تول کر لیا ، جس کی تحر بملائوی ا خبادات نے تعمیل کے ساتھ مٹائع کیا۔ انھوں نے قادیات سے تا اب ہونے کے اسباب پر مشتل ددی ڈیل بیان فلے کر دونامہ الوات وقت ا

ر بود شدان کی انجمن کی تنظیم تروخ ہوتی ہے۔ اس کی شاخس غیر مکون شدائی جی۔ ان کی مشنریاں بھی ہیں۔ وہاں رہنے والے بھی اس مرض شد جاتا ہیں، تھر تمام لوگ جو خاتد افی مرز الی ہیں یا از مرفوم زائی ہوتے ہیں، ان کی تمام جائداد، ماازشن ، کارویارز خدکی دادلاد کی تعلیم وٹربیت، سب بھی انجی کے اتھ عمل آجائی ہے۔

سادے کا سادا انتقام ان سکواشارے پر تھی کرتا ہے۔ لوگوں سے چھٹ زیم کی سے قارم پر کروا

لینتے ہیں، جو ساری زندگی کے لیے ان کے در قرید ظام مو جاتے ہیں۔ اسک سورت میں پر اوک شریعت محدی کوک شریعت محدی کوکیا جاتی ، کیا جمیس، براوک حقیقا مجور تھن ہوتے ہیں۔

گاری ماده اوح، پڑھے تکھے تو کول کورشق کا لائج ، غیر نما لک بجوانے کا لائج ، نفتر رقم کی الداد <sup>کا</sup> کا لائج و سے کراسکام سے مخرف و خارج کر لیلتے ہیں۔ ( توبہ تعوذ بائند )

اگرین ان چیزوں کی تنسیل عربی کھوں آو عمتی ند ہوگی۔ بیں نے رہوہ میں آ کر قریب سے ان کو دیکھا۔ نیچٹی بیں نے مرزائیت ترک کر دی۔ میرانکم ہیں کو "دجال" کا علی مجھ نام دے سکتا ہے۔ اس دجال کے دمویٰ نیوت سے لے کر، آج تک کی تمام کتب صفود سلی الشطیہ وہ آبدو سلم کی شان بھی ممتا تی کا جموعہ بیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ آیک دجو در کھے دائے آیک آ دمی نے کی دموے کیے ہوئے ہیں، جو سرا سرغلط ادر یہ بنیاد ہیں۔ حلا

- دوال المتاہے كدش خداكى بوى بول۔
- 2- ''ایک ظلمی کا ازالہ'' کے ماشیہ پر ککستا ہے کہ نم پیداری کے عالم می حضرت فاطمہ دائز ہرائے میراسرا بی ران پر دکھ لیا۔ (تو یافوز یافٹر)
  - 3- ئىلىمىنى طىدالىلام بون...(نعوذ باش)
- 4۔ وہ درجات اکمالات عطا ہوئے کہ چھے خدا نے محمد معناقی سلی اللہ علیہ وآلبہ اسلم کے پہلو بہ پہلو کھڑا کردیا۔ (نعوذ باللہ)
- ج۔ میں اپنے وقت کا تی ہوں۔ (توبقوۃ باشرین ۃ انکے۔) ان کی تمام تر تعقیقات اسکی حش ہ بے۔
   جیاد یا توں بریمی ہیں۔

ان وجوہات کی متام میں نے تھیدخور پرتمام تاریخی اور عربی کتب میرے و تفامیر کا مطالعہ کیا۔ پھیلے داوس ان وجالوں کے کم و قریب کا تیا تحطرناک اور ب و بغیت کا پہلوسائے آیا، جس نے ان کی ب و یکی کو بے فقاب کرویا۔ مرزا ناصر، چھوٹے وجائی نے کشف کے طور پر مرزا ٹیول کو کپ کہ لا الله الا الله کو کویا محمد درسول الله کات ویا گیا ہے ، جس کا زندہ جوت رہوں کے ہر چوک میں بیٹر کے ہوئے ہیں۔ کلے شریف کا دومراج و محمد درسول الله کا دوالے کا اور الے کا قربة و بائد۔

میرے ول عمل خیال پیدا ہوا کہ بن نے کائی سوئ بچار کے بعد قیصلہ کیا کہ وجود ایک، اس سے بن نے مرزا نامر کو ایک خطائھا کہ جی جمت نے بن آئے فعول نے مرزا طاہر کولگھا کہ معلیٰ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک مستقل آ دی کے پیسلے و تکنے کا خدشہ پیدا ہو دیا ہے۔ آ ب ان سے فوری معلیٰ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک مستقل آ دی کے پیسلے و تکنے کا خدشہ پیدا ہو دیا ہے۔ آ ب ان سے فوری ملیں رائدان یا کی دوسرے ملک کی پیکٹش کریں۔ مرزا طاہر نے جھے خفیہ طور پر باد کر ملیحد کی چیکٹش کریں۔ مرزا طاہر نے جھے خفیہ طور پر باد کر ملیحد کی جیکٹش کریں۔ مرزا طاہر نے جھے خفیہ طور پر باد کر ملیحد کی عمل ما قات

253 کے مے سوالات خے کی جانے دوسری مراعات دینے اور لائج وغیرہ کی باغی کرنے لگا میں کینے یوئی جدہ جد کے بعد آخ کار شذکرہ چند سوالات کر 16 فے اس سے اکی جواب شدین ہائے میں ان کے والربلغييات ويوه على مرز اكو، خارج الراحمان اور وبيال وفيرو كے الغاظ كهدكر الله كورا بوار الله تعافی سنة دعا کی کداے زیردست خافت والے دب، مجھے میدحارات دکھا، تو دات کوخواب بیل مجھے ٹیک بزدگ کی طرف سے اشارہ فانہ جوش نے اپنے کا توں سے سنا کہ فولوا لا اللہ الا الله محمد رصول اللّٰہ پ آ واز سنتے بی بی تے معموارد و کرلیا کراب جھے ورصنی ملی الله علیہ وآلہ وسلم پر جائے تی ورتیس کرنی عاب ادر فورا مشرف براسلام مونا عاب بب صرب الل خاند ميري يوي طابره فدا، محوف سالے، ساس وغیرہ اس خواب و دیگر مالات سند آگاہ ہوئے تو سب کے سب آلی عاقبت ستوار نے کے کیے تیار ہو مجے۔ یں کمروالوں کی طرف ہے بھی المینان یا کر اللہ تعالی کا شکر ادا کر کے سید ما بھل تحقیق تم نبوت ربوه ش مجر محد بدر الح سے شیش کتیا۔ وہاں قاری شیر احمد موان احمد یار جاریاری سے ملاقات مولی۔ ان بررگوں کے ساتھ چل کرچکس تحفظ فتح نوت رہو کے دوسرے سرکز مسلم کالونی میں مولانا اللہ وسایا صاحب کے باس کتھا۔ (الفاقا) علامہ مولانا محرافران علی ہوری مولانا خدا بخش شجاع آبادی بھی موجود تے۔ ان برزگوں کی معرفت، ٹل وین کی دولت سے مالا مال موکر وائیں آیا۔ بطے والا نزو لالیال مولانا اسمہ یاد نقشیندی میلی تحفاظ محتم نوت نے اپنے مکان میں مجھے میرے الی وعیال سمیت رکھا۔ دات کو ملسهوا على ف الدنوالي كفل وكرم سواي مسمان بعائيل ك مان ، جو مل على ماضر تعد الله تعالى وكواه مناكر اسين مسلمان بوف كالعلان كيا- بيرك تقريركا فلاصدبيب

> " امت محد بدکا ایمان ای اساس بر قائم ہے کہ حضرت محد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری نمی ورسول ہیں۔ آپ کے بعد مدمی نبوت ورسالت سلسلہ وجی كاجراكا قائل كذاب و دبال ب ادراملاي تفويرات كى روى مزاوار لل ب امت محربیکا معرت صدیق اکبررشی الشقنانی عندے الدی سب سے پہلے ال بات براتمام ہوا کر مرکی نبوت، کا تر اور آبال کے لائل ہے اور حضور صلی اللہ عليدوآ ليد وسلم كے بعد ببلا جهاد مسيفرد كذاب مدقى توت كے مقاف ووا۔ برسفير على استعارى سروش من مرزا تلام احمد تاويل وجال من وعول تهد كروا ويا اس نے دعویٰ نبوت کے سرتھ انہا وعلیم السلام، محانبہ کراش، ال بیٹ، عامتہ أسلمين برسب وشم كى بوجهازك اورابية ندمائة والون كوكافر اوروائر واسلام ے فارح قرارویا، جس کے باعث امت سفرنے بالاتھاتی اے کافرقرارویا۔ مقتر یا کتان علامدا آبال نے ندمرف اس فتوی کی تقید بن کی بلکہ انگریزوں سے

254 کادبانتیں کو فیرمسلم افلیت قراد دینے کا مطالبہ یمی کیا۔ یمی شکر کڑا کہاں کے اسلامیان پاکستان کی محنت پارآ در ہوئی ادر 1973ء کے آئمین عمل ترسم کے 🖔 وریع 7 ستبر 1974 مرکیشل آسلی نے مرزا ظام احرقادیانی د جال کے بردد حمدب، لا معدى وقادياني كوفيرسلم الكيت قراد ديا- اب الله تعالى في والمن عزيز باكتان كاكري صدادت يرجزل فحدضياه ألحق كوهمكن كياب بمدوم ككت خدابور رمول اور قر آن وسنت کے شیدائی جونے کے ساتھ ساتھ یاکٹان جی اسلامی فلام کے موبد و داگ ہیں۔ عل مکومت یا کنتان سے استدعا کرتا ہول کہ قادیاغوں کی تو یب کاری کا سوباب کریں اور برادران اسلام سے ایک کرول کا کہ دوسان لوگوں کو قادیاندل کے فکتے ہے تجات والنے کی کوشش کریں۔ دھا بي كوال كاجل بالا مو ، كفر كاحد كالا مو معرب اليه وها كري كر الشرقة إلى مجمع وین کی شدمت کی توضی اور استنقامت عطا کرے۔ آئین۔



besturdubooks.wordpress.com يروفيسر ذاكثر محراساتيل ﴿ شعبه هر في واسملاميات جامعه الإدان، المادلان ١٠ أنجر ١٠)

## ممراہی ہے ہدایت تک

عکس اللہ کے سرینے بیشتم بیراقرار کرتا ہوں کہ میں قادیانی فرقہ اور ان کے نہ ہب قادیا نہیت کے خلاف، کسی حم کا ذاتی بغض و کینے قبیل رکھتا۔ میرا یہ پکتہ ایمان ہے کہ ہر محفص ڈاتی طور پر اینے وین اور ا ہے اختیار کروہ ندہب کے لیے اللہ کے سامنے خود ذ مددار اور جواب وہ ہے۔ قاریانیت ہے تو یہ کے سنسے ین میری اس تحریر کا اسل مدید الکل داشت الفائد عن مرف بداعلان کرد بنا ہے کدمیری تحقیق سے مطابق قادیانیت اسلام میں۔ بداعلان اس نے بھی ضروری ہو کیا ہے کدا کھر و بیشتر مواقع پر، شی نے محسول کی كدالة ديانيت كرس تحد ميرى والبنكل، وومرول أوقاد بإنى تدبب ابنائي ش معاون ثابت مورى ب

اس نے جب قاربانیت کی اممل حقیقت جمعہ رمنکشف ہوئی تو میں نے اپنی ذر داری اور یوجھ ے سبکدوٹی ہونے کی کوشش کی اور ول میں یہ بات آئی کراس حقیقت ے انھیں بھی باخبر کروں جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے فعل سے مجھ پر شکشف کیا ہے۔

موجودہ کاوش سے میرامتھ ورامل ہیاہے کہ جولوگ خلوم ول کے ساتھ قادیانیت کی حقیقت كم مثلاثي بين وال كوجيع صورت عال عداً كاوكرول ... الشر تعالى البي فقل وكرم عدال كوعقل سليم عفا کرے اور صراط متعقم دکھائے۔ میں ان کے حق میں بدوعا کرتا ہوں کدانشد آنیس اس کی توثیق مفا فرہ نے کہ دہ غلط رائنے کوئرک کرنے اور حموث ہے کناروکٹی کرنے کے معاملہ ٹیں شخاعت ادر جرأت مندی ہے کاملیں۔

ترجد: "ادراس محض سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتی یاد ولائی جائیں، وہ ان سے اعراض کرے۔ ہم ایسے بحرمون سے بدلہ لیس سے۔'' (الم اسجده: 22)

ترجد: "آب (ان سے) كيئے كركيا جم تم كوايسے لوك بنا كي جواعل كے مشبار ے بالک ضادہ علی بیں۔ بہلوگ بین جن کی وانیا عمل کی کرائی محنت، سب منی

besturdubooks.Wordpress.com گزری ہولی اور وہ (بوجہ جہل کے) ای خیال عمل جیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بیادہ لوگ ہیں جورب کی آ بھوں کا (لیٹن کتب النی کا) اور اس کے لئے کا (نیمن تیامت کا) انکارکررہے ہیں۔ سو (اس لیے ) ان کے سارے کام عارت ہو محتے تو قیامت کے روز ہم ان کے ( نیک اٹھال ) کا ڈرامجی وزن قائم نے کریں گے ( بلکہ ) ان کی سزا وی ہوگی بینی ووزخ ،اس سبب ہے کہ انھوں نے کٹر کیا تھا اور (بدك) ميري آغول اور تغيرول كالذاق بنايا تعاله" (الكيف 104-102)

ان دنوں ہندوستان کے سرزا غلام احد قادیانی سے عبیعین کے خلاف عالمی سطح پر ایک زوردار شورش بری ہے۔ آنجی تی مرزاصاحب نے 1908 مثل اپنی وفات سے قبل خود کواور اپنے تبعین کو احمدی " کے نام ہے متاز کیا تھا ( جو بعد میں دوفرقول میں تقتیم ہو گئے )۔ بیشورش نام کر ان مسلم نوں میں پیمیل ہوئی ہے، جو بیٹھنے میں کہ قادیانی اسلام کے نام پر خفیہ طور پر ان کے حقوق پر ڈا کہ ڈال رہے ہیں۔اس وجہ سے دوسرے مقابات کے مقابلہ میں پاکستان میں بیاناز عداوران کی سمخی زیادہ محسوں کی جاری ہے۔ بیر صورت مال اتمین مرف ندی طور بری نبین بلکه میای طور بر متاثر کر ری ب.

جیسا کہ پاکستان کے نام سے ظاہر ہے، بدملک اسلام کے نام پر عالم وجود ہیں آیا۔ ای وجہ ے یا کنتان کے دستور کی دفعات ہیں ایک دفعہ بہتھی رکھی کئی کہ ملک کے اعلی سیای منعب برمرف مسلمان می فائز ہوسکتا ہے۔ یہ دفعہ کی غربی تعصیب کے تحت شامل ٹیس کی تی۔اس کا منتاء مرف اسلام کی معلمتوں کا تحفظ تھا جو ہمیشہ سے یا کتان کا سرکاری غرجب رہا ہے۔

حسول آزادی کے بعدی سے پاکتان کے مسفری والی حکومتوں سے برمطالب کرتے رہے میں کدقاد یا تیت کو قیرسلم اقلیت قرار و یا جائے اور بیدان لیا جائے کہ قاد یانوں کا تعلق ایک اقلیت سے سے جس میں ہے نے وزیرِ اعظم متخب ہوسکتا ہے اور نے صدر اور اس کا مطلب بھی تھا کہ باکستان کی نظر یاتی صدود کا تجمحا تخفظ ہو سکے۔

مادى ونياش مسلم نوس كي ايك زيروست اكتريت شاة بإنيت كواسلام جحتى بداور زبان كو مسلمان ہائی ہے۔ آئیے دیکسیں کہ قادیانیوں کے خلاف دنیا کے مسلمانوں کے اس موقف کی صابحت یا مخالفت میں کیا کیا دیلیں چیش کی حاسکتی ہیں۔

بھین میں میری تربیت کو ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ ہندو یا کستان کے قادیانی تبلیلی مشول کو بھی اور سے کی نگاہ ہے و کیکٹا تھا۔ یہ مشن ہماری و بی سرگرمیوں کی محمرانی اور رہنمائی کرتے تھے۔ جب یہ جماعتیں جارے ہزرگول اور ان کی وساطت ہے ہم تک پہنچیں تو ای اعتاد کی وجہ ہے ہم ان کی تمام ہاتوں م بورا بورا بیتین کر لیتے ہے۔ م

ان کے وفظ بھاہر قائل ممل معلوم ہوئے تھے اور ان کے استدادال کو ہم نیک تی گے شاتھ تھول کر لیا گرائی گئے۔ گئے گئے تھا تھے تھول کر لیا کر نے تھے۔ وہ نوگ ان مسائل میں اپنے دعو قرارت کرنے کے لیے اسلاک کیاوں کا حوالہ دیکے گئے۔ تھے۔ تھے اور ہم اپنے اعتماد کی جہان میں کیے بغیری، بے چون و چرا تھول کر لیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار برتھا کہ وہ ہمیں مسلما تول کے سواد اعظم سے برگانہ کرو ہی دجن کی اسلاک طرز زندگی میں وہ تا دیا ہے۔ اس طرح اسے حققی اسلام میش وہ تا دیا ہیت کے نام پر امارے سامنے حققی اسلام میش کرتے تھے۔

وہ اکثر ہمیں بہتاڑ دیتے کہ تقلیم ملک سے آلی ہندوستان میں اور اس کے بعد پاکستان میں آدیافوں کو جس شدید خالفت کا سامن کرنا پڑا، وہ قادیانیت کی صدافت کا حتی ثبوت ہے کیونکہ کوئی کیا خود اپنی علیستی یا اپنے عی ملک میں آسانی سے قبول میں کیا جاتا۔ بیدلیل ہمی میں قابل لیم نظر آئی تھی۔ اس لیے برخلوس امتاد کے ساتھ ہم ان کے چیچے جلتے رہے۔

ای اعتباد کے ساتھ ایم نے قاویانی لوجوانوں کی کانفرنس سے 1972 ویس خطاب کیا تھا۔ بعد انہاں پکھوالیسے دافقات رونم ہوئے جن کی روثنی میں مجھے قاویا نفوں کے ان وجوؤں کا، جو اس وقت تک مقبول ہو میکے تھے، از سرنو جائز ولیما پڑا تا کہ ان کے حوالوں کی طرید جمان بین کی جا سکے۔

میرا مقعد دراسل بیتھا کہ قادیانیوں کے فلاف روز افزوں کا نفت سے مقالے کے لیے خود کو مطبوعی کے ساتھ تیاد کروں۔ یو نیورش کے ایک استاد کی حیثیت سے مجھے اس بات کا بورا پردا حساس تھا کہ تادیانیت کی جماعت جمی، جمی جو اعلانات کرتا رہتا ہوں، ان کے لیے سیمنروری ہے کہ وہ متند اسلامی کتب کے حوالہ جات کی اس جمان بین کے مالیس کن شارج کتب کے حوالہ جات کی اس جمان بین کے مالیس کن شارج کے الدی کن شارج کے الدیار کن شارج کے الدیار کی شارج کا میں میں کہ مالیس کن شارج کی اس جمان بین کے مالیس کن شارج کے الدیار کن شارج کے الدیار کی تاریخ کا میں کروا کہ بدید کے الدیار کی شارج کی الدیار کی سات کی اس جمان بین کے مالیس کن شارخ کی الدیار کی تاریخ کی الدیار کی تاریخ کا دیار کی تاریخ کی الدیار کی تاریخ کی تاریخ

 ویں بیر تدکو کرا ہے کے بعد کوئی می فیس آے گا۔"

Jbooks.wordpress.com یہ بات قائل ذکر ہے کدرسول خداملی اللہ علیہ وہ لہ وسلم اور آپ کی زوید مطہوہ کی طرف منسوب بيروالد معارع سنديين تغارى وسلم: ايرواة دوائن البروتر خدى اودنسائى والمام مالك كي موطا باستدامام این منبل یا مکتوع المسائع وغیره مدیت کی الی ترابول على موجود بين ب جوعالی مخير مالى مولى مديث كى کانٹی بیں۔

حعرت عائش رضى الله عنهاكي بيعديث مجهول الاسناد اورنا قائل اعتباد ب- نيز علاري وسفم ك احادیث سواترہ سرفورے مقابعے میں جست نہیں۔ مرقادیا نوں کے بھال، کی مدیث ہوگ کراں قدر مجی جاتی ہے۔ اس لیے منتدا مادیت کوسائے دکو کر ہمیں اس کا جائزہ لینا جاہیے۔ یہ بات ذہن ہی دہے کہ كاويانى جماعت اس مديث كاحوالد مرف يدابت كرف كي اليه وجي ب كد" خاتم النهين" ب مراد أي آ آخرافر مان کنس جل۔

ان كلمات كى تشريح رسول الله ملى الله عليه وآله والم في أيك مثال كدور بعدواضح قرما في بجو مستح مسلم، فعلائل 26 جس موجود ہے۔ آپ نے فرایا کہ بیری مثال جھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ الی ہے جیے کی مخص نے کھر بنایا اور اس کو بہت محد و اور آ راست و بیراست کیا تحر اس کے ایک کوشد میں ایک این کی جگہ تھیر کے لیے چھوڑ دی۔ پس لوگ اس کے دیکھنے کو جوت در جوت آئے این اور خوش ہوتے این اور کہتے۔ جاتے ہیں کربیا کیا اعتدامی کیوں شرکھ دی گئے۔ (تا کرمکان کی تحیر کھل ہوجائی) چاہیے ہیں نے اس جگرکو يركيا دو كله سدى ففرنيت كمل موالدرى على خاتم أنعين مول (١) محد برتمام ركل فتم كرديد محد

فركوره حوالد جات اور دومرى متند احاديث ي بر باكل والليح موجاتا ب كرخاتم المعلين كا منهيم خردرسول الله صلى الشدعليه وآلبه وسلم كرنزو يك مجى يكي تفاكد آب ألتنل الانبياء أورالله كرساري نیوں عمی سب سے آخری نی تے اور آپ کے بعد کوئی اور تی آئے والاعلی ہے۔ بکی وہ سب ہے جس کی دیدے قرآن کریم نے محصلی الله علیہ وآلہ وسلم کو قاتم النہین کے لقب سے وادکیا ہے اور اس برقرآن مجيد كا واطلح اعلان موجود ب:

> "محسلى الله عليه وآليه وسلم تممارت مردول عن سيد كمي ك باب فيس مين ليكن الله كرمول إن اورسب بيوب كرقمتم يرين اور الله تعافى برج فوب

بھال بیسوال عدا ہوتا ہے کرآ ب کے خاتم انتھین ہونے کے ذکر کا اس بات سے کیافعلق ہے كرآب كاكوكي فرزند باقى تدرب مفسرين في بريان كياب كرآب كسيدالا فياء بوف ك بادجود آب كے فرزى كامنصب نبوت بر فائز ند بونا آب كى عقمت شان كے مناسب ند تھا اور اوم اللہ تعالى كوآب کے بعد کوئی اور نمی ہیجائیں قلد اس لیے اللہ تعالیٰ کی بکی مرضی تھی کرآپ کے کوئی ٹرینداوانا و باقی نہ مسجد چنا نچہ آپ کے بیماں کی فرزند کا زعدہ نہ د منا بھی اس بات کی ایک بین ولیل ہے کہ آپ خاتم انھیں ہیں۔

چاک قوانی اس کے بیٹو گانے اس کے بین ال مسلط دیا ہے کہ ہر آیت پر مرزا غلام اس کی نوت قابت کی جائے ہاں مقعد کی جائے ہاں استعد کی جائے ہاں استعد کی جائے ہاں استعد کی جائے ہاں استعد کی جائے ہیں گر آن پاک کی بعض آنا ہوں کے معنی اور تغییر ، تو ز مروثر کو چینی کرتے ہیں۔ اس تم کی جیر پیجر افوں نے قرآئی آبیت و میں بعطع اللہ و الموصول ... کے ترجہ میں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں الور ہو کوئی اللہ اور اس کے اس تی .... کی اطاعت کرتا ہے۔ "اس آبیت کے جن قلمات کا ترجہ تا و پائی مشن "اور اس کے اس تی الی مشن "اور اس کے اس تی الی مشن ہر اختیار و مسیار اس کے اس تی الی مشن کی اور میں ہو جائے ہیں۔ اس کے ساتی و سیانی در الی سے مرف" اور دول ہیں، جن کے ساتی و سیانی در الی سے مرف" اور دول ہیں ہو بی تیس کے ۔ قرآ ان کے سیانی و سیانی ہو اس کی اور اس کے اور جن کی اور می کی اور میں کی اور اس کے اور کی اور اس کے اور بیانی ہو بیا کیا اور اس کے اس کی تو ترجہ کی اور اس کی اس کر قرائی گیا ہے ، وہ ال مرفی گیا ہا ہے تو اس کے میں المی میں ہو گیا گیا ہا ہے تو اس کی تعلق کی کوشش کی گی ہوا کیا ہا ہے تو اس کے میں گیا ہا ہے تو اس کی تعلق کی کوشش کی گیا ہا ہے تو اس کی تعلق کی کوشش کی گیا ہا ہے تو اس کی تعلق میں ہو جائے گیا گیا ہا ہے تو اس کی تعلق کی کوشش کی گیا ہا ہے تو اس کی تعلق کی کوشش کی گیا ہا ہے تو اس کی تعلق کی کوشش کی گیا ہا ہے تو اس کی تعلق کی کوشش کی گیا ہا ہے تو اس کی تعلق کی کوشش کی گیا ہا ہے تو اس کی تعلق کی کوشش کی کی میں کی حد کی ہو تھی کیا ہا ہے تو اس کی خوان کی کوشش کی کی مدت کی ہو تھی ہو جائے گیا۔

کیا اہمی وہ وقت نیس آیا کہ الم تیجریا اور دوسرے افریقی ممالک کے سلمان ہو تاویانی مشن کی رہافت کا دم مجرتے ہیں، اپنی اس رہافت پر نظر قانی کریں، اگر وہ واقعی ول سے اس اسلام سے ولیسی رکھتے ہیں، جس سے دسول الفسلی الفرطیہ وآلہ وظم نے ویا کوردشتاس کرایا۔

قادیانی مثن نے اس آیے شریف سے مرف ابتدائی معد عی اس لیے اضافہ کیا ہے کہ اپنے ظاور جد کے دربیر چوں آیت سے اس کی چیل طاکر اسے اپنی خوش سے ہم آ بنگ کر دیں۔ بوری آیت کا ترجمہ بیل ہے:۔

> "اور برخض الله اور رسول كاكرنا مان لے كاتو اليدا شخاص بحي ان معزرت كے ساتھ جول كے، جن پر اللہ تعالى نے اتعام قربایا ہے بينی انبياء اور صديقين اور شهداء اور سلحامدادر بير معزات عبت التصر دين جن ـ" (النهاء: 69)

اس آ من کی ظلائنیر ویش کر کے قاویانی کہتے ہیں کرخدا اور دسول کی اجام کر کے کوئی فض نوت کے املی منصب پر فائز ہوسکا ہے۔ دو یہ بھی کہتے ہیں کدایے جو بھی ہی، محرسلی اللہ طیدوآ لدوسلم کے جدم جوث ہوں سے ان کے لیے ضروری ہے کہ دو آ پ ملی اللہ طیدوآ لدوسلم کی شریعت پراور قرآن پرقمل كرير ، كيزك ان كويردوها في مرتبد براه واست جيس سط كا بلك مح صلى الله عليدوآ لدوهم كي الجارع ي عنيل المراجع الم

کرتے ہیں پھرالطہ تھائی ان کی توبیف ہیں بیان قربائے گا۔'' یہ پڑی اچھی دفالت جی ہیں۔'' مدیت کی بہت ی کناچی شٹامستم، سنداحہ بن خبل دخیرہ کی مدایات جی ہی واقعہ کا ذکر موجود ہے جوائی آ بہت کا شان نزدلی ہے۔ برید کے انساد چی اسے ایک فنس تو دسول الملے مٹی مشرطیر وآلہ دِملم کی خدمت علی حاضرہ دار جس کا چیوہ اوائی تھا۔

بعد فد كور مديقين كى م يحر شبيدول كى اور عام موسول كى جرحتى بين لورجوجيب جيب كراور اطلان يكمل

رمول الدُّمنَى الشّعليدوة لِهِ وَكُمْ نَے اس سے توان کا سب ور اِلمَّت فر ایا۔ ''اے رفیق بین کیوں شمیں اواس و یکھا ہوں؟'' ''اے افٹہ سے رمول بی کس موج بیں پڑ کیا ہوں۔'' ''ووکیا ہے؟''

voidbless.com

٢ كم كى حريد تشريح كى خرورت بالى كيس ريتي-

میری مرف بھی خواہش ہے کہ قاویاتی حضرات مناسب انداز میں اس پر فور دخوش کر ہے اور ان خاہمی مقائد کو مستر دکر دیں ہیں سے جال میں ان کے سندین نے یوی کا میابی کے ساتھ انھیں ہمنسار کھا ہے۔ بیامر مسلم ہے کہ کوئی مخص یا ایک جماعت جمہور کو ہیں ہیں کے لیے دموکہ بھی تیک رکھ کئی۔ سمی نہ کسی دن اس خریب کی قلعی کھل جائے گی۔ تا بجیریا کے قادیا تھا آذرا خود کرواور نظر چائی کرد (ایپنے مراہ سمی نہ کسی دن اس خریب کی قلعی کھل جائے گی۔ تا بجیریا کے قادیا تھا آذرا خود کرواور نظر چائی کرد (ایپنے مراہ

> يمنى اهم اما يالينكم رسل منكم يقصون عليكم ايتى قمن القي و اصلح قلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. (الافراف:35)

قادیاتی مشن نے اپنے حوالہ می جراس کا ذکر کیا ہے، تو وہ بھی سیاق وسیاق سے بالکل ہے کر الملا تعمیر میانی کی ہے، ایک کھائی ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بیانوگ اپنے اس خلافظر میر کی پہت پنائی اسرین کہ دسول الفرصلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ تبوت جاری ہے۔

قرة ن كى بحذيب اور معنوى تحريف كے ساتھ ساتھ قاديانوں كا أيك و در اعتبدہ يہ بى ب كه ووسلمانوں كا أيك و در اعتبدہ يہ بى ب كه ووسلمانوں كى نماز جنازہ بى جك ندہوں۔ قرآن كى مخالفت كے علاوہ يہ تقيده تحركوں الله سلم الله عليہ والله تحرك من مول الله عليہ والله والل

"مری امت کا ایمار ظلمی رفیش ہوگا۔ تم معتر اسلین پرسوادامظم کے فیملوں پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ جس فض نے ایک بالشت کے برابر بھی امت سے کنارہ سمی اعتبار کی فواس نے کو یا سلام کے ملتے کواٹی کردن سے اتار پھیکا۔"

ب مدید ہے ہی حقیقا اس قدر واضح ہے کہ کمی تشریح کی خرورت نیس ہے۔ قادیا تین کا ایک مختبطہ یہ ہی ہے کہ ای تختب کی شادی مسلمانوں ہے نہ کریں۔ یہ ہی ای حمن ش آتا ہے۔ اپنے اس حقیقہ یہ ہی ہے کہ ای خمن ش آتا ہے۔ اپنے اس حقیقہ کی تعایت میں وہ اسلام کے اس تھم کا حوالہ ویتے ہیں کہ مسلمان کورٹوں کی شاد کی غیر مسلموں کے ساتھ کی کی کی خادیا کی گائی ہے ہیں۔ اس عقیدہ کا جواز مرف ای صورت میں چی کی اس محق ہو جاتا ہے۔ ایک صورت میں اگر سعودی عرب ورش مورت میں اگر سعودی عرب ورش کی محتورت میں اگر سعودی عرب کی محتورت یا کوئی اور کا جائے ہی اور کا وار کا وائی اور کا وائی دفاع ہو جاتا ہے۔ ایک صورت میں اگر سعودی عرب کی محتورت یا کوئی ہے جو اس

قادیاندل کی ایک دوسری تصویر جو المین مسلمالوں سے الک تعلک کردیاتی ہے، ان کی وہ

جالباذی ہے جس کے ذریعہ ہے دہ اپنے آپ کو مسلمانوں ہر مسلما کرتے دہیے ہیں، یہ جائیتے ہوئے کہ مسلمان ان کو سرنیس لگاتے وہ اپنی جماعت کے تعلیم یافتہ ارکان کو مکومت کی کلیدی اساسیوں پر فافر کو اپنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے افراد کی ومراخت سے اسلام کے نام پر قادیا نیٹ کے مفاویس ہوشیدہ طور پڑھ یا نواسط مرکم مگل دہیے ہیں۔

میرا فیال ہے کہ قاد بانی معزات کے لیے اب وہ وقت آئم یا ہے کہ و نیا کے سام ای سرقف طاہر کر دیں کہ وہ سلمان نہیں ہیں۔ اگر وہ خود کو سلمان بھتے ہیں تو ان کو سلمانوں کی اجا گی دائے پر ممل کرنا ہوگا اور تھ سلمان نہیں ہیں۔ اگر وہ خود کو سلمان بھتے ہیں تو ان کو سلمانوں کی اجا گی دائم کے بعد کی ہی کے تالی کے خیال ہے و تعبردار ہونا پڑے گا، ونگر بافل اور جوئے مقالہ کو بھی بھر چوڑ نا ہوگا۔ انھیں اسلام کو متحکم اور تھو کرتے کے لیے دوسرے سلمانوں کے دوئی بدوئی کام کرتا ہوگا۔ وہ اس فریضہ کو وہرے سلمانوں سے فی جل کرتی بخوبی انجام وے سکتے ہیں۔ بہائے اس کے کہ وہ اسٹ کردیں۔ بخلاف بیں۔ بہائے اس کے کہ وہ اسٹ کرتا ہیں کہ دوسرے اور طرف کی بیدادار ہیں تو انھی جائے کہ دوسرے اسلمانوں سے انگ رہیں اور بینی بیدادار ہیں تو انھی جائے کہ دوسرے مسلمانوں سے انگ رہیں اور بینی بیدادار ہیں تو آئیں جائے اس کے کہ وہ مسلمانوں سے انگ رہیں اور بینی اور بینی ہو جائے اس کے کہ وہ اس بات کا علم ہوجائے کہ وہ ایک شروح سے می اس بات کا علم ہوجائے کہ وہ ایک شروح ہے میں، بجائے اس کے کہ وہ اس خلوائی میں محال میں کہ دوسرے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس خلوائی میں داخل ہورے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس خلوائی میں محال میں کہ دوسر میں میں داخل ہورے ہیں، دوسر میں دوسر میں میں محال میں کہ دوسر میں میں محال میں کہ دوسر میں میں دوسر میں کہ دوسر میں کہ دوسر میں میں دوسر میں میں محال میں کہ دوسر میں میں محال میں کہ دوسر میں کہ دوسر میں متابر ہیں کہ دوسر میں اس میان ہیں کہ دوسر مسلمان ہیں۔

یں اس سے بخوبی واقف ہوں کہ جہاں تک تا نیم یا اور دوسری جکد مثلاً ل موری قادیانداں کا استعمال کا دیانداں کا تعلق ہے، دو دعوی کرتے ہیں کہ غلام احمد سرف ایک محدد یا مسلم تھے۔ یہ بات کائل ذکر ہے کہ مسلمان،

دونوں جا بھتوں میں کوئی فرق نیس کرتے۔ بی دیہ ہے کہ سودی حرب کی حکومت بھی ان دونوں کے در میاتھ کیمال معاملہ کرتی ہے اور اپنے اس وقف کی ہدد کیل ویش کرتی ہے کہ آگر ان دونوں جماعتوں کے در میان کوئی معتد بہ فرق ہے تو یہ دونوں ایک می مشترک نام لین ''احمد بت'' سے کیوں موسوم ہیں۔ سارے تادیا نوں کے فزد یک''احمد بت' (یا احمدی) کا جم بائی تا دیا ہے لین خلام احمد تا دیائی کے نام پر می رکھا عما ہے، ان کو ایک دوسرے نام'' تادیائی'' سے بھی یاد کرتے ہیں جو مرز انتاام احمد کی جائے والادت ہندوستان کے تقدید'' تادیان'' سے منسوب ہے۔

قادیانی اسے پیند کریں یا شرکی، قادیانیت یا تو معدوم موکر مرف تاریخ کی کمایوں علی باتی ارم جائے گا۔ رہ جائے گی یا کی اور غرب کی شکل علی ترویل موجائے گی۔

(الا دوری معاهت بیدوی می کرتی ہے کہ مرزاخلام احمد کا دیائی نے بھی دوی نیت جیس کیا بلکہ قادیائی معاصت نے قلام احمد کی تحریدی شرق تو بنے کر کے انھیں مدگی نیوت بنا دیا۔ اگراہے مجمع قرض کرلیا جائے تو ایک معاهت دومری معاصت کے نزدیک کافر ہوگئی۔ بایں ہمدکی معاصت نے دومری معاصت کے فلام موال کے فلاف کفر کا فوقی صادر قبیس کیا۔ اس سے صاف طاہر ہوتا آہے کہ دواوں معاصمیں ای اپنی میکدایک معمدی خدمت کردی ہیں۔

اگریے کی ہے (بھول قادیانیوں کے) کہ قادیانیت میں اسلام ہے قر کیا وہد ہے کہ قادیا لی مسلمانوں کے درمیان قادیانیت کی تیا گرتے ہرتے ہیں۔ کیا اس تیلی مج سے فلا برٹیں ہوتا کہ قادیانیت بندات نوداک الگ خرمی ہے؟ اگر قادیانیت کوئی نیا خرمی ہے تو ان کے سلا اسپنے قادیانیوں کو یہ سعل کوں پڑھاتے ہیں۔ اس حرب بھی کوئی احمل کی تک جگہ جائے اور آس پان کوئی دومرااحمدی نہ پائے تو وہ اس وقت تک اکیلا علی نماز پڑھتا ہے جب سے کہ دومروں کو احمدی نہ بنا لے" اور گھر بعد جی ایسے "نواجم بول" کے ساتھ باتدا حت نماز کا اہتمام کر لے" یہ ہیں دو سوالات جو قادیانیت کے بارے تیں، واسوالات جو قادیانیت کے بارے تیں، دائن میں اکھرتے ہیں۔

میری تمناب کہ نامیجریا اور دیگر می لک کے قادیاتی خور دکگر کریں اور قادیا نیت کے ساتھ اپنی وابنگل برنظر جاتی کریں۔ اگروہ واقتی حقیق اسلام سے دلچین دکتے ہیں تو کرہ باندھ لیس کرائی سوائی کا جواب "قادیا نیٹ " نیس ہے۔

اگر میرا موقف فلط تابت ہو جائے تو میرے والد مجھے مردود اور عال کر ویں ماہی کی طور پر قادیا گر میرا موقف ورست تابت او تو قادیا تی مجھ پر لعنت مجھیں اور مجھے سول پر چر ھا دیں۔ بخلاف اس کے اگر میرا موقف ورست تابت او تو نا مجریا کے سارے قادیا نیول پر جن عمل میرے خوتی اور خاتھ اتی وشتہ دار بھی شامل ہیں، واجب موجاتا ہے کہ ( قادیا نیت کے ساتھ ) اسٹے تعلق پر نظر تانی کریں جیسا کہ عمل نے خود کیا ہے۔ 264 الله عزوال كرمندر دفوع وتعنوم كرماته وست بدعا بول كرالله أنحس عي احلام كى راه دھائے اور اس بر کا طران ہونے کی انھیں تو تی دے۔

والسلام على من البع الهدى (ط:47)

ا ترجی نبایت سجیدگی اور خلوم کے ساتھ، علی ان سبدلوگوں سے جواسلام کی مح محت اور حلاش عن اب تک قادیانیت ہے چینے ہوئے ہیں، ایل کرتا ہوں کہ وہ اچھی طرح بیجھ لیں کر کسی اعتبار ہے بھی قادیانیت اسلام تیں ہے۔ برهنبت ہے کہ اس کے بانی نے اس کوقا دیائیت کا نام دیا، بیاس بات کی نشان دی کرتا ہے کہ شرور اے (اسلام سے جدا) یہ ایک نیا لمہب، بار علاوہ بریں قاد باندل کے چند بنیادی عقائداد داعال مقادیا نیت کواسلام سے بالکل جدا کردیے ہیں۔ مجھے اس متیقت کا اعتراف ہے کہ برخض اس سعائد میں آزاد ہے کہ وہ اپنی بیند کے مطابق جو ندب جاہے القیار کرے اور اس کے مطابق عمل كرے۔ بدائل وشر، يدكانونى تواعد وضوابد اور بنيادى انسانى حقوق كى قرارواد كے مين مطابق ب یا ی ہمدیہ بات یک اہم ہے کہ ایک فخض کا وہن اس کام کے بارے میں بہت ساف ہونا چاہیے بھے کدوہ كرروب ال إت ب الكارفيل كيا جاسكا كداد بانيت اسلام ب الك كوفى ادرى غدمب ب-ال لیے اس کے کتر میرووں کو رآن کے اس ارشاد کو یا در مکنا جا ہے اور اس بر فور والکر کر لیما جا ہے کہ "جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور غرب کا طالب ہوتو اس ہے وہ غرب تبول تبیس کیا جائے گا اور آخرت علی وہ شارہ یانے والوں ش موكا؟



besturdubooks.nordpress.com

### دشيداح خالد

# جب قدرت نے راہنمائی فرمائی

ميراً نام رشيد اجر فالدسيد على قادياني محراسة على عدا موارقاديان كي تخريد اور غلية فعنا شی آ کیکھولید باب سے مرزا کا دیانی کے مقائد باطلہ اورخرافات وراحت میں ماصل کیس اور بالغ موتے پر ایک کٹر اور متعسب تاویانی تھا۔ می نے مرزائیت کالٹریچر فرب بردما اور تادیا نہیں کے بارے می المحی خامی معلومات حاصل کرلیں۔ یاکستان بنے کے بعد میں دار الکفر ربروشفل ہو کھیا۔ بھان میں نے بڑے زور وشورے قادیا نہیں کا برجار شروع کردیا۔ بھری خدبات کود کھتے ہوستے بچھے مرزا ناصر کے زائی شاف على شال كرلها مجاروت كزرتا حما اورش كفرو الحاوى ولدل عن وصنتا حمارليكن ايك ابم تكته ميان كرتا جاؤل جس نے میری کایلیت دی کہ قادیال ہونے کے باوجود محصے صرت علی جوری سے بناہ مقیدت بھی اور پی اکثر ان کے مزاد اطہر پر حاضری ویا کرتا تھا۔ آج سے تقریباً تمن سال پہلے جھے درد گردہ شروع مو کماریوے بوے اور یانی واکٹروں سے علاج کروایا لیکن تکلف بوسمی کی ۔اس بریت فی کے عالم على ايك دات موكم البكن مير، يخت جاك الحصد خواب على يجيد معرت على جوري كى زيارت تعيب ہوگئی۔ انہوں نے مع جما" کیوں بریتان ہو" میں نے نہایت مودہاندا نداز میں جواب دیا" درو کردہ نے ناک علی دم کررکھاہے "معترت" نے دعاکی اور جب علی خواب سے بیداد موا تو در گردہ سے عمل الوات یا -چکا تھا۔ایک دات مجر مجمعے معرت کی خواب علی زیادت تعیب مولی۔معرت نے بم مجما کول پریثان ہوائیں نے جوابا عرض کیا بھول کے بھر معاملات ہیں۔ اس سلسلے میں ہوا کر مند ہون۔ معرت نے دعا فرمانی اور مبری وه حشکات بمی چه ونول عم<del>ی حل بوستی - ایک دات نگارهنرت کی زیارت لعیب به و</del>کی اور حعرت نے جھے تھے دیا کہ مرزائیت پرانعت بھی کرمسلمان ہوجا۔ میج بیدارہوا ہی نے مسلمان ہونے کا اعلان كرويا اور يحرب ساته يمرب بيوى شيع اسى مرذا قاد يانى برنسنت بيجيع كرمسلمان بومي - اماس مسلمان ہونے کی خرر اکل جملی ہر برق بن کر حری اور جموثی تبوت کے ایوانوں علی فیل کے محل ساتادیانی میری جان لینے کے دریے ہو سے : قادیانی قواعد کے مطابق پہلے جھے لائج دیا ممیا۔ میں نے اٹکار کر دیا مجر ۔ مرکا یا تھیا۔ نوفاک مستقبل کی پیشین کو ٹیال کی تمکیں ۔ لیکن بیس نے نبوت کے ان قزاقوں ہے بہا تک وال

کہدویا کہ بیگرون کوئی کفری کرون نیس جو جسک جا سے۔اب اس جہم میں جناب طائم النہیں جلی فشرطیدہ سلم کی مجت سے جرا ہوا خون دوڑتا ہے۔ بیگرون کوٹ کٹ جن جسک میں جناب طائم النہیں جلی فشرطیدہ النیروں کو لاکار کے بیمی کہدویا کر میں رہوہ نیمی چھوڈ دوں گا اور بیمی فتم نبوت کا مورچہ قائم کر کے تہاری جعلی نبوت کا چول کھولوں گا۔ گھر کا ہیدی ہوئے ہے تا کے تہاری ہا اگر تو توں ہے لوگوں کو آگا کہ کول گا۔ جعلی نبوت کا چول کھولوں گا۔ گھر کا ہیدی ہوئے کے تا کے تہاری ہا اگر تو توں ہے لوگوں کو آگا کہ کروں گا۔ میری کھری کھر کا کھر کا ہوئی ہوئے کے تا کے تہادی ہا اگریک دارت جب میں چنیوٹ ہے کھر والی آ رہا تھا تو داست جب میں چنیوٹ سے کھر والی آ رہا تھا تو داست جب میں چائیں جی الشدر کے اسے کون چکھے۔ میں صاف نگا میں ہوئی۔ میں بیاری اس کے خال کی دیا ہے، میری آ کے جان کیا ، اگر درب العزب میں ہیں جان کیا ، اگر درب العزب سے جر اربا نیمی بھا کر رہو تو میں آ منہ کے لال کی فتح نبوت پر ٹھا در کر دول گا کین تہا دی اگر بری کے جرار جانمی بھی عطا کر رہو تو میں آ منہ کے لال کی فتح نبوت پر ٹھا در کر دول گا کین تہا دی اگر بری کے

کونک میں قادیانیوں کا تربیت یافتہ آ دلی تھا اور ان کے نفر و الحاد کے داد کی ایمی طرح مجمتا موں دائیڈا اب میں ان کے لیے بمیت خطرناک ثابت ہور ہا ہوں۔ خداد تدکریم کا فشکر ہے کہ اب تک میں تینٹیس قادیانیوں کو اسلام تجول کرواچکا ہوں اور انشار اللہ زیرگی کے آخری سائس تک ہرقادیائی تک جناب خاتم انتہیں ملی اللہ علیہ وا آبہ وسلم کا پیشام کینچا تارہوں گا۔

نیوت کا تعا**قب کرنائیل محو**ژو**ں گا۔** 



besturdubooks.wordpress.com

محمد الله وسماياة مروى

## میں مسلمان کیوں ہوا؟

جناب ائم الله ومايا وي مازي مان كرية والله تقد ورزى كاكام كرت تقد آزاد خيال تقره قاويات كرن في ش آكت قاديات كى روائى و مالياتى بركات ساستنيد بوت بعد عن سلمان بوكت "قاديات ساسلام تك" ايك كما يرقح بركيا بزقاد يافي معا مركى خ كى بعشم ب

مجھے اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے سمرت بھوں اوٹی ہے کہ بھی ارتحد کا اقدادہ دخلات کے میک ایک رصر یک ارقدادہ حلالت کے مبلک کڑھوں میں وینکے کھانے کے بھر اب ملتہ کچھی اسلام ہو کیا ہوں ایور آئ میں نے خاتم الانبیاء حضرت محد دمولی الله ملی الله علیہ وا آئی دملم کا دائن فتم نبوت مضوطی کے ساتھ تھام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میرا خاتمہ کرے آئی اللہ اللہ تھا۔ اس میرا خاتمہ کرنے کے لیے دفتر وملاء جی ۔ اس میرا خاتمہ کی اس میرا کی ہے کہ میں نے مرقدائیت سے قور کیوں کی ؟ ۔۔۔۔ اور او کوئ سے اسباب وطل جی جنموں نے بھے قاد یال کو اب کا دائن میرا کر دائن مسلمی ملی اللہ علیدوا آئر دملم تھا ہے رہی جدر کیا ۔۔۔!

عمل مغربی پاکستان کے ایک ہیما عدد شلع ڈیرہ عازی خان کا باشعدہ ہوں۔ شیر عمل کھڑیوں کی میری ایک وکان ہے۔ عمل شروع ہے ہی ان باتوں عمل دلجی کیا گئا تھا کہ اسسلمان قوم " چیک آئ کل اختیا کی ہیما عدکی اور ذائے کا شکار ہے، اس قوم کی اصلاح کے لیے خرور کوئی نیا اقدام کرتا جا ہے۔۔۔۔۔! اس سلملہ عمل و بندہ ہیں گئی ہیں موجود تھی، ان کی سلملہ عمل و بندہ ہیں گئی واشاعت کے لیے تھے ہو علی جائے کہ میری عاصلات اور مسلمانوں عمل زندگی کی تی دور کے جو تھے کے موانا کی کا عباد کرتے ہو وہ ہی " قوم" کی اصلاح اور مسلمانوں عمل زندگی کی تی دور کے جو تھے کے موانا کی کا عباد کرتے ہوان می باتوں سے مسلمانوں عمل زندگی کی تی دور کے ایسے ایسے اقوال چی کرتے جو ان می باتوں سے مسلمانی ہوتے ہو۔۔۔ اال الوگوں کی طرف سے ایک باقوں کا اعلان میرے جذبہ مشیوت کو اور تقویت پہنچا تا۔ عمل نے دل دورا فی سے ہو در کرانیا کہ مرذائیت بھی آئے داشا ہوت کا دورا نام ہے اور بیگروہ بھی اسلام عمل وہی مشام کی وہی مشام

ركمتاب، جوسقام دومرے مسلمان فرقول شقا دج بندى، يريلى دفيره كو حاصل ب

ایک طرف حقیدت واحرام کا بیدها لم تفا کدعلاء کرام ادر درمرے لوگوں کی زبان سے مرز الیسے کے بارے بھی کوئی اختلاق کلر شخے کے باوجود میرے دل کی کیفیت رقمی کر تفاقتین مرز ائیت کی بات من کر مجھے تھونٹی لائی مو جاتی .... ؛ اور میرے دل بھی جیش سے مکٹا دہنا کہ اگر بھی مرکبا تو میری تجات کی صورت کیا موگ . ...؟ کیوں نہاں بارے بھی بھری تھیں کر کے تھے اقدام کر لیاجائے ... !

بھال ڈیرہ فازی فان میں بہت ہے طاہ کرام اور ان کی قدمی جائٹیں موجود ہیں، لیکن خدا بھا کرے" کارکنان کیلی تحفظ کم نیوت" کا کہ انھوں نے نہ مرف مسلم قوم کو مرز انہیت کے برفریب جال سے پچانے کے لیے مردحزکی بازی لگائی، ملک مکک کو مرز انہوں کی فعادانہ مرکز میوں ہے بھوظ و مامون مرکعے کے لیے لیکی فعارت انجام دی ہیں کہ مورٹ ان متہری فعارت کو کھی بھی فراموش فیس کر مکا ....!

علیٰ حق کے لیے علی نے مجلی تحقاقتم نیوت کے امکان سے معنوبات حاصل کرنا فروح کیں۔ انھوں نے بودی تعددی اور پرسنوس جذبات سے میری میٹمائی کی ۔۔۔۔!

پہلے متازخم نہرت مجانے کے لیے قبت طور ہوتھے۔ کا پی اور بعثاث تھے مطالد کے لیے دیے ۔ جب ہی بارے علی ہمری دلچین پڑھائی تو عی نے مشقت مرزائیت معلیم کرنے کے لیے مرزائیت کالٹریکر ہیری توجہ اور تورک ماتھ ج معاشرورا کیا ۔۔۔!

چنانچ بین باقوں کو تھل ہؤ ہے تھے۔ عمل اعتصاب کر نظر انداز کر جاتا تھا ، اب ان کی آبادت بھے پر آ شکار ہوئے گل اور اسلام ، خعالہ رمول اور قرآن کے حصلتی مرز اخلام احمد قادیاتی یا داسرے مرز الیٰ حعرات ہے گئتا خان اشتعال انگیز عود انجائی فحش الغاظ استعال کرتے ہے، اب وہ میرے لیے نا قابل عداشت عد تک بھی کئے۔

علی نے اختیائی خورونگر کے بعد ہردائ قائم کی کرمرڈائیٹ کوئی بچا غیاب نو ددکتار ۔۔۔ عام شریف انسانوں کا مسلک بھی نہیں ہوسکا۔ مرڈائیٹ کا لٹریکر گھٹانچوں داشتمال انگیزیوں اورفش کھیا ہے ۔ تھربور ہے۔

مرزائيت كالمملى حجرو

مرزائیت کوئی خاص خابی فرقرنیں، باکداسلام کے ایک ایک دکن ، ایک آیک جرواور اس کے ایک ایک تعود کے فلاف بہت یوی سازش ہے۔

اگریزئے ہے ہمان میں اپنے اقد ارکے تحظ اور اسلام کے فائد کے لیے" مرزائیت" کہنم ویا سے چروس کی پروش کے لیے اپنی مل اور جائی اور اس کتام دروازے کول دیے۔ ا مسلمان ہے ہمان میں چھوا کیے" فلم" کی جیست سے زندگی کے انجا کی کا ایام کرار سے شف اس کے دوئمن بیٹ القوم تحریک آزادی ولمن سے اپنی ہوی آدید کاند ترزائیت کے استیکال کی طرف و مبذول ندکر سک البتہ 2 وی طور پر ایک عاصت الی خرور دی جو استحالی ولمن کی تحریک عن نمایاں خد مات انجام دینے کے ماتھ مما تھ" مرزائیت" کے خلاف دمر پیکاروی۔

''کشترمزدائیت'' کے بارے نئی چھ لملیاں یا تھی ٹائی کی جاتی ہیں۔ ان پرخسوسی آلبورے کے بعد قارئین کرام خودی فیدار کریں کر اس تم کے فقریات وعقا کدکی موجد دگی تھی اسلام کا تقیس ایر اس کی مقرت دھڑکت کی طرح باتی مدکن ہے؟

خداتعالى

اسلام نے خاتق کا کا ہے خدا قال کا تعور ہے تھے کیا ہے کہ دہ ایک ایک پاک اور مترہ ذات ہے جس کے ساتھ کی تم کا حجب، برائی اور ہے مودہ بڑی کا تصور بھی کناہ تھیم ہے۔۔۔!

خدا قبالی کی ذات و مغات عمی کوئی بھی ہسریا شریک تیمی۔ کلوقات عمی سب سے افعال کلوق، انسان ہے۔ اگر کوئی فض کی "انسان" کی ہوئی مغت کو بھی احد قبالی کی ذات ہے وابد تر کرے گا تو وہ خدا کے ہاں بہت یوا تحرم ہوگا۔ شا انسان کھاتا ہے، چیا ہے، فائع کرتا ہے اور بھے ہنآ ہے۔ اگر کھانے پینے اور بھے بیننے کی مغت خالق کا کتات" خدا تھائی" کی ذات سے بھی وابد تر کردی جائے تو خدا تعالی کا تقدی کہاں باتی دہا۔۔۔!

تخذم ذائبت کے باتی مرزا تلام احد تاویاتی نے سب سے پہلے اسلام کے اس انسیدی اس طرح می بلیدک کہ

> ''خدا قدائی نے بیرے ماتحد نکاح کیا اور گھر ٹیرے ماتحد دی کام کیا جد مام افغان اٹی جود توں کے ماتحد کرتے ہیں۔ بعد زمن تجے حمل خمیرا۔ اور تجے ان تمام مراکل سے کزمنا پڑا تمن سے تورفون کا گزر اورا ہے! (مطفعا) حدث مردود و است مال کے کہ

.... كَا خِيرِدُا عَلَم الْمُعَادِيانَ كَالِك مرع فَ الْكِ مُرْعَك بنوان محاول وران "ملاكما

" معفرت کے موجود نے ایک موقع پر اپنی حالت بدفا پر فرانل کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح خادی ہوئی کر کویا آپ جورت ہیں عدا محفر تھائی نے رہے لیت" کی توت کا اظہاد فرایا ہے"

(ویکٹ 34 "اسا کاٹریانی" مستقدیمتی پر تو تاہیاتی بعلی دریاتی البند پر ٹی ہم تر تر) کاریکن کرام خودی فیصلہ کریں کہ جب خدا تعالی کی ذات کے ساتھ اس تم کے فی کلسات واجہ تہ کیے جا کئے ہاتو خداکی ذات کے حیلتی اسلام کا خیادی مقدی تھیر کم طرح ہاتی رد مکیا ہے۔۔۔۔! اسلام سے اختلاف رکھے والے "بعض کافروں" نے مالق کا نتات کے وجود سے قار نکار کیا ہے، لیکن آج تک خدا خدا فعالی کی ذات کے ساتھ اس قیم کا گندا اور فیش تصور کی نے بھی چیش نہیں کیا جو سیدی ہودگی سرزاغلام احمد قادیانی نے کی ہے۔

حضرت محمر رسول الله

ضا تعانی کی ذات کے متعلق ایک مقدی مقید ساور پاکیزہ نظریے کے بعد اسلام نے دومرا تعورہ انجیاہ ورسل کے محلق برچش کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی اور جارت کے لیے انسانوں جی سے مجا انجیاء درسل مبعوث فرمائے جی اور ان تمام انجیاء کرام جی سے معرت تھے رسول اللہ مسلی اللہ طب واللہ دکم کواچا آخری پیٹیراور رسول ما کر پھیجا۔ خدائے آپ پر اچلی آخری کتاب قرآن مجید نازل قرما کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ انسانوں کی فارح و تجات کے لیے جو چکھ جی نے نازل کرنا تھا، وہ کر دیا، اب معرت محرصت تی برنیوت ورسالت قتم کر دی گئی ہے ۔۔۔۔۔!

قرآن جيد پرکتاب ....انداسلام پراين و ين کوهمل کرديا ہے ا

کویا ..... اسلای عقا کہ و نظریات میں صفرت محد رسول الفسلی الله علیہ وآلہ و کلم کی و وہ القاس کو آیا۔ القاس کو آیک مرکزیت عطافر مائی گئی ہے۔ .... اگر تو فیمر علیہ السلام کی و اس کا واسط و رمیان سے ہتا ویا جائے تو خدا کے حصل سمجھ تصور قائم رہتا ہے اور نہ تی اسلام کا کوئی وہمرانظریہ .... اسلام کی مرکزیت جا وکرتے کے لیے مرز اغلام احد قادیاتی نے سب سے شرمتاک جمادت بیری کہ صفرت محدرسول الفاصلی اللہ علیہ وآلہ و کم کی واسا القدم کے حصل الفاصلی اللہ علیہ وآلہ و کم کی واسا القدم کی حصل الفاصلی اللہ علیہ وآلہ و کم کی واسا القدم کی حصل کے دوسائی اللہ علیہ وآلہ و کم کی واسا القدم کے حصل کے تعلق بیقسور چی کیا:

''جس''محدرسول اللہ'' کے ساتھ اسلام کی مرکزیت قائم ہے، دہ عمی ہی ہوں۔'' چنانچہ اس دموی کی دلیل کے لیے مرزا غلام احمد نے سب سے پہلے ہندووں کے نظریہ تاک سے اپنی تائید سامل کی اور یہ بات تا بت کرنے کی کوشش کی کہ ایک انسان بہت کی روحوں عمی خفل ہو کر

ایک زباندگرد جائے کے بعد کارائی مکل علی اور مملی حیست عی رونما بوسکا ہے ..!

مردامادب تعييس:

" قرض جیسا که صوفیوں کے زودیک بانا کیا ہے کہ مراجب و خود دو رویہ ہیں، ای ا خرح ابراہیم علید السلام نے اپلی خو اور طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً اڑ بائی بڑار برس اپلی وفات کے بعد پھر میداند پسر میدالمعظب کے تھر جمتم لیا اور تھر کے نام سے بکارا کیا۔ صلی اند علیہ وہ آلہ وسلم۔

(" زَيَالَ العَلَوبِ" ص 248 ، الْمَايِينَ مهم بَهِمَ هُيَّ وَانْتُ بَدَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ ) مرزا عَلام الحرف نَظريدِ مَنَاحٌ في تا مَدِ كَ بعد البِّ لِلْجِ اللَّهِ وَهِ مَا يَعْمَ كُونَانُ في يعدا كر لي كروه

خودمجه رسول الفدين مجحتاب

چآنج لکھا ہے:

besturdubooks.wordpress.com "حق برے کرخدافغانی کی وہ پاک وقی جو برے پر نازل ہوتی ہے، اس شراایسے لفظا "رسول" ادر" مرسل الدور في السي موجود عيد، جناني ميرى نسبت بيدوى الله ست محدر رسول الشه (المامة) إلى وي التي عن ميرا له محمد ركها عمدا اور دسول محمي-"

("أكب تغطَّوا كالزانية" مصنفه مردا قادي في جمل 14).

۱۰ همر بحو مجتمرًا مون اور احمر مختمًا ريول..."

(" تربق اهلوت" من ۱۸)

مرزا غلام احمر قاد مانی نے تقلم سرتفائخ کی رو سے مددعویٰ کیا کہ چرد محمہ رسول اللہ ' ملک عرب يك بيدا ہوئے ، جو تينمبر؟ قرائر مان كى حيثيت تكى مبعوث موسئے بھے، وہ تك مك مي مون پہ

اس وتو ہے کے بعد معفرت محر ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث تائیے میں جو شکوک وشہات پیدا ہو بکتے تھے، اس ابہام کوان واضح الفاظ ہے دور کر وہانہ

> " ہمارا عقیدہ ہے کہ دوبارہ حضرت محمد رسول اللہ ہی آ ہے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ يهي بى تقدة الربعث على يمي أي بير، اكر قد رمل الله ك الكار سيل اٹ ن کا فریو جاتا تھا تو اب یعمی تی ہے اٹکارے انسان مفرور ضرور کا فریو جائے گارہم نے مرز اکو بھیسے مرزاقیمی باناء بلکدائ لیے کہ خدائے اے محد دمول اللہ قرلما ہے۔''

( تقرير منتي أعظم قار باني عيامت مولوي برور شاو - "اللفتل" 27 ومبر 1914 م م 7) "اور بداس نے ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النسخینا کو دنیا شن معوث کرے گا جیسا کہ آیت اعوین منہم سے ظاہر ہے۔ کی سیح موثود فود تحد رمول القديمة جواشاحت اسلام كے ليے دوبارہ ونیا شن تخریف لائے۔ اس ہے ہم کوکسی نے کلمہ کی مغرورت نہیں ، مال اگر محمد رسول اللہ کی چکہ کوئی :در آتا تو منرورت وين آتي۔''

("كوته النصل" م 158)

سویا ای طرح به تابت کرنے کی کوشش کی تمی ہے کہ حصرت تحدرسول اللہ ی وراصل مرز اغلام احمد قادیانی کی شکل ٹیں دوبار ومبھوٹ ہوئے ہیں۔ اس بعثت ثانیہ کے دعویے کے ساتھ ساتھ ان بالول کی بی تقریح کردی کرحفرت محدرمولی الفیعلی انشدملیده آلدومغم کی دولوں بعثتوں پر ایمان ادنا خرادی ہے ۔

--کیمن ان دالول بعشوں میں ایک انتیاز اور نصوصت یہ ہے کہ بعثت اولی ناقصہ تمی اور بھی تانیہ تامہ اور
اکمل ہے۔ مرز اخلام احمر قاویا تی نے اسپید کلام میں اس بات کا اطلان کیا ہے:
دوخہ آوم کہ قیا وہ ناکمل اب انتکاب میں
میرے آنے ہے اوا کائل مجلہ یرگ و بار

("مرجين"اردوس 112)

'' حق ہیں ہے کہ آنخصرت صلی اللہ طلیہ وآئیہ وسلم کی روصانیت ال دنوں (مرزا ندام احمد کا زمانہ ) شمل برنسیت ان (حضور طبیرالسلام کا زمانہ ) سالول کے اقری واکم ل واشد ہے، بلکہ بدر کال چودم ہیں دات کے جاند کی طرح ہے۔''

(" فطيرالي مي" معتفام ذا غلام الراص 181)

مرزا مقام احمرقاد یانی نے اسلام کی جز کاسٹے اور اس کی مرکزیت کونیست و نابود کرنے کے لیے وومرا انتہالی گنتا خاند تصور سے بیش کیا کہ بس خرج ایک انسان ترقی کر سکے قود '' محد رسول'' بن سکتا ہے ( نعود باللہ ) ابعید ایک انسان ترقی کے منازل سے کر کے اپنی صف اور کوشش سے بڑھ یمی سکتا ہے۔

اس تظریه کی تا نیدهی مرز ابشیراندین محدود خلیفه قادیان نے اسپته ایک فطبی عمی اعلان کیا ہے: "اگر کوئی فنص جی سے بع بیٹھے کہ محرصنی اللہ علیہ وآ کہ وسلم سے بھی کوئی فض بڑا درجہ حاصل کرسکنا ہے تو بس کہا کرنا ہوں کہ ضدانے اس مقام کا دروازہ بندئیس کیا۔ ہم یہ کہتے میں کراگر محرصلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم سے کوئی فضی بوسمنا جاہے تو ہزدہ سکتا ہے۔"

( فحكيه مرز الحود المندوج المنشل " 6 (جون 60 وال 4)

"ب بالكل مح بات ہے كه برخض رقى كرسكا ہے اور بوے سے بدا دوجہ باسكا ہے، جن كه محد رسول اللہ سے بحى بوھ سكا ہے، كوكل اگر دوھائى رتى كى تمام راہيں ہم كر يند جيں تو اسلام كا مجر بحى فائدہ تبعی ہيں ہے اور كاراس مى كوئى فولى بحى تين كرايك كو يوھا ديا جائے اور دوسرے كو بوجے ندديا جائے۔"

(بيان مرزامحود، مندمج" النعنل"17 جرما في 1922 ه يمس؟)

حضرت خاتم الانبها وصلی الله علیه وآلبه وسلم کی ذات الآدس پر اس حتم کے محساخات اور نا قائل پرواشت حطے کے بعد مرز اغلام احمد قادیا لی نے تیسراالقدام بیرک کراس نے اپنے وی وکاروں اور مرپدوں کو وقل ورجہ عطاکیہ جوحضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلبہ وسلم کے جانثار ساتھیوں اور فدا کارسحا بہرام رمنی الته عمیم کو حاصل ہے، چانی مرز اغلام احمد نے تکھا ہے:

"جوقعي ميري جاعت من داخل موا، درهيتت سردار خيرالرطين كم محاباتي

وافل مواي" (" فغيات المنامية من 171)

مرزائیں جس مرزائیل جس مرزا غلام اتھ کے اس اطالان کی روسے الن لوگول کو'' محابہ کرام'' کے قطاعی ہے۔ یاد کیا جاتا ہے اور ان جس سے جومر محصے ہیں، ان کے ناسوں کے ساتھ '' رضی الفرعنہم'' لکھا جاتا ہے تا گہ مرزا غلام احمد کے محابہ کو معترت محررسول اللہ صلی اللہ صبہ وآ لہ دیسلم کے محابہ کرام کے ساتھ مما لگت تامہ عاصل ہو جائے ۔۔۔!

امانت وتكستاخي

ابانت و گمتا فی کابیه پیلویجی برختم قبیں ہوجاتا، اکله مرزا غلام احرادرای کی امت نے انبیاء کروم، بزرگان دین اورادلیا مکرام کی شان بنی وہ وہ مکتا خانداوراشتعال انگیز جنفراستعال کیے ہیں کہائی۔ شریف انسان آمیں تلک برداشت نہیں کرسک ....!

فوف طوالت کی دید ہے بہال پر چند حوالہ جات درن کر کے اس بحث کونتم کیے و بتا ہول اور فیصلہ قار کین پرچیوڑ تا ہول کر جولوگ مدود شرافت مجاند کر اس مد تک کمینگی اور سفلہ بن براخر آ کیں ، آیک عام شریف انسان … ان سکے ساتھ اٹل مقیدت کی گریں کے تک یا تدروسکا ہے … ؟ حصر سندے "

> مرزا غلام احمد قادیاتی نے حضرت سے تن مربع عنیدالسلام کی شان اقدی ش تک تکھا ہے: "نیبوع" کے ہاتھ میں سوائے کر وفریب کے اور یکوئیل تھا، پھر افسوں کہ نالائق جیسائی ایسے فضل کو خدا بنا رہے جیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تھی وادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کا راور کسی مورشی تھی، جن کے فون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔۔۔۔ ایک (طیر"انہام آ تھم" میں 7" نورالتر آن" 2 می 12)

حضرت محسينة

ده تم نے مشرکوں کی طرح حسین کی قبر کا طواف کیا۔ ایس وہ شعیس نہ چھڑا سکا اور تہ دو کر سکا۔ تم نے اس کشتہ سے نجات چاہی کہ جولو سیدی سے مرکبیا اور بخدا اس کی شان جھ سے نہارہ تبدیل ۔ میرے پاس خدا کی کوابیاں جیں۔ ایس قم و کچھ اواد ہی خدا کا کشتہ ہے۔ ایس قرق کھلا کھلا اور خاہر خدا کا کشتہ ہے۔ ایس قرق کھلا کھلا اور خاہر ہے۔ تم نے قدا کے جلال وجود کو جھلا دیا اور تمہاما وروسرف حسین ہے۔ کمتوری کی خوشیو سے بیاس کوہ کا فرجر ہے۔ ایس اور تمہاما وروسرف حسین ہے۔ کمتوری کی خوشیو سے پاس کوہ کا فرجر ہے۔ ایس اور خلاق ملاحقہ کیجئے جو (نعوذ یافٹہ) مجد رسول اللہ کا روپ اب اس محض کا اپنا کیریکٹر اور اخلاق ملاحقہ کیجئے جو (نعوذ یافٹہ) مجد رسول اللہ کا روپ

دھار کر قادیان بی مبعوث ہوا جو رسول کریم علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، بوابن مرم اور حسین بن بنی سے افغال سے بدھ کر اس م

''چیزنکہ حضرت مرزا صاحب تی ہیں، اس لیے ان کوموسم سر ماکی اند جری را توں بی غیر عرم مورتوں سے ہاتھ پاؤں وہوانا اور ان سے انسٹنا طاوس کرنا منع تہیں ہے بلکہ کارٹو اب اور موجب رصت و پر کاٹ ہے۔''

(''اہشن اُ 21 ماری 1928ء میں 6 کاویاں ' سرہ انہیں ' مصدیم میں 212-210 '' انتخا 17 میر بل 1847ء) اخلاق و کرداد کے اعتباد سے اس حم کا تختیا انسان ، جو غیر محم مورتوں سے پاؤں و ہوائے ، مردا ند میری راتوں علی غیر محروق سے اختلاط ومس کرے ، جب سے کے کہ عمل '' محمد رسول اللہ'' بوں تو خدا کے لیے متایا جائے ۔۔ کراس ممتا خاندہ اشتخال انگیز اور انتہائی نا گفتہ ہے جربے کی چھٹ کہاں جا کر برتی ہے۔۔۔۔؟

ان بانول سنداسلام كاعتمست كوكس المرح باده باده كياحمياسيد

ھیں نے جب اس تم کے فتی حالہ جات دیکھے تو ایک آیک حرف پر بیرے رو تکنے کھڑے ہو گئے۔ بھو عمد اتنی تاب نہ تھی کدان حوالہ جات پر نگاہ جناسکوں۔ عمد نے اخبائی نگر وجس کے بعد بدراستہ تائم کی ہے کہ دور حاضر عمد اسلام کی سب سے بڑی خومت نقد مرزائیے کا استیعال ہے۔ جب تک بدفت موجود ہے اسلام کی عقمت وشوکت کا باتی رہنا مشکل عی ٹیس ، بلکہ انسکن ہے۔ !



bestudubooks.wordpress.com

#### 2127

## نياسفر

جناب عزيز احد تعليدار جَك جمر وتعلق فيفس أباد ئے رہنے والے تھے۔ خاعون مسلمان تعا۔ 1927ء میں قاربانیت کے مجھے کے حد کیئے۔ جے مجمر و کی قاربانی جماعت کے روٹ روٹ ہو گئے ۔ انقاق ے قادمانی مارز گئتا کی مجمرہ ہی میسیلہ مازمت آئے۔ ان کے کرفوت و کھے، پڑزی ہیٹال کے استنت قادیانی کیا البتک بازی الی سکون کے قادیاتی بہتر مائٹر کی اضام بازی ایک تا مزماد مززج جری قادیانی کی شراب نوش امرا یک قاربانی عربی تھیرسورو کی زنا کاری و مکوکر پریشان ہو گئے۔ قاوبانیوں کی بد ترام کاریاں دیکھ کرموجے تھے کہ شاید انفرادی کز دریاں ہیں۔ ربوہ رہائش اعتبار کی تو مرزامحود ہے لے کر اس کی بیول تک میازار و کوید سے لیے کر محلات تک اٹنی سے سے کر اینٹ و گارا تک و بائی سے سے کر کیجز تک سب کوان حمام کاریول بی میتا یا کرعقیدت کی دیوارز بین بوس بوگئی۔ ان کوتعیم از سام کاخ ریوه کا خمیکہ دیا گیا۔ ریوہ انجمن وسرزانحود کے مالیاتی کرشموں کو دیکھا تو کیخ اضے یہ قاد مانیوں نے اس کے خلاف ا کی مدانت میں کیس دئز کر دیا ہے ہی ہے متعلق خود عزیز اسمہ لکیتے ہیں" احمد کی وکیلوں نے وہ جھوٹ ہو لے کہ کوئی بڑے ہے ہوا مفتری اور کاؤے آ دی دیا ہ ولیری سے مدتند قبلا نے تمل کے مقدمہ جمل بھی جموے نہ ہول سن اور برجوب والنے كے بعد احمال معزات ايك فاص شغر اسے بوتوں ير دائے تھے اور اين والأهيول برنخريية ورفع مندانه انواز عن باتهر كالبرسة بنقه احترم في منا معتمكه فيز فيعله كيابه 1920 وطن قاد يائيت كيا خاطرا لهان كوچيوز القدر 1947 ، كيه جعد عقيدت كي خاخ رينه وطن حَيْب جمرو كوچيوز اربر وه عمرا قاد بانی قزدت کی افعال بانتگی حرام کاری و کوکر 15 مار پی 1981 میش قاد بازیت کوچیوز کرمسلمان جو كة ر (خودريوه ك كونى درجوه والول كي زبانى اليك تا يجه على بيرها بال في تيل

شاکسار نے 1927ء میں جماعت قادیاتی میں شولیت کی سکو ہودے فائدان میں بعض افراد کا اس جماعت سے تعلق تھا تمر ہمارے کمر میں جمع سے ہی ابتداء ہوئی۔ میرے و فد محترم میں فعل کریج صاحب مزادم منڈ کی چک جمرہ میں ایک بہترین ، نیک اور ڈ کی عزیت مسلمان تھے۔ شہراور علاقہ کے بہترہ ورسلمانوں کو ان سے فاص عقیدت تھی تحر میرے اس میں کو قبول کرنے سے مسلمان صاحبان کو جمعے سے دبی اور دنیاوی افتیا فات بیدا ہوئے۔ میں نے اس کا لفت کے ان اثرات کو اہمیت ندوی۔ وائل میں تو

شاید میری قبول احمد یت محض رحی موک محر متواتر قاویان شن بید و رفت اور ویکر احمدی رشته وادول کے خوشگوار نصفات سے من اڑ ہو کر جماعت احمدیہ سے ایک عقیدت ہوگئی اور اس سلسلہ کو تکفس خدا تعالیٰ کی خوشنوری کے ہاتھت د نیاوی تکلیفات پر ترج دی دور ہررکاوٹ کا مقابلہ کیا۔ اپنی اس چھیں سالہ زندگی ش سلسل احمد یہ سے ضوص ول سے تعلقات رکے۔ اسینے کی عزیز ول، دوستوں اور ما زمول کا احمدیت سے تعادف کرایا اور معفرت میچ موجود کی تا نبر شرخینی اجلاس متعقد کرائے اور احمدیت کا بیغام عوام تک پہنجایا اورائی فرض شنای کا جوت دیا تنتیم ملک سے پیشتر چک جمرہ شی صرف فاکساری مقای احمدی تھے۔ چھ احمدی طازشن وہی طور پر دہاں رہے اور ان کی تموندزندگی سے متاثر ہو کر اور کسی کوشائل ہوئے کا موقع نہ ہلا۔ ایک مولٹی ہیںٹال میں ویٹرزی اسٹنٹ تھے۔ جن کواٹیٹٹ بازی '' کا بہت موقی قفاء بائی سکول کے ہیز باسٹر صاحب ایک بدئرین اخلاق سوزفعل کے مرکئب رہے۔ ایک معزز جودھری صاحب نے ہمیشہ شراب نوش فرمائے كا مختف جارى ركھا اور اب موجودہ اليك عربي فيجير صاحب مود ليز سعيوب خيال تيس خرماسے باکمدان کی مقرر کردہ شرح سود ہے۔ تمر پ**نیا**نوں کی طرح بہت زیادہ ہے۔ ایک محترمدادر پی<sub>ر</sub>ے دوست کے خاکل حالات بہت شرمناک رہے۔ موضع جنڈانوالہ ایک قریمی گاؤں کے مولوی نذر احمد صاحب برق خاندانی احمدی نے بکی میتروامحاب کوحفرت سیح موجود کاخصوصی ثما ننده ملا ہر کر کے بہت زیادہ لوٹا اور برترین محل کے۔ بیرے باس ان کا ایک باری کے ام خط موجود ہے، جس میں کدانھوں نے اس یاری کواحم سے جس شمولیت کی وجوت دی سے ور اس کی چھوٹی بھی کا رشتہ خود اسے سلے خداد علی محم کے ی تحت طنب کیا ہے اورخود بھی ، ایک سومردی طاقت موجود ہونے کا انتہار کیا ہے۔ اس تحط ہے ال لوگوں على اليك يجان بدا ہوكميا تقار وہ عطامتقريب آب حضرات سك مطالع كي غرض سے شائع كرا ديا جائے كار غرمنیکہ ان حالات کے ماتحت اور کسی مسلمان کو یک جعمرہ سے احمدیت عمل شاقل ہونے کا حوصلہ نہ ہوا اور میرے بینے مزید مشکلات کا سامنا ہونہ گھرالن احمدی حفزات کے افعال میرے عقائد پر اثر انعاز نہ ہو سکے۔ انفرادی کمزوریاں سیحد کر جماعت احمد میر کی تعلیم پر شکر کیا اور احمد یت کو خدا تعالی کی طرف سے یعین کرتے ہوئے اسینے عقیعہ پر چٹان کی طرح قائم رہا۔ کراچی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جو کہ حضرت مسيع موجود كرمزيز ول ہے جيں اور موجود و خليف مهاجب كرنز دركي رشته دار جيں۔ انھوں نے خاتل حالات ے زائر اور چھو ای عزے احمد ہول کو ہم خیال بنا کر ایک ورٹی بنائی ہوئی ہے جو کہ اس موجودہ کا دیائی جماعت اوران کے امیر کے خلاف زہرانگلتی رہٹی ہے۔ میں نے بھیشداس پارٹی سے عدم تھ دن رکھ اور مجھی مجول کربھی ان کے بیانات پر لقین ند کیا بلکہ ذی افقہ ار کٹر دراجمہ یوں کا ایک فقتہ مجھا اور بعض عمر یو حامات کے غلد اثرات پر بیتین کیا۔ بی بہرکیف ایک و نیادار انسان تھا۔ بھر دینی مقائد برعمل کرنے کی تمثا مفرور تھی۔ گئٹگار ضرور تھا تھر بھیشہ خدا نفیالی ہے دینی اور د نیاوی برکات حاصل کرنے بین میری وہا کہیں شامل

ر ہیں۔ چنانچہ 1449ء کراچی ہیں مجھے اپنے سے اسمرکز احمہ یہ دیوہ اسمی تعکیبواری کا کام کڑھی کی ترفیب وی اور وہاں پر ہونے وافیاتھیری سرگرمیوں کا ذکر کیا اور ربوہ ہی ویلی اور دنیاوی کی ناسے جھے میرا انتظامی نہاہت روش دکھانیا میں۔

ر بوہ جیسی مقدش جگہ پر سکونٹ مختیاد کرنے اور بچون کی بہترین تعلیم و تربیت کے وُرائع پیدا موسف پرائیک والهاندخوش مولّ فروشت کی عرصد عل است کاروبار کوسمینا - مکان وغیر وفروضت کیا، دفتر اور کاروباری پلاٹ واقف کارول کے سپرد کیا اور اسے خوالی اور رہائش سامان کو کھلے بلاٹ جی چھوڑ کرسالات ملسدے پہلے بہلے ربوہ آئیا۔ربوہ میں اہمی عمارتی تقت جات کی تعمیل ہوتا باتی تھی۔ بس لیے عارض طور م تعدب والى كا أيك مركاري كام حاصل كرانيا اورا في را الني ايك والنيت كى بنابركمي ووست كم ساته وربوه میں اختیار کر بی ادر ہررات کو تو دہمی وہاں ؟ جایا کرنا تھا۔ ربوہ میں سلسند عالیہ احمہ پیرے افسران اوران کے متعلقه علد سيد بهترين تعلقات كائم كر ليريم وان كي لمرف سه تاجائز فر باكتين بمي موا كرني تحين اور عن تحض نقدس کے ماتحت ان کی فرہ تشیں بوری کر دیا کرتا تھا کیونکہ غذہبی طور پران لوگوں کوئٹ ہو ہب خیال کیا جاتا تھا۔ مر آنال برداشت مد تک آخرکار جمع فی۔ آئی بال سول ربوہ کی قدارت بنانے کا فعیکدل حمیات یں نے اپنے میٹریل سے امجمن کی عارضی زین برا بنار بائٹ مکان تیمبر کرنیا اور اپنی کمسل و مدواری براس کی تقیر شروع کر دی۔ تب تک میرے محترم معزت ما حب کوئٹ شریف لے جانچے تھے۔ مرکاری کام کواپے منٹی کے میروکیا جو کداس کام کو چلا ندسکا اور بھی نے اس کام پر قوجہ دینا آپنے کیلیے امکن خیال کیا۔ کام بند كرديا كميا- اب سلسفه كران السران سے بھي ولكي ملاقيت كرتے كا وقت شران تھا كونكر ميرے نزويب سب سے متروری فرض، ملسلہ کی تقبیر پر محمرا اُل کرنا تھا۔ میرے اس فرض کے و تحت ان افسران کومیرا وہاں ان کے در دولت پر حاضر نہ ہوتا بھیٹا تا چند آیا اور تھیر اضر صدر الجمن احمد بدر ہودئے میرے دیے ہوئے ٹینڈر پر بیرے نام کے کام کا ایک حصرات ایک دوس میکیداد کوخود بخو ووے ویا ادر تعمیر کا میٹریل براہ راست اس دوسرے ممکیدار کوسیال کی کیا جاتا تھا۔ یانی کی بھی بخت بھیف دی تی ۔ اپن شرورت کے مطابق اسے لیے میٹریل جھےخودسیان کی کرنا ہزا، جو کہ معاہدہ کے خلاف تھا اور میرے لیے ہید کام بخت تکلیف وہ تھا کونکہ برکام بس کو کرنا بڑا، وہ فوری شرورت کے ماتحت ہوا اور بہت رکاوٹوں سے موار اضران نے با قاعده معدق طور برکام کا انگر بهند بعی ندئیا حالاتک بار بارتحرین طور بر اس خرورت کا انتبار کیا تحر بر وقت وعدول برتال منول دوتی ری تقییری کام شمها جو مشکلات دی تنتیم، مختلف السران کومختلف اوقات عیں، موقع پر اِس تطیف کی اهلام وی اور اس کے نقصا تا ہے کا اظہار کیا۔ حالانک پار پارتخریری طور پر اس منرورت كا اظهار كيا تكرسي نے كوئى توجاندوى اوركس طريقے سے بھى كوئى مشكل عل ندمونى بلك بيرى ان

یدا افران لوگ محض فلوجی کی بنا پرخود کوجوام پر برلی فاسے فوقیت دیے تھے اور عوام کی نبست ان کو ایک خاص اخیاز حاصل تھا۔ ان کا طرز عمل ان کے فدہب سے جداگات تھا۔ ملک کے دیگر سرہ نیدواد لوگوں سے ان کی ذہب نے بحداگات تھا۔ ملک کے دیگر سرہ نیدواد لوگوں سے ان کی ذہب ہے تھا اجری محاسم کو حقیر قرین تھو تی فوگوں خیال کرتے ہیں ، کیونکہ احمد ہے کا ماحول ہم کیف امیروانہ ہو دیک اور ان افسران کو تقریباً ہم وقت ایسے بی فوگوں سے واسط رہنا ہے ، اس کے ان کی ذہبت بھینا سرہ ایدوادانہ ہو چکی ہے ، جس کو کوئی خودوار احمد تی ہرواشت تھیں کرسکنا۔ چاہے وہ کس تقدر فریب یا ان کی ذہبت بھینا سرہ ایدوادانہ ہو چکی ہے ، جس کو کوئی مؤس اور تیا احمد تی ان کے تم وہ نے تی مورث کی کوئی مؤس اور تیک احمد تی ان کے تم وہ نہ تی کوئی ہو کے بھی دھوے بھی مرحوے بھی نہ مرحف اسپینا '' امیرالموشین'' کو دھو کا دیتے ہیں، بلکہ ہے ہمیٹ ایک محمد ان طرح خود کو بھی دھو کے بھی اور سے انسانی خیال بی تبین کرتے ۔ جس احمری ووست میں احمد کو تیرے اس بھیاں سے اختیاف ہو وہ ان کی محمد افت کے امتحان کے لیے دہاں خوارہ کر دیکھے۔ وہا اس میان سے اختیاف ہو وہ ان کی معد افت کے امتحان کے لیے دہاں خوارہ کر دیکھے۔ وہا اس سے انسانی خیال بی تبین کرتے ۔ جس احمد کو دیکھے۔ وہا اس سے انسانی خیال بی تبین کرتے ۔ جس احمد کی طرح میکھے۔ وہا اس سے ان سے اختیاف ہو وہ ان کی معد افت کے امتحان کے لیے دہاں خوارہ کر دیکھے۔ وہا اس سے انسانی خیال بی تبین کرتے ہو کہ کے دہاں خوارہ کر دیکھے۔ وہا اس سے انسانی خیال بی تبین کی جس سے اسے اس محتورت کا پید بخوال خیال جانے گا۔

279 279 نے ہور ور اور دار میال کرتے ہیں۔ نہ بی طور پر یوا پی انہائی کہ ب کا صرف مطالعہ کرتے ہیں ہے ساست اینا مظاهره کرد مواجع بین دورشاید شنا بھی منظور شدود بلکدون کے ساست بینسنا منروری خیال کر سنگی جیں تا کہ بیشروری اور لازی و نیاوی روزگار بمیشرقائم رہ سکے در ندان کو ندائی قسد داری کا احساس ہے اور تدى اسيط امير بناعت كى عزيد كاي س ،غريب اورعوام احدى كوق ايك بدترين انسان مجى خيال نيس كيا جاء، چه جائيكه وو زياد و تلعي اور اير ندار اور ذر مدداري كيول ته دو - ان انسران كي بميشه بير كوشش ربتي ہے كر كمي تو دارد اجرى كوان كى سوسائل كے اعروني حالات كاملى ند جو سكير، ان كى زىركى كاكولى مبلو اجالے عل ندآ سکے، بھیٹ الدجرا دے اور جو کوئی کچھ دیکھ بائے ،اس کی زبان بند کر دی جائے اور دوسروں کی آ محمول کو بند کرد یا جائے۔ اپنی طاقت پر ناز بوت ہے اور خدا تعالی کی گرفت کے سکر بوتے ہیں فرضیکدا ی دوران میں جونیئر کوارٹرز تھر کیک جدید کے شینڈر ہوئے۔ کم ریٹ ہونے کی بنا پر مجبوراً اس سے کلمہ کو بھی میرا نینڈری منظور کرنا ہوا۔ اس علی میشریل امارے زیر تھا۔ اوور سیر صاحب نے تھی دفعہ نینڈر کی رقوبات علی کی بیش کرائی۔ ہر محکیرار کے لیے یہ آیک انوعی بات ہو یکتی ہے محرشایدان کی روز مرو کی عادت ہو۔

اس كل كام كا 1/3 حصر مجمع ملاء 1/3 حصر كرم نواب محمدا حب كود يا مجاادر 1/3 حصد خود تقبر كمينى نے خود تعبر كرنے كے ليے ديد دوركا محرصب قاعد وخود شردع نے كيا۔ اس على محك كاخود ب ا بِهِ فِي مَتَّى \_ أكر وه خود كام كرتے تو ان كا ايك نموند قائم موجانا \_ محران كي منشا تو اعارے كامول شل تعلق نکال کر ہم کو ہمگانے کی تھی اور و دانسا جرت پر کام چلانا تھا، جس عمل کہ ان ٹوگوں کو ہے ایمانی کی بنا پر آیک معقول بيت بوتى ب بعيدا كداب كام بور إب- يك الناكي مشاتحى.

ا مگریمنٹ جونیر کوارٹرز تح یک جدید موے کے دوسرے روز عل دریائے چناب على طغیائی آ من اور بوہ کے جارول طرف کے رائے بند ہو گئے۔ ایکر بمنٹ عل ایک شرط بیمی تھی کدارشی اور مادی حاوقات كى بنا يرخمكيدار بإبندانقتام كام وقت مقرره ندبول مي- چنانيد" حضور" بحى وايس سيد معدر بوه تشریف نا سکے۔ بلکان کو ایک عرصہ تک لا مورر کنا ہا۔ بنا نچے جب کارے ور سیع مزک چھھ مدودت کے قابل ہوئی تو حضور تحریف لائے ۔ میکوروز ان کے آوام قربانے کے بعد حضور کی خدمت میں محاریت سکول کی تکلیفات کا ذکر کیا۔ تمن میادع بعضة و رکزتے سے بعد دسے حضور نے کوئی جواب تدویا تو میرد وبارہ ایک کمل خاتح بر کیا۔ جس میں سب تکلیفات کی تفعیل دی اور اسنے بچورد بدیا مطالبہ کیا۔ جس کو اصل ي تش يا زن ع جماز عدد كا تسلق در تها اور حضور عدم من كالى كديد ول كالله على عبد انساني كرك جمي شديد فتسان يبيكا كياب - كولى حق رئ تين بولى - سفر بين منوركوان في اطلاع فين وي كي كرمركزي فظامركي يرائيول كي اطلاع عضور كي محت يرمزيد اثر اعداز تدبور عضور كي طبيعت متوبتر ناساز دمل

محر چود حری مشاق احمر باجوہ ایل رایل رئی جوافکیند سے والمی تشریف لائے ہیں، نے عرض کی: حضور جس روز الگر بہنٹ ہوا ہے، دوسرے می روز دریا کی طفیاتی کے باصف سب راستے مسدود ہو مکے تھاور سعا ہو ہی حوادثات ارض وسادی کی رو سے میعاد مقررہ پر اعتقام کی بابندی شروری ٹیل رہتی۔ حضور نے قرمایا کہ "مکل مرحی تقی میس کی وجہ سے میعاد باز مدسکتی ہے؟"

مٹ تی صاحب نے کہا کہ احضور پانی کی وجہ سے سب رائے بند ہو مکھ تھے۔ بنیاد کے کام بنس چھنا روڑی میں طاغ جانا ضروری تھا جو کہ باہر سے لایا جانا تھا۔ پیٹیوٹ میں بھی نایاب تھا واس لیے کام میں دوک واقع ہوگئی۔''

حضور نے قرابا کہ منیں ان کی نیت کام کوشم کرنے کی نیس ہے۔"

مشاق صاحب نے کہا کہ حضور جب بھی راست قافی گزر ہوئے ہیں، انھول نے چ نے کی گاڑی لائیاں منتفق صاحب نے کہا کہ حضور جب بھی راست قافی گزر ہوئے ہیں، انھول نے چ نے کی گاڑی لائیاں منتبشن پر انٹروائی ہے اور بر کو وہا میں کنٹری کا کام ہورہا ہے۔ اصل میعاد مطابق سعام و اگر شہمی بیاحائی جائے ہورہا ہے۔ اصل میعاد مطابق سعام و اگر شہمی بیاحائی جائے ہورہا ہے۔

حضور نے قر مایا کہ جلسکی شرورت کے مانحت ہم کو پہ کوارٹرڈ 20 دیمبر 1950 و کھل جا ایکس۔ معاہدہ کرنے والے انسرول نے تلطی کی ہے جو میعاد رکھی ہے، اگر بد جلسہ تک کام شتم ند کریں گے، تو بعد بیس ہم ان کو کام کرنے ہی ندویں گے اور لیبرکوان کے باک کام کرتے سے روک ویں سے اور چھر بیامل Joks:Woldpless.com

میعاد تک کام کو کیے فتم کر تئیں ہے؟

کچھ وقعہ کے بعد مشاق مہ حب ، بیس ہوکر بولے کے تعفور معاہدہ کے قانون کے مطابق کمل آئی۔ میعاد دھوئی نہیں ہوسکا۔

حنور نے فرماء کہ قانون ہم منا کیں سے، آپ دمون کریں۔

مشاق صاحب نے در إفت کیا کرمفورنوا بعداجه صاحب جوکام چھوڑ بی مکتے۔

حضور نے قرایا کہ بال ان پر دعوی کرنا ہی ہڑے گا۔ چنائیہ الا اکٹوبر کو جماعت احمد ہد کی خود ساختہ عدالت میں ، جھ پر دعوی ہو کہا۔ بورے تمن ون تک مقدمہ کی کا دروائی ہوتی رہی۔ میچ جائے ہے کے کرنماز ظهر تک ادرنماز عصر سے کے کرنماز عشاہ تک مقدمہ کی ساعت فاضل نجے نے کی۔

دی کی طرف ہے تھی اجری وکیل عدالت عالمیہ اجری کی ساتھ بیٹی ہوتے ہیں ساتھ بیٹی ہوتے رہے اور شل خریب آکیا بغیر کس جرم کے تید کھن بھی رہا۔ مدی کے وکیوں نے وہ جوت ہوئے کہ کوئی بڑے ہے برا مفتری اور کا ذہب آوی، ویدو و لیری کے ساتھ شاید فل کے مقدر بیل جموت ہول سکتا ہے اور ہرجوت ہوئے کے بعد وہ اجری حضرات مسئو اپنے ہوئؤں پر لانے تے اور اپی خصوص واز جیوں پر فحر ہواور فتح مندان انداز بی ہاتھ بھیرتے تے ہوئوں مربح نے معلمہ تیز فیصلہ کیا۔ پھراس کی اجلی کو بھی فیر قالونی قرارویا اور میرے ایک میعاو کے مطالبہ پر بنایا کی کہ یہ فیصلہ خور حقیقہ صاحب کے ایک اور مثا پر یوں کیا گیا ہو۔ اس کے ایک کا سونل می بدائیں ہوتا۔ چنانچہ جو فیصلہ بوارا اس کے مطابق میں سنے کام کو پورا کر دیا اور تب فیصلہ شدہ جر بانہ مشور تا بھی میں گروی تو بھیلہ کی کر شرطیہ تھیا، عابے کروہ شرط جب میں نے پوری کروی تو پھر سب میاتی کا مربی خوری کری تو پھر اس معلول حالت میں بھی ویا جاتا تو بھی پائر بھی اس کی تھیل کرتا ، جبہہ بروہ فرین احدی خیال کے گئے تھے۔ تو پھراس بناوٹ اور درور خوبی کیا گیا معلول حالت میں بھی ویا جاتا تو بھی پائر بھی اس کی تھیل کرتا ، جبہہ بروہ فرین احدی خیال کے گئے تھے۔ تو پھراس بناوٹ اور درور خوبی کیا گیا معلول حالت میں بھی ویا ہوئی ہو تھی اور میرے اس جائز مطالبہ کو، جس کی بنا پر بھی پر دھوی کیا گیا مید میری خوب اور میر کام میں مناور اس میں جو بھری کی بنا پر بھی پر دھوی کیا گیا جو دھری شریف احد مناور کی کی تا ہوئی ہو درور کیا تھی دورور کی تا ہو ہوں کیا گیا ہوں ہو تا ہوگی ہوئی کیا گیا تھی احد انہ تھی مروایا گیا۔

مندوجہ بانا ہرالوام کے جوت میں معدق تحریری موجود ہیں۔ احمدی صفرات ما حقد فرہ کے ایس میں معرف ملاحقہ فرہ کے ایس میں۔ میں اپنے معرف احمدی معرف کو لیقین دلاتا ہوں کر رہوہ کے مرکزی احمدی ملازمین اور افسران سلسلہ کے اخلاقی اور مملی موند کو اگر فرو کے سے دیکھا جائے تو احمد یت کی تعلیم پر قطعا کوئی عمل نہیں ہے۔ یا مجبوراً نیں کہا جا سے کا کرنسلیم کو بھتا تا مشکل ہے اور یا تعلیم جس تا کوئی خاص فرق ہوگا کیوکہ وہال ہے اکتر ہت اسے اور یا تعلیم جس تا کوئی خاص فرق ہوگا کیوکہ وہال ہے اور جیل ۔ بھی آئے اسے احمد ہول کی ہے، جو وہال ہے منافقا ندز تھ کی گز اور ہے جیل۔ ان کے دل احمد ہت ہے ہواڑئیں سکتے ۔ ونیاوی وہال کی منظم بدا ٹیول جس شکل ہے۔ روزگار کا مسئلہ ودیکی ہے جس سے کہ لکھا جہت مشکل ہے۔ افران لوگ جوام کو جائی تو وہ کنار انبسان بھی خیال ٹیس کرتے ۔ بان سے والوں جس کا جائز مکومت کرنے کا اخران لوگ جوام کو جائی تو وہ کنار انبسان بھی خیال ٹیس کرتے ۔ بان سے والوں جس کا جائز مکومت کرنے کا فیڈ سوار ہے ۔ کوئی کی سے تھائم کے خلاف آ واز نہیں افری سکا۔ دھڑ ہے بتد بول اور چارٹی یاز ہول جس برایک جسن ہوا ہے۔ وہاں ہے جوٹ ان برایک جائے ہوئی اور خدا سے بندول کو کراہ کیا جا رہا تھوڑا بہت تقدیل ہاتی رہ کیا تھا، وضول کر برای ہاں ہوسے کوئی ہات ہوشدہ نہیں ۔

- ۲۰ میرخی صاحب همیکیدارسینی کوتتر پیاآ شد بزار دویدیا نقسان دے کر بابراتال ویا۔
- 2. لليف احد محكيد اركيمي سينه كاروبار شراخت نشعان ديا اودس سن بانساني كي-
- 3۔ میدالعزیز صاحب جمانیوی نے تشمیری کوتھن معزت میچ موجود کے نام کو بلند کرنے کی بنایر اس قدرعبر تاک مزادی کدربود کی بھاڑیاں بھی اس کی پنج دیکارے کانب اٹھیں۔
- 4- بلاثول کی الانسنٹ شما اس قدر ہے انسانی ہوری ہے اور عوام مکا بات نہ ہوسے کی وجہ ہے زشن کے لیے مالال جیں۔ محرکوئی شنوائی نہیں ہوری۔
  - 5- بندة ال كا جويتكي قم لي على بيه ال كما واليل برجمي كي فروى أثين كياب
- 6- سنده کی شخص ش هم سے انسانی اور پر لے درسے کی ہے ایمانی موری ہے، بلکہ خود انجمن اسمدید کو بہت ہے، بلکہ خود انجمن اسمدید کو بہت ہے در بھی سے لوٹا جارہا ہے۔
  - 7- ۔ ریوہ کے اضران نے اپنی ناجائز آیدن کے معتول ڈرائے عار تھے ہیں۔
  - له 💎 🦠 خاعدان منع موجود سكيعني حالات بهت عد تكبرة على اعتراض موسيك جيري
  - 9- التفین زندگی کے ساتھ مناسب سٹوک ٹیٹن کیا جاتا۔ جس کی بنام اکثر لوگ نالال ہیں۔
    - 10 مرول مما لک مے مبلغین کے ماتھ انساف فیں کیا جاتار
    - 11 ماعت داده شن مربايد داراند داينت اورمحش د نياداري پيدا جو پکل سيد
    - 12 رابوه على خاص طيقه موجود ب يوكدا حديث كاوش ب ليكن بقام دوست ب
    - 13- مير يساتمه جريجي بواب آخروه كن بناير جواب جيد ميراكوني تصور كيل تعابه
  - 14- میرے تھیر کردہ مکان کو میرے تھوڈ وسینے کے بعد تنیان منائے کے لئے کول تج یہ کیا گیا۔ انوی کے بعد جو سراسر ناواجب اور قیر مصفات سنوک ہمارے ساتھوا السران تی نے روسے

اف نیت کوچی اس سے عار ہوئی جاہیے۔ جن السران کو تصور کی آھ سے پہلے ہم نوگوں سے ڈیاڈتی کرنے ہیں چکوچی عباب قلد حضور کے دعوی کرنے کے ارش وجونے یہ اور معنور کے نظریہ کو و کچھ کر وہ لوگ سیجی انسانیوں ، وعدہ خلافیوں اور مظالم زحانے ہیں بیباک ہو میجے لکد انسانیت کے دائرہ سے بھی ہا ہر ہو گئے۔ حتی کہ ہمارا وقار، ہمارا حال، ہمارا تھر، ہماری آٹرادی سب چکرچین ٹی گئے۔ ہمادا تھیری سامان منبلہ کرالیا سمیار جو ہمارا سامان امیر محلّہ نے اپنے پاس امات رکھوہ میا، وہ بھی والی قیس کیا سمیار ہمارا کام بند کر دیا ہ تحریک جدیدی پر نش اور کوئی آب کوئی رقم بھی ادائیوں کی گئے۔

ادر باآگل کئی تکورچودھری شریف احر تھیکیدار 3 ایبٹ ردڈ کا ہور کے ساتھ ہوا۔ اس کی تکمش تحریرات کی نفش، جو اس نے دوران تغییر سلسفہ کے ارکان کوارسال کی تعییں، میرے یاس موجود ہیں۔

6 فروری 1961 و سے لے کرآئ تک متعدد بارا خبارا آن اوا العفری پاکتان اور از میندارا استفری پاکتان اور از میندارا استفری با کتان المواس سے اللہ متعالم میں ان مقالم کے تفاف احتی فی حروری خیال کیا ہے۔ شاید معاصت احمد یہ مربایہ داروں اور فی افتر ارلوگوں کی جماعت احمد یہ مربایہ داروں اور فی افتر ارلوگوں کی جماعت ہے اور ان کے فرد کی جو تین ہوسکتی کہ یہ لوگ اس قدر جاران حکومت کا مفاہر و کر تیس ۔ جماعت احمد یہ خیری آ واز کے فلاف آئ تک تک ایک فرف ہی تر ویا تربی کا عبار میں اور کا تربی کیا جس سے کہ صورے بیان مدافت ہے۔ میرے بیان مدافت ہے۔ میرے بیان مدافت ہے۔ میرے بیان حمد بیل کا شائبہ تک نیش اور پھر کی صوبور ہیں، میں غلا بیانی کا شائبہ تک نیش کو با جس سے کہ اور جو بی موجود ہیں، جس سے کہ افر فی تعلی کی شدہ اور جو بیکوری جو دیں، جس سے کہ افر فی تبیش کیا جا سکا۔ وہ بھاحت احمد ہی خرف ہونی کردی ہے اور جو بیکورک میں نے جس سے کہ افر فی آئید کی دی ہے اور جو بیکورک میں نے اس کی تائید اللہ اللہ کی تائید کی تو تی تائید کی تائید کی تو تی تائید کی تو تائید کی تو تائید کی تائید کی تائید کی تو تائید کی تو تائید کی تو تائید کی تو تائید کی تائید کی تو تائید کی تو تائید کی تائید کی تو تائید کی تائید کی تو تائید کی تو تائید کی تائید کی تو تائید کی تائید کی تائید کی تائید کی تو تائید کی تو تائید کی تا

بہرکیف اس سلسدی مداخت پر شک کرتے ہوئے 15 درج 1951 و کو احریت سے طیحدگی اعتبار کر کی ہے۔ کی دنیا دکا فرض کے ماخت نہیں، بلکہ جناحت فرکورہ کی دنیا داراندرویہ ہے متاثر ہو کر گر بھی جماعت کو دائن کر دیتا ہو بتا ہوں کرآخ بھے بھی احدیث کھی بیاری تھی۔ بھی اس پردل دجان سے قدا تھا۔ تھیں چوٹیں سال کا عرصہ عمر کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے۔ تیام عمر اس سوسائٹی اور اس ماحل بھی محل ارک کا فول نے بھی ایک آواز کی تھی۔ بیٹین کھی شاتھا کہ بھی ان کا نول بھی اس کے خلاف آواز بھی تھول کی جائے گی۔ بیٹھ انتہا کی شان ہے۔

الله اکبرہ بعض منافق اور ہے ایمان اور ہے ایمان احمدی کیں گے کہ میرا ایران پہلے تی ہے۔ گزور ہوگا۔ان کو ضراحقانی کے مذاب سے ڈرٹا جا ہے اوران کوفور انٹور اپنے کناموں کا جائز و کرٹا جا ہے۔

, nordpress, com مجھے علم ہے کہ بیرونی جماعتوں کے احرى حضرات صدق دل سے ايمان ريكتے على إوران كو مرکزی نام نہاد احد ہوں، اشروں اور اہلکاروں کا کہتے تھی علم جیس اور وہ تھن خدا تعالی کی رضا کے ماتھے یہاں بھکے ہوئے ہیں۔ ان کا ربوہ کے مثالفین فمالموں سے مجی داسط تیس پڑا ہوگا۔ ان سے میری خاص طود م ورخواست ہے کہ بھرے اس بیان کوئسی مخالف کا مجھ کر بھینک ندویں بلکہ مطالعہ قرما کیں اور پھراس کا احقان کریں ادراگر بیرمب بی فیک مولو چرشندے ول سے فود کریں۔ بینفرور ہوگا سیرائی کے لحاظ سے رشند وارایس کے تعلقات کی بنا برا تشاوی طور بر بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا بڑے گا۔ جمع برخود ان سب مالات نے ایچ اٹرات والے کر خداته لی برهکل کوآسال کرسکا ہے۔ مومن کا برقدم خداته لی کی رضا کے ماتحت افعقا ہے اور فیرج قدم افعقا ہے، ووسنبوط ہوتا ہے، کا بروباطن ایک ہوتا ہے۔ بچے بھی رہو کے اليسمعولي وشدوارف منافقاند زعدكي كزارف كى ترفيب وي فني اورا في مثال وي كي تحريم منافق سدكافر بزار درجه بهتر بيد جواحدي الي زعري من فقين عن كزار رب جن، وه افي زعركون برايي اولا وون يرهم كرتي بيران سانقام لينه والاخود فدا تعالى موكار

الله تعالى سب كوجايت وعد محمراتل سع بجائة ادر برمشكل كوآسان كرے اور آخرت فيك كريه\_آين فم آهن۔



besturdubooks.wordpress.com

## ر<u>فق</u> احمد بإجوه

# کلیجه تھام لو پہلے ،سنو پھر داستاں میری

جناب رفتی باجوہ خاندانی طور پر قاریاتی تھے۔ بستوسا حب نے جب پرائے یہ تعلیمی اداروں کو تو ی تحویل سے اس ادارہ کو سرکاری تو ی تحویل سے اس ادارہ کو سرکاری تحویل سے اس ادارہ کو سرکاری تحویل سے اس ادارہ کو سرکاری تحویل سے آب ادارہ کو سرکاری تحویل سے آب ادارہ کو سرکاری تحویل میں آبے نے کے لیے قاریاتی قیادت پر زور ڈال تو قاریاتی تیزوت ان محدود کے فائد بورگی دل کے ساتھ سول تا تاریخ محدود کے اس تعدید سول تا تاریخ محدود کے اس تعدید سورہ سے اخلاق محدی کو دیکھ کر سمیان ہو محت رائی باجوہ کے خاندان کو رہوہ چورڈ کر بجورا چیفرہ آبائی محویل باتا چار بعد تی کو دیکھ کر سمیان ہو محت رائی باجوہ کے مسلمان ہوگئے۔ رہیں محدود جیشرہ تا بائی محدود کا دیائی مادھ کو دیکھ کر بہن محد سملمان ہوگئے۔ موجود کی تعرید کا دیائی مادھ کو دیکھ کر بہن محدود کے اس کو تعدید کیا تو تاریانی س کو لیے بال بال بی سے آب کو تعدید کیا تو تاریانی س کے دیے پر محت بات موجود کیا تو تاریانی س کے دیے پر محت بات دورہ اس کے اس کے دیے پر محت بات موجود کیا تو تاریانی س کے دیے پر محت بات موجود کیا تو تاریانی سے سے کہ دیے کو سے کر بیل جوان جیں۔ بعد میں کرنیڈ اس کے گاری کا کر سے سے کردے کر بیل جوان جیں۔ بعد میں کرنیڈ اس کے گاری کا کر بیل جوان جیں۔ بعد میں کرنیڈ اس کے گاری کا گاری کیا گاری کا گاری کا گاری کیا گاری کیا گاری کیا گاری کیا گاری کیا گاری کو کردے کر بیل جوان جیں۔ بعد میں کرنیڈ اس کے گاری کا گاری کیا گاری کیا گاری کردید کر کو کا گاری کیا گاری کا گاری کے گاری کر کو کا گئی تھیں۔

میرے وادا چوہدی رحمت خال باجوہ سفید پڑی شکع سیانکوت و مرے کی لوگوں کی طرح مرزائیت کا شکار ہوئے اور انھوں نے مرزا قلام احمد قادیاتی کے ہاتھ پر بیعت کی۔میرے والد چوہدی بشیر احمد باجوہ پیدائش قادیاتی تھے۔ انھوں نے شبک تقیدت کے جوش اور جنون ٹیل مرزا بشیرالدین محمود کی ایکل پر بہترین سرکادی ملازمت چھوڈ کر مرزائیت کے لیے زندگی وقت کر دی اور معمولی تخواہ پر اگر راوقات کرتا تحول کرایا۔

میرے والد اور والدہ ووٹوں کے خاندان مرز ائیت سے متعلق تھے، تیمر میری پیدائش بھی رہوہ کے خالص مرز ائی ، حول بھی 1952ء میں ہوئی۔ خاہر ہے کہ میرا مرز ائی ہوٹا ایک قدر ٹی بات تھی رمیرے مگھر والوں کے کہنے کے مطابق میرانام بھی مرز ابٹیراللہ ین محود عل نے تجویز کیا تھا۔

ایسے مالات عی، اکیس برس گزاد نے کے دوران، علی بیاتھ ورہی نہیں کر سکا تھا کہ علی مرزائیت سے انب ہوجاؤل کا اور یہ بات میرے دہم وگمان علی تھی ندآ سکتی تھی، ای لیے علی ایک تعمل

dpress.com مرزائی طائب عم کی حیثیت سے مزی اور جماعتی سرسیوں عمی دھے لیا۔ پہلے اطفال الاحم کیا جیوم زائی ریاست یجوں کی غربی اور جماعی سطیم ہے، اس کاممبررہا۔اس سے بعد مرزائی نوجوان رضا کاروں کی تنظیم خدام الاحمد بیش مرکزم رکن رہا۔ بنی جماعتی سرگرمیوں بنی جیسے تیسے زیادہ حصہ لینے لگاہ دیسے دیسے جیسے ریوہ کے ما حول كو بهر كير طور يره كيف اور يجيف كا موقع ملا- على يمي وومرات الدرج مقلدول كي طرح اكريد مرزاييت کا پرا فدائی تھی، لیکن جب جس یہ ویکھا کہ دوسرے لوگوں اور مرزا ساحب کے خاندان کے لوگوں میں عملیاں فرق روا رکھا جاتا ہے تو ہلکی می خواہش میرے دل و دماغ برآ جاتی، جس کی تکلیف اور کڑھن میں محسوس کر کے سوئ میں بڑ جاتا۔

ہر بچے کے جذبات اپنے مال باب کے متعلق ناذک ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر جھے بھی اسے والدين سے بے بناہ مبت ہے، جبکہ میں ان كا اكلونا بينا مول اور انھول تے مجمع بزے بيار، مبت اور شفقت ے بالا۔ عمرا این والدین پر اس ملے میں ول دکھا کہ وہ ایک زمیندار کرائے کے پشم و جراغ ہوتے ہوئے تھن جماعت کے لیے نہایت عمرت اور قاعت کی زندگی بسر کررہے ہیں۔

جب میں اپنے والدما حب سے شاعل خاعمان کے اضروان کا تحکمان سلوک و میک تو میرا دل مکڑے تکڑے ہوجا تارنیکن ٹیل مجرائے ول کوشلی دیتا کہ وہ جارے مذاتی پیٹیوا ہیں ،ان ٹیل روحانیت ہے اور دو جماعت کے ملیے قائل احترام میں واس ملیے خاموش رہتا۔ مرزا صاحب کے خاندان کے افراد کا اسے آپ کوشای خاہمان قرار دینا اور ربوہ کے دہرے تمام کمینوں کا اپنے آپ کو خاندان غلاماں تعور کر لیکا میرے دل علی ہر دفت محکلا رہتاء بھر جیکہ میرے کالوں علی اس شائل خاندان کے بعض شفرادول کے تا گفت بر مالات می منتیج کے۔ اس بیٹرک اس برحت تھ کدائیں روز چھے داوہ کے می ایک دوست نے آیک کماید" تاریخ احمد بهت" پر صف کے لیے دیا۔ معلوم ہوا کہ جماعت کے بعض لوگ مرز امحود کے ظاف بعاوت کرنے پر بجور ہوئے اور وہ اس طرح کران کے باس ظیند صاحب کے بعض تکین اور تھین راز تھے، جن کی ویدے ان کی مقیوت خلیقہ صاحب ہے تتم ہوگئی۔ مرزا محدود نے ان کٹین اور تھین رازوں کے افشا کے ڈرے ان صاحبان برقا عائد حطے کرائے اور اٹھی قادیان اور رہوں سے نکٹا بڑا۔ میرے و اس شما ہے جبتر شروع ہوئی کہ وہ رتگین اور علین راز کیا تھے؟ جن کی وجہ ہے عبدالرحن معری اور میاں عبدالمان جیسی عظیم مخصیتوں کی عقبیت خلیفه صاحب ہے توٹ تھی اور طلیفہ صاحب نے جماعت کے استے ہوے ہوے ستواول کوئل کروائے کی کوشش کی اور وہ جانیں بھا کر مرزائیت کے مراکز سے بھے گئے۔ پی نے اس سلسلہ پیں بہت کوشش کی الیکن ہیں ہی وہسرے مرزا بیوں کی طرح دیوہ کے مخسوص ماحول ہیں کویں کا مینڈک میں تھا،اس لیے کوئی بھیے یکو کہ ویتا اور کوئی مصلحت آ پیز تھیجت کر کے خاصوش کرا ویتا اور میں پھر خاموش ہوجاتا۔ ماں باب کی جماعت سے ساتھ جوعقیدے تھی ،اس سے پیش نظر بھی اوران سے احرام اور

فوف کی وجہ سے بھی ال سے سامنے اسنے یہ خدشت نہ ظاہر کرتا تھا۔ اگر چہ میری جم عظفے کے متعلق سر رمیان جاری رہیں الیکن جی رہو کے بیرے ماحول جی کھل اُل کراس کا سزید مشاہد و اور مطالعہ کرتا تاللہ آب میں تعلیم ارامان کا بنج کا حالب علم تقد اپنی افآد کھیج کے باعث میری سرگرمیال طالب علموں کے لیے بھی خیر تو بانداور رہ ہی تھیں۔ تیجہ بے ہوا کہ طالب علموں بھی نمایاں اور منتاز تھا۔ انہی وثوب مجھے ربوہ کے ایک اور دوست نے ایک اور کر ب بڑھنے کے لیے دی۔ یہ شاب مظہر مانانی کی تکھی ہوئی تھی۔مظیر منتائی قادیان کے دینے والے، جماعت کے ایک مشہید'' فخرامہ ین متنائی کے بیٹے ہیں۔وہ بھی قادیان کے ماحول میں رہیجے رہے اور خلافی ماحول کے قریب موکر جمن رنٹین اور تقین رازوں ہے آ گاہ ہو مکے اور اب باکشان میں انھوں نے یہ کتاب ''تاریخ محود بیت '' شائع کی، جو کئی بارشائع ہو چک ہے، جس کے متعلق مدیعی بتایہ مما کہ مرزائیوں نے مکومت شک ایٹا اثر ورموخ استعال کر کے اس کتاب پر بابندی ملکوا کراہے خلاف قانون قرار دلوا ویا ہے اور مب بیات بہ چوری میں لوگوں کے یاس پہنچی ہے اور اوک اے بڑھتے ہیں۔ یہ یا تمی من کر بیری اس کتاب سے دلیسی بڑھ تی اور میں نے بھی اسے بوری چاری اول سے آ فرنف براحال اس کتاب میں تک بھے تھے معتبراور خاص باور مرز ایوں کی مرز امحود احمد خئیفہ ربوہ کے کردار کے متعلق مو تکد بعذاب اللّٰہ شیادتیں درج تھیں۔ اس کے علاوہ عبدالرحمٰن معری صاحب کا دل و بلا و بن والا مرز المحمود احمد فليف ك نام خط درج تفاد بدكتاب بن حدكر محمد برساري القيقت حال دامتنج بوگی۔ بی بھی دوسرے مرزائیوں کی طرح اس کتاب کوظاہ اور تمراہ کن کہدویتا، بیکن بعض چیزیں اور با تمیں میرے علم میں مسلس ؟ بھی تعین اجن کا مجھ کو بالکل یعین حاصل ہو چکا تھا۔ میرے ان خیاہت کا سلسفداس ممانب سے مندر میات ہے بالکل بڑ سمیا اور میرا فریکن بالکل صاف ہو میا۔ راہوہ پیل شامی خاندان ک سادی روحانیت اور پیٹوائی مجھ پر روٹن ہوگئی۔ کچھے بالکل یقین ہوگیا کہ بیشای خاندان کے افراد کی فرعونیت اور دومرے اوکول ک غلامی بھی غالی اور روحانی برنز کیا یا تمتری کی وجہ سے نہیں، بکے یہ لوک مرف دولت اور ربوہ شرا بی طافت کے ٹل ہوتے برخدائی کر دیے ہیں اور بہال رہنے والے لوگ تھن ہیدگ مجود ایول کی دید سے والت اور خواری پرمجود ایل ۔ اب میرا زیمن بالکل جناءت برآ مادہ ہو گیا، اس لیے کہ میری طبیعت پید کی خاطر یا بھی ایے والدین کی مجبوری کی خاطر مجود کوج ، سیاہ کو سفید کننے کے لیے آ باز و ندخی . .

ای دوران پھیلز پارٹی گن تر کیک شروع ہوئی اور بعنومہ حب نے ''سلطانی جمہوری آ تا ہے زمانہ'' کا نعرہ رستا خیز بلند کیا۔ بینعرہ میرے جذبات کے بین مطابق تھا کیونکہ جمی بھی ع سے جونعش کین تم کونظر آ کے مشاوہ

کا فائل تفارین تیدیش فے این مکان پریٹیٹر یارٹی کا مہند اربوہ کے خداؤں کی مرشی کے طلاف ایرادیا۔

ربود کے شائی خاعمان دوراس کے کاسریس دوار ہوں نے بہت کوشش کی لیکن میں نے جمنڈ ااٹاری نے سے الکارکر دیا۔ یہ جری واد ہوں کے خلاف جہلی بغادت تھی۔ مرزا ناصر اجمد خلیفہ ربود، اس سے چہلئے الکارکر دیا۔ یہ جری سرد ان کور بود میں کہتے جرائت موسکتی اپنے سالانہ جلسہ میں سوشلزم کے خلاف فتوئی صادر کر کھیے تھے۔ کس مرز ان کور بود میں کہتے جرائت موسکتی حق کر خلیفہ صاحب کی مرخی کے خلاف وم مار سکے، حین میں نے میٹیز پارٹی کی موائی تحریک کے لیے یہ جسنڈ انہاں لورا تا رہا۔

بیٹیٹر پارٹی برمرافقدار آگئی اوروس سے پہلے تل مرزا ناصراحہ صاحب اور ان کے حواری بھی مجنوصاحب کے آستانہ مالیہ برحسب عادت مجدہ ریز ہو پچکے نے کیونکہ ہر پڑھنے سورج کی نج جا کرہا اور اسے علما رہی کہنا ان کی عادت ہے۔

تعلیم الاسلام کائے رہوا کو کوست نے اٹی تو یں یں لے لیا اور یں تکوست کے اس اقدام سے خوش تھا کہ کم از کم کائے کی فعیا تو مرزائیت کی آ سریت ہے آزاو ہوگی اور بیاں ہم آزاوی کی فعیا ہی موشاہی اپنی کہ خوش تھا کہ جاری رکھ تھیں ہے انگیاں رہوں نے اپنی آبی کرفت کائے کی مضوط کی ہوئی تھی۔ وہ اندری اندر محوست کے اس اقدام پر کڑھ در ہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ طلبہ ہے کائے کے دا جہات اور ہوشل کے جہا جات وصول کر کے بڑپ کر رہے تھے۔ میں نے طلب ہے ل کر اس تلم کے خلاف آزاز بلندی کہ اب کائے محوست کی حمول کر کے بڑپ کر رہے تھے۔ میں نے طلب ہے ل کر اس تلم کے خلاف آزاز بلندی کہ اب کائے محوست کی حموست کی حمول کر کے بڑپ کر رہے ہے۔ میں کو اندر اندی میں پہنچا کہ طلبہ سے محصلے بنایا جات وصول کر کے بڑپ کر ہیں۔ یہ مرکاری اوارہ ہے۔ اور اندی خوالد کی خوالد ہیں جع ہونا چاہے رہیاں ایک قو مرزائی اور دوسرا ان کا ذرخرید ، تیسرا اسے بعض جو ہو ہی جب سے ان کا خوشا مدی۔ وہ آس سے میں نہ ہوں مرزائی اور دوسرا ان کا ذرخرید ، تیسرا اسے بعض جو ہو ان مرزائی اختراں ہے جمع پر حملہ کر وہ کے اندام طلب مرزائی اختراں ہے جمع پر حملہ کر وہ کے ادرائی احداد ان کائے می بڑال کروی۔

اب رئیل ساحب کے حواس کم ہو مجے۔ انھوں نے کالج بی جوٹو ڈشرور کر دے ایکن وہ ۔ طلبہ کے اتھا وکو ٹوڑنے بیں ناکام رہے۔ ایکے روز تنام طلب جن بی احری اور فیر احری سب شائل ہے، نے بیٹو کر فیصڈ کیا کے اس تلم کے خلاف آواز بلندگی جائے اور پرلی کے ڈریو حکومت کے لوٹس بیل میں بیا معالمہ لایا جائے۔ چنانچے طلباء کا ایک وقد دومرے روز چنیوٹ پہنچا اور انھول نے پرلی کلب چنیوٹ میں قوی اخیادات کے نمائندگان کی ایک برلی کا نوٹس طلب کی۔

میانا خوشگوار قریضہ طلبہ نے بھرے سرد کیا کہ نئی ان کی طرف سے کالج نئی روا رکی جائے والی گنام بے قاعد کیول اور دھائدلیوں پر دوشی ڈالوں۔ بھی نے پہلی بھی وہ تمام چڑیں وے دیں جو کالئے کے قومی تم بل بھی آ جائے کے بعد مرزا کیال کی بے جا عداعلت و خیات افرو پرو وغیرہ کی صورت بھی کی جا رہی تھیں۔ تیسرے روز اخبارات علی جاری پریس کا نفرنس کی روداد شائع ہوگی۔ چرکیا تھا ایوان خلافت
ر بوہ علی زلزلہ آسیا۔ ایک طوفان برتیزی بر پا ہو کیا۔ احمدی طلباء کے الدین کی پریٹیاں شروع ہو گئیں۔ ان
ہے پوچ کی شروع ہوگی۔ سفارتی اور نظارتی سطح پر انجوائر پان شروع ہو کئیں اور بعض طالب علموں کے
معتقلق کا آئے ہے اخراج اور دوسری سزائل کے قیصنے ہوئے گئے۔ چوشے روز جمیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر
عبرالحالتی وزرتنظیم بخاب لائل پور آ رہے ہیں۔ جارا ایک نمائندہ افد ان کی خدمت عمل لائل پور پہنچا اور
انجیں بنا کے تعلیم اللسلام کا ایم کس طرح ضطاعیت کی زو تی ہے۔ حکومت کے تو کی ملیت عمل ایم کی لیمنی کی مٹی بلید کی جاری کی فیصنے ہوں ہے ہیں اور خوف و ہراس کی
فیصنا بیدا کی جاری ہے۔ طلبہ کے خلاف مختلف سزاؤں کے فیصنے ہوں ہے جی اور خوف و ہراس کی
فیصنا بیدا کی جاری ہے۔

ذاکٹر عبداقائن نے طلبہ کی شکایات من لیس اور کھری بعدودی کا اظہار کرتے ہوئے عالب رہوہ کے نفظ سے مرعوب ہو کر قال دیا۔ وہاں سے واپنی پر طلبہ نے لا بور جا کر گورز ہاؤی کے ماشے مظاہرہ کورنے کا فیصلہ کیا۔ انگے روز سوطلہ کا ایک نرائندہ وقد گورز ہاؤی پہنچا اور اپنے مطالبات پہنچائے اور کھومت کو تایا کہ تعلیم الاسلام کا لیے رہوہ کے پائیل صاحب رہوہ کے فیلی دکا نداروں کے آلہ کار بنے مور نہ ہیں۔ خوارا محکومت کو اس طرف توجہ وہی ہو نے بیس ۔ خوارا محکومت کو اس طرف توجہ وہی جو نے بیس ۔ خوارا محکومت کو اس طرف توجہ وہی جا ہے۔ دو سر سے روز وقد وزیر اعلی ہے بھی طا اور ان کے سامتے بھی دہوہ بھی طلبہ کے برخاف کی جانے والی زیاد تیوں پر اسخیان کیا۔ دو بر اعلی بھی طلبہ کے خوار سے بھی موا کر پہلی صاحب تمام روزما طلبہ کے خلاف توریدی والی زیر اور فوٹ کھیا کوروائی کا فیصلہ کو دے دیا۔ وقد رہوہ والی بھی مجان سرکار یہ سے بدیر تھم کے فیصلے کر دی ہے۔ جو تھی طلبہ نے خلاف توریدی کاروائی کا فیصلہ کر دی ہے۔ جو تھی طلبہ نے ویش کیا ، پر ٹین صاحب آپ سے باہر ہو گئے اور اس تھم نامہ کو دیر اس کی جان کی بھی کا در اس کا دو تھی کا در بی سے بہر ہو گئے اور اس تھی مارد بیا تھی جانے ہو کہ کا در اس کا در تھی کا در بی ہو کا در اس کی بات کی بھی کی ماردوائی کا فیصلہ کر دی ہے۔ جو تھی طلب نے بھی کا در تھی جانے کیا ہو تھی کا در تھی کا در تھی کی دو اس کور کیا کی بھی کیا ہو تھی کا در تھی کیا ہو کہ کا در تھی گئی ہو کہ کا دو تھی کا در تھی ہو کی ہوں کیا جو تھی کیا گئی کیا گئی ہو کیا کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کہ کیا گئی ہو تھی کیا گئی ہو کیا گئی ہو گ

اب ظلیہ نے سوچا کہ اس خنڈہ مردی ادر تلف کے ایچنے کا ادر کیا طریقہ ہوسکتا ہے۔ سطے پایا کہ طلبہ کا ایک دفد پیٹیوٹ کے مشہور عالم دین مواد تا متھور احمد پیٹیوٹی ادر کبلس شخط ختم نہات کے رہنما مواد تا تاریح مود والیڈیٹر'' لولاک' لاکل بور کو سلے اور ان واقعت سے انھیں با جرکیا جائے تا کہ وہ موای احتجاج کے ذریعہ ان ظالموں کو تلم سے باز رکھیں۔ چنا نچا کیک وقد میری مرکز دگی ٹی چنیوٹ اور لاکل بور وان دھنرات کی خدمت میں چنچا۔ اس وفد میں فصف احری طلبہ اور نصف فیر احمدی طلبہ شامل ہے۔ مواد تا متھور احمد صاحب نے واقعات میں کر زمایا کہ ہم اس ظلم کے ظلاف توام میں ذروست احتجاج کریں سے اور حکومت کو ساحب نے دافعات سے آگاہ کریں گے۔ مولانا تاج محمود کے پاس جب وفد پہنچا تو انھوں نے بتانے کر میں کے درجہ ان واقعات سے آگاہ کریں گے۔ مولانا تاج محمود کے پاس جب وفد پہنچا تو انھوں نے بتانے کریں کے درجہ ان اندازہ کر این اندازہ کر این آگا کہ اب آپ کی

290 خیرتیں ہے۔ریوہ کے خابی آ مرول کے خلاف ریوہ کے اِندر سے صدائے احتمان بلند ہواور کیر اس کھی احدی لا کے شال ہوں، مرزائوں کے زویک قیاست ہے کم جس ہے اور مرزائی اس قیامت پر کوئی بوی قیامت میا کریں مے۔ انھوں نے جمیں بری شفقت اور عارسے بدیادر کرایا کہ مارا بدطر بند جذبات اور تحض جوش میں آ جانے کا طریقہ ہے اور اس راہ میں امارے لیے ج سے فخرات ہیں۔ بہتر بیرتھا کہ آپ اس طرح احتجاج شركرت بقود امبرس كام ليت توشايد آب لوكون كوزياده بريشاني تداوتي محرهادي ولجونی کے لیے اٹھے اورایتا ایک قائل ہمیں وکھایا کہ جس نے آپ لوگوں کی پریس کانفرنس بڑھ کری گھرز صاحب معدد مملكت اور واسرے متعلقہ وزرا اور حكام كوتاروے وہے تتصر بریاد ہوے بیچے سیے الفاظ عثر مقصل تهم كي بار يقف مكومت كوفرى طور ير مداخلت كرف اورطلير كرحتوق كي حوضا كي طرف متوجد كيا مواتها .

مولا تا برے با ظال طریقہ سے چین آئے اور شیعت کی کہ ہم اب مجی احتیاج کا انداز چیوز کر ا فی تعلیم کی طرف متوجہ مول دور نه نقصال کا خدشہ زیادہ ہے۔ اس دو محملہ کی ملاقات میں جو بات میں نے خاص طور برنوٹ کی ، دو بیتھی کے مولانا، جماعت احمد یہ سے تخت خلاف ہونے کے بادجود برکوشش کیل کر رہے تھے کر ان طلب کو مرزا تیوں کے خلاف ہوڑ کا کراستوال کیا جائے۔ اٹھی جاری جا توں انتہم اور ہارے مستنقبل کی فکر زیادہ تھی۔ جب انھیں بتایا ممیا کہ اس وفد بھی احدی طلبہ بھی شافل ہیں تو انھوں نے بدی شفقت ہے فرمایا کرآپ سب لوگ میری اولاد ہیں، ملک کا سرمانیہ ہیں اور اس قوم کی متاع عزیز ہیں۔ جب وفد نے الحص بیتین والا کا کربیسب احمدی طلب مرزاتیوں کے اس وفت مخت خلاف میں، تو انعوں نے چرمجی بچیا کہا کرٹھیک ہے، بیاؤگ وآتی طور پر ان کے مخالف جیں لیجن عمل اٹھیں مرزائیوں سے لڑا کر اٹھیں ملل کرانے کا مخاوات بر لینے کے لیے تیارٹیں ہوں۔ می سرزائیوں کا اللف ہوں لیکن میری اللف والی تعیم، ندی اور دین مقیدول کی بجہ سے ہے۔ بی اس خالفت کواصولوں کی بنیاد پر انسانیت ،شرافت اور خود و کن کی صدور پیش ر که کر جاری ر کھے ہوئے ہوں۔

میرمولاتا نے تعبیحت آج البجد تل فرایا کے حزیزہ! تم دراصل مرزائیوں کی تعویر کے اس رخ ے آگاہ تیں ہو کردہ اٹی تنظیم علی اختلاف وائے رکھنے والوں سے کیا سٹوک روار کھتے ہیں؟ اس لحاظ ہے ان كى ايك سلنقل ادري بيد بيس كي تعميل على ، على فيس ماء جابتا كدكد آب مريد مهمان بين اور على آپ کی ول آزاری کرنانیس چاہنا، البدر بیضرور کھوں کا کر آگر تم اس تاریخ سے واقف ہوتے تو تم اس طرح بریس کانفرنس اور مغا برے نہ کرتے اور الحقاد ف رائے کا یا بیزاری کا کوئی اور طریقہ اعتیار کرتے۔ یں چانکہ مرزائیوں کی اس تاریخ سے آگا ہوں اس لیے تعمیل بیسٹورہ وے رہا ہوں ..... مجرمولانا نے کہا کہ بجیب بات ہے کہ فود مرزائی مسلمان معاشرے بھی انتہائی انتہائے داستے دیکھنے کا حق مانتھتے ہیں، مسلمالوں کی ول آزاری کرتے ہیں، اشتقال جھیزعقیدوں کا اظہار اور میارتوں کا پر جار کرتے ہیں اور اگر

ان کے اس اختلاف کے پیش نظریا ان کی اس مردم آزوری کے پیش نظر انھیں کی کہا جائے قو کہا ہائے وہ کہا ہائے ہوئے۔ ان افغا لیتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کتنے خالم ہیں، ہمیں اختلاف رائے اور اختلاف عقیدہ کا حق نیس وہے، حکومت اور حوام میں مظلوم بننے کی کوشش کرتے رہیے ہیں، ٹیکن قادیان میں اور اب ربوہ میں اگر ان کے محتمدے دیکھنے کے اوجود میں اگر ان کے محتمدے دیکھنے کے اوجود کوئی ذرا سا اختلاف کر دے تو توراً ا عقیدے دیکھنے کے باوجود ان کا ممبر اور وفاوار ہوئے کے باوجود کوئی ذرا سا اختلاف کر دے تو توراً

مولاتا ہے باتی کررہے تے اور میں اس سویٹ میں تفاکہ ہے دہ توگ ہیں جن کی خدا جائے کہیں بھیا تک تسویر جمیں ربوہ میں دکھائی جاتی رہی ہے۔ بھر حال میں مولانا کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ ووسرے ساتھی بھی بڑے مطمئن ہوئے اور یہ قیصلہ کیا کہ بڑتال فتم کرویں مے اور اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں گے اور اب آئدہ مرزائیوں کے خلاف اپنے اتھاد کو تائم رکھتے ہوئے اخلاقی جنگ لڑیں ہے، جوش اور جنون کے لیفیر تحریک آزادی کو جاری رکھیں ہے۔

مولانا نے ہمارے ایک آیک کے نام اور بنتے دریافت کیے اور تخریر کر لیے اور ہمارے ساتھ جو فیرا حری طلبہ ہے، انھیں فر مایا کرتم اپنی ہی تی کہ بیں اسپنے ساتھی اسمی طلبہ کے خابی جذبات کا احرّ ام رکھتے ہوئے وہاں کام کرور بڑی محبت سے جائے وغیرہ باؤل اور رخست کر دیا۔

خند وں سے ایک بزے سرخد سی افقہ جو نائی باسیال ہیں، انھوں نے خند وں کولاکارا کہ اگر یہ لوگ کنڈ انہیں کھولتے تو و بوار ہی مجلانگ کر کھر ہی داخل ہو جاؤ اور رفتی باجوہ کولل کر دو۔ خندے کھر کی جارد بواری پر چ مدھے، جس پر کھر کی باپردہ خواتین نے ہے پردہ ہوکر چج و پکار کی اور خند وں کا مقابلہ کیا۔ کسی احمدی موکن کو ہم پر ترس نہ آیا۔ فندے و بواروں سے اتر سکے ۔ جھے میری والدد نے کھر ہی کھی جب بھے یہ اطلاع کی کہ میرے والدین کے ساتھ یہ سلوک رہو کے جموئے نی زادوں نے روادکھ اے تو تکی نے داروں نے کیا تھوو روادکھ اے تو تکی نے ول شی سوچ کہ اگر کوئی خطا ہو سکی تقی تو میر کی جمین میرے ماں باپ نے کیا تھوو کیا تھا کہ اس کیا۔ ان کا تھور صرف یہ ہے کہ انھوں نے اسپیٹ اکلوتے ہیئے کو آل کرنے کے لیے فتڈوں کے میروجیس کیا۔ اب جھے بیٹین اور بالکل بیٹین سامنل ہو کیا کہ بیر بوہ اور اس کی فیوت میں میں میں کے ساری حقیقت فیروں سے فراؤ اور خانص دکا نداد کی ہے۔ جھے پر مرزائیت کی ساری حقیقت دائے ہوگی ہی موان کا تاج محدود کی باتیں ایک ایک کر کے یاد آئے گئیں کے دو کہتے ہے کہ اآپ لوگ اس جاعت کی تاریخ ہوگی۔ میں جاعت کی تاریخ ہے۔ آ

میں نے اسکے دوز مولانا تاج محود صاحب کوایک پنٹی تکمی اور ایک آدی کے ذریع کانچائی اور تمام واقعات سے آگاہ کیا اور دل میں فیصلہ کیا کدان جموثوں کو اب بھیشہ کے لیے چھوڑ ویتا ہے۔ مرزائیت سے قویہ کر لیٹی ہے اور آئندہ زندگی مرزائیت کے اندھے کویں کی بجائے عالکیر بچائی کے تلمبروار اسمام کی ریضائی میں ہرکر تی ہے۔ جب اس مرد درولیش مولانا صاحب کو میری معیبت کی اطلاع ہوئی تو انھول نے بجے جوابا درج ذیل دی خاتم رکیا۔

16 وتمبر 1972 م

عزيزى رفق احمد باجوه صاحب طول عمره

السلام ملیم و دهمتہ انشد آب کا خط مل ضدا کی قدرت ہے، آپ کا خط ملے سے پہلے ہی میں سخت ہے ملیا ہوں ہے۔ اللہ بن سخت ہے ملیان میں میں سخت ہے ملیان ہیں ہوں ہے والدین سخت ہے ملیان ہیں ہوں ہے والدین سے الم اللہ میں الم اللہ میں الم الم اللہ میں الم الم اللہ میں ہماری المور آپ کی ملاقات ہمیں ہے اس مام تماد جماحت نے المجائی مارواسلوک کیا ہے۔ برحمتی سے میری اور آپ کی ملاقات ہمیں ہے کی

ر لیں کانفرنس کے بعد موئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو شن آپ کو پریس کانفرنس نہ کرنے دیتا، بلکتی پریس کانفونس ہم کی دور ذر بعد سے کر لیلتے۔ خیر جواللہ کومنظور تھا، ہوا۔ جھے خصوصا آپ کے والدین کی پریٹائی گاگ مجھی بہت رخے مواہبے جوخوا، کو اوان خالموں کے قلم کا نشانہ من سمتے ہیں۔

ظیر چھ دورات سے میرے پاس تغیرے ہوئے ہیں۔ وہ زقی ہوئ ، ای طرح فتنز علی کو ضربات آ کیں۔ ان دونوں کی طرف سے اللیان تھاند میں دیورٹ درج ہوگئ ہے۔ ایک دفد آج ای محالمہ کو لئے کہ معالمہ کو لئے معراج خالد سے بھی طا ہے۔ رات میری الیس لی جمعی سے بھی فون پر بات ہوئی ہے۔ آج آج گئی کمشر ما حب چنیوٹ اور رہوہ پہنچا ہوا ہے۔ امین کہنوا کر پیجا ہے کہ پہلے پرلیش کوتبد بل کیا بات اطلا کو تحفظ و یا جائے۔ جمیں ضربات کہتی ہیں، ان کے مقد بات دورج کے جاکی اور جرمول کو سرائی وارائی جاکیں۔

تاج محمود

عرے چیفاہ بھی جانے سے وہاں سے اللہ نے ایک چھوٹی کی مجد کو مرزائیوں کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا ہے۔ بھی اس بھی بھل کو قرآن جید کی تعلیم دینا جول ان بھی جذبہ جاد اور دب وض اجا کر کرنا جول داس مجد بھی چیفاہ کے علائے کرام کا بادی باری ورس قرآن جید ہوتا ہے۔ اللہ نے اس طرح بھے برمزائیت کی حقیقت واضح کر دکی اور بھے علقہ کجش املام مناویا ہے۔ besturdubooks.northress.com

#### محترمه بشري باجوه

### الوداع قاديانيت!

میر سے دادا چر بدر کی رحمت خان صاحب باجی اسنید پیش چیرہ نے مرزا ظام اس کے باتھ پر بیت کی اور بیرے والد صاحب نے مرزا بشیرالدین محمود کی انتلیا پر مرکاری طازمت سے استعلیٰ وے کر قادیاتی بھاھت کے لیے زندگی وقف کی۔ دیوہ کی سیاسی اور غیبی مرکزمیوں میں حصہ لینے کے ہزادوں مواقع بیمر آستے ، شروع سے می رہوہ میں دینے کے باعث فیک میں حم کا افریکر پڑھائے جانے کی وجہ سے بھی حقیقت مال سے بالکل بے فیر دکھا جاتا قا۔ وہاں کی سیاسی اور خاتی مرکزمیوں کے فیت "احمہت" کی تبلیغ کی جاتی اور صورت رسول اکرم خاتم انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی شائن میں تقریبات میں شاذ و کا ذرائی مرکزی جوتی اور و پھی افریاری کاردوائی کے لیے منتقد کی جاتی فیص۔

تعلیم الاسلام کالی رہی بی طلبا و ک تقیم بنانے پر مرزا ناصر کے تھے ہے 12 ومبر 1972 وکو اتفر ہا تھی صد (300) فنڈول نے رہوہ بی جرے ہمائی رفتی احمد باجوہ پر قاطلن حلاکیا ۔ یکو فنڈول نے بابروہ کمر کی جارہ کا طائد حلاکیا ۔ یکو فنڈول نے بابروہ کمر کی جارہ نیاری ہا تھی۔ مرزا ناصر احمد جن کا دحویٰ ہے کہ بھاحت احمد برتمام ونیا کی اصلاح اور اسلام کی اشاحت کے لیے ضافحائی کی طرف سے بطف کی ہے ، بالکن ظلا قابت موار قاد بانوں کا کام محصل اور اسلام کی اشاحت کے لیے خوات مانا اور بلیک میانگ اور نظر کے تھی قدم پر عل کران پر تبلا ہے تھی اور اسلامی تعلیمات مران بر تبلا ہے کام مواز زیری کے ساتھ تی اسلامی تعلیمات کام مواز زیری کے مواج تا ہوں گئی کہ کا دیائی ایک جو لے لدید سے تعلیم دار جی،۔

محکد امور عامد رجوہ شرعی ، عمواً ، احرکیوٹی کے لیے وہی کام انجام دیتا ہے جو تھے پہلی انجام دیتا ہے جو تھے پہلی انجام دیتا ہے جو تھے پہلی انجام دیتا ہے۔ جب کوئی رہو کی انتظامیہ کے خلاف او واڑ اس کے اعدو فی محاملات کے خلاف آو واڑ افغاے تو تھی انتظامی نے تھی اس کے اعدو فی محاملات کے خلاف آو واڑ اس سکے لیے وان کا طریقہ واردات سے کے دو ایسے فرو کے خلاف تو جوان لڑکیوں کو چھٹر نے کا الزام عالم کرتے ہیں۔ امور عامد کے پائی الی تو جوان لڑکیوں کو چھٹر نے کا الزام عالم کر تھی وائی ایس کے پائی الی تعلق اور اور کھٹر نے کا ان کو چھٹر الے جوان لڑکیاں موجود رہتی ہیں ، جو پہلی کے پائی جا کر الادت کے تعدد کرتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کو چھٹر نے کا اگر کے تشدد کرتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کو چھٹر نے کے اس مور عامد والے کھوں کو چھٹر نے

dpress.com

کا بہانداس لیے کرتے ہیں کہ کوئی پولیس کو اپنے ساتھ ہوئے والے تشدد کی فٹکایت و کرے ۔ انھور عامد میں رابوہ میں درہنے والے برخوص کی فائل بٹی ہے۔ جس میں اس کی تحریلی، فرای اور سیاس سرگرمیوں کا دیکار و رکھا جاتا ہے۔ جب کس کی قاتل احمر اس سرگری کی اطلاع کمی ہے، اس وقت اس کی فائل تھل جاتی ہے۔ دربوہ میں اس کے علاو و خدمت خلق کے نام سے ایک تنظیم ہے۔ پہلے اس کا نام مخاطب سرگز

ر یوہ میں آبک وفتر کمیٹی آبادی ہے۔ اس وفتر میں جائیداد غیر منتول کے سودوں کا اعدائی ہوتا ہے۔ اس وفتر کی بید تسدداد کیا ہے کہ رہوہ کی جائیداد میں ہے کوئی جعد کسی غیراحمری کے پاس نہ چا ہائے۔ خواتمی کے دوشعیے قائم کیے ہیں۔ 15 سال ہے اوپ کی عورتی بحد اناء اللہ کی تنظیم سے خسلک ہیں۔ اس تنظیم کے تحت مورتول کواسے محروں میں بچوں کے اعدا غلامانہ فرانیت پیدا کرنے کی تربیت وی جاتی ہے۔ دوسری تنظیم نا مرات الاجربہ ہے، جس میں ہندرہ سال ہے کم عرکی بچیاں شاش ہیں۔

موری 25 جنوری 1974ء کو چیٹرہ کے مرزائی تو بین قر آن، تو بین مجد اور تو بین اسلام کے مرتکب ہوئے ، جس سے ثابت ہو چکا ہے کہ تاویخیوں کا واحد مقصد اسلام کو دنیا سے فتح کرنا ہے، اس لیے عمل آج مورید 30 جنوری 1974ء کو وافکاف الغاظ عمل اعلان کرتے ہوئے مرزائیت سے تو برکر کے صفتہ مجموش اسلام ہوری ہوں۔

#### مولانا عبدالكريم ميليلد

besturdubooks.wordpress.com

# باطل ہے حق کی طرف

هير سے خيالات آياس پر تفاقيل الك تجرب كا بدا و يالى، كوكدراتم المحروف خود عود 17 10 يرس قاديات كا شكار رو يكا ب معمولى قاديانى فيل الكرآ زيرى (بلا تحوام) مسلط موسق موسة ، شر قاديات كى تلخ كرنا اينا فرض كهنا فعاد كر خداو تدكريم كے فعل واحدان نے قاديات كى هيت كى هيت كو يھى ب آ شكارا كرديا اور اس كردو كے اندرونى حالات نے بھے اس تھے بر پہنچايا كر بركونى فراي سامت فيلى بلك تهارتى كہنى ہے ۔ اس لحاظ سے بھے برق بہنچا ہے كہ ش است خيالات كا دشھاد كروں اور الحرين سے درقواست كروں كرد و عرب تجرب سے فاكدوا فعا كي ۔

ا۔ قادیا آگئی نے وقات کی علیہ السلام اور امکان توت کے منٹہ کو صرف اور صرف اس لیے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے منٹر کو من اس کی منٹر کو من اس کی منٹر کو من اس کر کرا ہے تاکہ و نیا اس کر اس اختلاف کے موجد وہ فود کیل ملکہ بہا اللہ ایرانی یا ہوئر نے دائد کے بعد وہ الحق میں اس کی بیادات کی روشی علی قادیا نی بھری کے بعد وہ الحق میں اس کی بیادات کی روشی علی قادیا نی موجد کی محتی نے اپنا فاقد و کھر کارو ہار شروع کیا۔ ان سائل پر قادیا نی کمین نے اس لیے مد سے زیادہ و دور دیا تاکہ دنیا میں محمد کران خیالات کی موجد میں کمینی ہے اور الل اسلام اور تا دیا تھی ایک ان خیالات کی موجد میں کمینی ہے اور الل اسلام اور تا دیا تھی ایک بھرکردہ کو کی جیار تا کہ دنیا تھی ان کر سے کی کہا ہے بیادانہ می شرکر سے کی کہا ہے بیادانہ میں شرکر دیا ہے کہا ہے بیادانہ میں شرکر دو ہے کہا ہے بیاد کی جیارتی کردہ ہے۔

تاویانی کمینی کوایتا کاروباد شروع کرنے کی جرائت اس بات سے بوئی کدانھوں نے ہم مستان کی حالت کا مطالعہ کیا۔ انھوں نے دیکھا کہ اس طلب کے باشتدوں کی بیز دہنیت ہے کہ وہ ایک اشتہاری عال کے کروچہ ہو جاتے ہیں اور مشعد جموئے ہی ان کے مال دمتاخ پرڈا کہ ڈالٹے عمل کامیاب ہوجائے جیں او کیا بیکوئی مشکل کام ہے کہ ایک دو باتوں کو عام اختکا الم قرار دے کر خرمب کے بردہ عمل کاروبار شروع کر دیا جائے۔

تاویان مین نے ایک بدین می این کے مفید خیال کی کدان ہردوسائل پر جب مجمع محتظم ہو

-3

فرکود بالا امرکی دخاحت اس مثال سے ہوسکتی ہے کہ دفات کے طیہ السلام یا امکان تبوت ہے

ایک الدیائی ادر سلمان عالم میں مناظرہ ہو، مناظرہ ہیں قرآن کرے اور احادیث کی رو سے

بحث ہوگی۔ مرنی، تحوی، یا تھی بھی ہوں گی۔ دونوں طرف کے مناظر اپنے آپ دلائل پیش

کریں گے۔ سامین کون ہوں کے، دو اوگ بوعر فی علیم سے تھی دست ہیں۔ اب معزز

ناظرین خیال فرمائی کرمناظرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ فیصلہ کر تھی کروی دصدافت کی

طرف ہے؟ لیکن فور فرمائے کہ دونوں مناظروں کا مباحث وہ لوگ کن رہ ہیں، جوفودان علوم

کے ناموں سے بھی فاآشا ہیں، جن کی دوسے بحث کی جاری ہو، جو ہے تو یہ کرمناظرہ شے

والے دو لوگ ہوں جو دونوں مناظروں سے بھی ذیادہ طم رکھتے ہوں، جو یہ فیصلہ دے کئی کون درست کے در ہاہے، جوفودان علوم

کون درست کے در ہاہے، محرججب ہے کہ مناظرہ کی منصف وہ بیلک بن جائی ہے، جوفودان علوم

**238** منظے۔ جنانچ اس جواب پر قاد یا ٹی بھنائٹ اسٹھ کیونکہ ان کا مقصود طلب حق تو ہوتانیں۔ آگار ہوتی وو فوراً ؟ لت مان ليو كرين ممر ان كونسية ولول كي حقيقت معلوم ہے، اس ليے قالت مجمى نــ مانیں مے، بلکہ ووقر جھٹزا جا ہے جیں تا کہ جھٹزا میں اپنے فائدہ کی راہ اختیار کرسکیں۔

ا كركسي جكه والت مقرر كرنے ك ليے قادياتى سے كها جائے وال ك مناظر تقترى آسيز لهيد عن کہا کرتے ہیں کہ اگر ان سبائل ہیں کی مالم کو ثالث عالمے کی ضرورت ہے تو معاذ اللہ ب اسلام پرایک خطرہ کے جملہ ہے۔ گوقر آن وحدیث کے علوم اس فقد مشکل جی کرتم لوگ ان کو مجمد بھی نہیں کے اور دومناظروں کی تعلومن کر فیصلہ بیں کر سکتے۔ خداوند کر یم نے قرآن کریم کونمایت ؟ سان بناید بے تاکہ برخض باآ سانی مجھ تنگے۔ پس کمی تالث کی شرورت نبیرا۔ اگر تم فالنه كا مطالبه كرد محرقوبانفاظ ومكرقر آن ياك يرايك المدكرو محركوبا بدائل كتاب بركه استة مجدى نيس جاسكار

ال سوال كاجواب اس مناظر كويية بينا عايير

جناب سن! اگر آپ كا قول ورست صليم كيا جائے تو آپ كوكيا شرورت تھى كدوس مال ك لمے عرصہ بی موادی فاشل بنتے۔ مناظرہ کرنے کی مثق کے لیے دو تمن سال مرف کرتے۔ آخرآ ب اتنے سال قادیان میں ٹریٹنگ حاصل کرنے کے بعد مناظرہ کے لیے تشریف لائے بیں آو کیا ہے آن پاک واساوم پر فطرناک حقیقی کرآس نے اسے عمل سے بدا بعد کیا کہ ان عنوم کو بھنے یا ان سماکل پر مفتلو کرنے کے لیے اپنی زعد کی کا بیشتر حصہ آپ کو تیادی ہیں۔ مراره براللف تب تد جب آ بخاب يمي هاري طرية ان باتون عدب بهره موت اور پر منتكورت - آب كمن في عن ابت كردياكران سائل يرمنتكور في كي اليت كا مرودت ہے۔ اگر آپ کو بحث کرنے کے لیے ان علوم کی مرودت ہے تو ہمیں فیصلہ کرنے کے کیے ال چیزوں کی ضرورت کیوں تیں؟

آپ کے تقوی آ میزوعظ کے چکمہ ش ہم نیمل آ سکتے ۔ اگر کسی مریض کے علاج کے لیے ڈاکٹر ینے کی مفرورت ہے اور با قاعد و تغییر حاصل کرئی مفرودی ہے و اگر معنف ینے کے لیے عم ادب کی طرورت ہے، اگرانسان کو بنی روزی پیدا کرنے کے لیے کسی صنعت وحرفت کا سیکنا ضروری ہے ، تو کوئی ہوئیس کر علوم رہید جی وفل دسینہ کے سلیم سی عم کی احتیاث کا افلیار کیا جائے۔اگر ہممان علم سے ہواقف ہیں تو فیصلہ کا آسان طریق یہ ہے ایک ٹالٹ کا تقریبوجو خود مالم ہو اور بہترین فیصلہ دے سکے۔

ا كرتم بغير فالك مختلو كرما وإح مواقو بم اس ك سي يمي تياري بشرهيك تم اي موضوع بر

-2

-1

بحث كرو، جس جم كى علم كى ضرورت لائن نه بود اور مرف ادروكا جائنا كالى بو مثلا سئله
"مدانت مرزا" كا موضوع ب- مرزا قاد إنى كى اكثر كنب اردو جم جي بي بهم على سنة جر
فض الى ذيان كو محتا ب- الى موضوع برمناظره كرد ادر فيعله بالكل آسان بوكار آخرة خود
محى توسكى كميته بوكر دفات مج عليه السلام ادر امكان نبرت كسائل مرزا قاد يانى في في كرك كافل اسلام كوايك خطر ناك جهالت سے ثلاثا جا ہا ہے ليك مرزاكى مدودت بر بحث كركور اكروري ابيت بوكي تو الى بحل بديات بحى آگلى كردوان مسائل بلى بحى تها ب يا كنل آپ

" کابر ہے کہ جب ایک بات علی کوئی جود ابت ہو جائے تو گرودمری باتوں میں ہے۔ اس موان الوں علی الوں علی الوں علی ہو

("چشرموفت"منی 222)

اس فقے کی رو سے ہماری بات تم کوشلیم کرنی ہوئے کہ کرمدات مرزاح بحث کائی ہے۔
وفات کی طیہ السلام یا امکان نہوت کے مسائل پرتم کو بحث کرنے کی خرودے مرف اس جب
سے ہے کہ تم مرزا کی صودات کو واضح کرو۔ وقات کی طیہ السلام ٹابت کرتے ہو، اس لیے کہ
مرزا الشکی کی طیہ السلام بمن سکے امکان نبرت ٹابت کرتے ہو اس لیے کہ مرزا آئی یا تغییر بمن
سکے۔ آخر یہ سادی تکلیف صوافت مرزا کو متوانے کے لیے تو ہے۔ ہس جو چیز تم نے ان
مسائل کے بعد چیش کرئی ہے کیوں پہلے تی اس امر پر بھٹ لیس کرتے جو تمہارا اصل متسود
ہے، ناک کو باتھ لگانا ہے تو سیدھے لگاؤ، چکرڈال کر باتھ لگانے ہے کیا قائدہ؟ اگرتم صوافت

اگرتم پر کہو کہ مدالت مرزا کے سلسلہ بھی بھی بعض معیاد ڈیٹی ہوں کے جن بھی چرطوم کی واقعیت ضروری ہوگی۔ اود واقوال پیش ہوں واقعیت ضروری ہوگی۔ آئر ہم پر اقرار کرتے ہیں کہ مناظرہ بھی مرف اود واقوال پیش ہوں سے۔ اگر کوئی مرزا کی مرزا کی مرزی عبارت ہوگی تو خود مرزا کا اود در جر پیش کریں ہے۔ ہمیں حربی الفاظ سے کوئی تعلق تا ہوگا۔ جارا مقسود نو مرف بیسے کہ ایسے طریق سے بھٹ ہو کہ ماضرین اس سے فائد واقعا سکت اود عبارت کی کیا جھڑا برخض اود وعبارت کود کھ کر فیعلہ صاور کر سے گا اور جسی کی واقعیت کی احتیان ہے۔

کی بیروہ طریق ہے جس سے ہو تھی قادیانیوں سے کھنگوکر سے گا گر آپ دیکسیں گے کہ قادیا ٹی اس بات سے کو کر بھا کتے ہیں۔

عنقت برے کہ کتب مرزائر ویدمرزا کے لیے کافی جی ۔

4

ς

قادیانیوں سے محکورتے دفت ہیشہ یہ خیال رہے کہ قادیانی بھی ایک بات پر تفریخ ہرے گا۔ بھیٹ ایک بات کو چھوڑ کر دہری طرف رخ کرے گا اور بحث کو اس جگہ سالہ جائے گا، جہاں چھڑا ہوادر محکو یغیر تیجہ را جائے۔ لیس کیشر محتکو کرتے دفت یہ مفظر رکھے کہ جو چیز آپ چش کریں ۔ آخر دفت تک اس بات کو مراتے جائیں ادر اس سے جواب کا مطالبہ کہتے ادر جر دفت یہ جُشِ نظر رہنا جائے کے محکومتھ موادرایک دفت میں ایک می بات ہو۔

تا ویانی ہوئیار و جالاک پارٹی ہے، موقد کے متاسب حال جال جنا ان کا دستور العمل ہے۔

یونی ان کو معلوم ہوگا کہ جارا یہ مثالل مسلمان بھیں دعان شکن جواب و ہے گا ، وہاں فورا بحث ہے گرین کے اور یہ تقریر فروع کر دیں گے کہ اسلام معمائی بھی گر نا ہوا ہے، مناظروں کو چھوڑ دو۔ آئیل بھی سختر ہوکر اسلام کی قرق کی کوشش کر ، ہمارے خلیفہ نے اسلام کے درد ہے متاثر ہوکر یہ تھ وے دکھا ہے۔

"بھی ان کو فیصف کرتا ہوں اور و دیر کہ اب تک ہادگی جمائی بھامت ہے ایک خلی موڈی ہے میں ان کو فیصف کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اب تک ہادگی جمائی ہما میں نے بار ایاس ہے روکا بھی ہے گر اس تھا عت نے جو اخلاص بھی ہمائی ہوئی ہے۔

دو کی ہے جہ بی جا مال اس پر فل نہیں کیا اور وہ یہ کہ مباحث کو آگ کرد۔ میرے فرد کی ہے۔

زود کی وہ فکست پڑار درجہ بہتر ہے ، جو لوگوں کے لیے جارے کا موجب ہوں یہ نہیت اس سلح کے جو لوگوں کو تی ہے دور کر سے۔ بھی ایک دفعہ بھر جب کہ مباحث میں ایک دفعہ بھر جب کہ مباحث کا موجب ہوں کہ مباحث مباحث کو تی ہوڑ دیں اور ایسا طرز افتحیار کریں ، جس سے دومروں کے ماتھ مباحثات کو تی ہوڑ دیں اور ایسا طرز افتحیار کریں ، جس سے دومروں کے ماتھ مباحثات کو تی ہوڑ دیں اور ایسا طرز افتحیار کریں ، جس سے دومروں کے ماتھ مباحثات کو تی ہوڑ دیں اور ایسا طرز افتحیار کریں ، جس سے دومروں کے ماتھ مباحثات کو تی ہوڑ دیں اور ایسا طرز افتحیار کریں ، جس سے دومروں کے ماتھ معرون دیں اور ایسا طرز افتحیار کریں ، جس سے دومروں کے ماتھ میں دومروں کے ماتھ کے موجوں دیں اور ایسا طرز افتحیار کریں ، جس سے دومروں کے ماتھ میں دومروں کو موجوں دیں اور ایسا طرز افتحیار کریں ، جس سے دومروں کے ماتھ کو موجوں دیں اور ایسا طرز افتحیار کریں ، جس سے دومروں کے ماتھ کو موجوں کی دومروں کے ماتھ کی دومروں کے ماتھ کی دومروں کے ماتھ کے موجوں دیں اور ایسا طرز افتحیار کریں ، جس سے دومروں کے ماتھ کے موجوں کی دومروں کے ماتھ کی دومروں کے ماتھ کی دومروں کے ماتھ کی دومروں کے ماتھ کے موجوں کو دومروں کے موجوں کی دومروں کے ماتھ کو دومروں کے ماتھ کی دومروں کے موجوں کو موجوں کی دومروں کے موجوں کے موجوں کی دومروں کے موجوں کی دومروں کے موجوں کی دومروں کے موجوں کو موجوں کو موجوں کی دومروں کے موجوں کو موجوں کی دومروں کے موجوں کی دوم

اس تم کی رو ہے ہم مناظرہ یا بحث نہیں جاہتے ، پئی قادیا تھوں کے ہر جھکنڈ اکو بھے اور است کہنے کہ اگر اسلام کائی الواقد دود ہے تو دیجات بھی تمعاد ہے آدی روز اند بحث و مناظرہ کوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دہاں لیکن ہے اور وہاں کے لوگ تعمیں اپنا شکار نظر آئے ہیں۔ تہادی یہ جالی سرف اسمدات مرزا'' کی بحث سے فراد افتیاد کرنے کے لیے ہے۔ رہا تمعادے ظیفہ کا تقم، موتھادی وورنگیاں ہم خوب جانے ہیں۔ ظیفہ قادیان کا فیکورہ ہالا تھم تم نے ویش کیا تھروی اخباد کے سق ؟ یراس کا یہ قول بھی موجود ہے ، جس ہے صاف میان ہے کہ اس کا اصل تقسود کیا ہے؟

> " محرساتھ عی برخیال رکھنا جاہے کرووسلغ کی حیثیت سے میس جارہے ہیں بلکہ مریری حیثیت سے جارہے ہیں ،ان کا کام برو یکنا ہے کداس ملک میں س طرح اللغ کرنی جاہے ۔"

الروسلام كا درد بوق آؤ سيدى طرح مسلمالون كودائره وسلام سے خارج قرار دي سے

تحریری توب نامد لکھ دو۔ ہمرکیف عمل ہدا دوان اسلام سے بیکوں کا کدو ہمی کی امر پر بحث کر ہے ہم بلے
وشن کی جائی سمجا کریں۔ اگر قادیائی خود مناظرہ کا میدان گرم کرنے کی کوشش کرے تو آپ کی حوالہ چی والہ چی ہے
کر کے دویافت کیا کریں کہ تممارے خلیفہ کا تو عظم ہے کہ مناظرہ نہ کروے تم کیوں ایسا کرتے ہو، اگر وہ خود
عی یہ معنوم کرئے کہ میرا دمقائل دخال جمان جواب دے گا اور مناظرہ سے فرار افقیاد کرے اور اسلام کے
دود کا اظہار کرنا شروع کرے، تو آپ ان کے ساتھیوں کا حال بیان کریں ہو عوا قادیائی اخبار می دوری ہوتے
ہوتا ہے کہ فلال جگہ مناظرہ ہوا۔ فلال جگہ بحث عوئی اور دریافت کریں کہ دہاں مناظر سے کیوں ہوتے
ہیں؟ صاف بات کیوں نیس کے کرتم مرزا کی آباد کی حوالہ جات سے تھیراتے ہو۔ ہی آگر کوئی ناہ اقت امل شروع کی جائے ہو۔ ہی آگر کوئی ناہ اقت صال شروع کی جائے ہو۔ ہی آگر کوئی ناہ اقت

بیر رنجے کہ فواق جاسے ہائی من انداز قدت را سے شام

م کوئی محظو کرو بھیارا آخری نظر مرزائی تلیخ ہوگ۔ ہیں آؤای موضوع پر محظو کے قصہ فتم کریں۔ بعض اوقات قادیائی مناظرہ سے اٹھارہ کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیرے بعد بھران کی رگ جوش مارا کرتی ہے اور مناظرہ کے لیے محظو شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے موقد پر جب سوال کیا جائے کہ اب کیوں بحث کرتے ہوتو کید دیا کرتے ہیں کہ یہ بھٹ ٹیش جادلہ خیالات ہے۔ فرضیکہ بدلوگ مند من کے بعد اپنا رنگ بدل کرتے ہیں۔ ہی بوری ہوشیاری سے مہلے ان کی جائی دیکھا کریں اور ٹھر کھٹکوشرہ ع کیا کریں۔

#### ندب کے بردہ مس تجارت

میرے ذاتی تجرب اور تحقیقات کا خلاصہ ہے کہ قادیاتی گوہ کوئی خاتی جا احت تیل بلدا یک کوہ کوئی خاتی جا احت تیل بلدا یک کام و دھا تجارتی کی گئی ہے ، جس نے خاب اور روحانیت کو اپناسر ماہی تجارت بناد کھا ہے۔ برآ دی الن کے گام و دھا اور تحریوں سے بیر بیز با آسانی معلوم کر سکتا ہے کہ دو اپنی بر بات کو تقدی آ میز نجد میں فائی کر نے کا عادی ہیں اور اس امری ہوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تو کو ایک باغدا کروہ طاہر کری ۔ گرا کے تحقی بنظر خور طالت و واقعات پر فور کرے گا ، قو اس پر ، اس حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا کہ اس کوئی نے خریب کی اور می اور میں اندی ہو جائے گا کہ اس کوئی نے خریب کی اور می کرتے گا دری بھی ہے رجس کا مقدود میں ایک جال بچھا رکھا ہے۔ پیک پر اپنا اثر قالے کے لیے تر آن کر کھا کا دری بھی ہے (جس کا مقدود میں گھرت تا و بلات سے اپنے توجیر کی صدافت بیان کر جو ان کہ موانی ہے۔ نقش کرتے ہوئی ہوئی ہے۔ نقش کرتے ہوئی ہوئی ہے کہ بیان کی جاتی ہے۔ نقش سے جر بود وجھ بھی ہوئی جاتی ہے۔ نقش ہوئی ہوئی ہے کہ کیا ہے گروہ ایک مقدی سے جر بود وجھ بھی ہوئی ہوئی ہے۔ نقش ہوئی ہوئی ہے کہ کیا ہے گروہ ایک مقدی ہوئی کی جائے تو آئے۔ اور می سین نظر آ تا ہے۔ آپ اس نظامتی اور ہوئی کہ کیا ہے گروہ ایک مقدی کے کا ہے گروہ ایک مقدی کے کیا ہے گروہ ایک مقدی کہ کیا ہے گروہ ایک مقدی کے کہا ہے گروہ ایک مقدی کے کہا ہے گروہ ایک مقدیل

302 جماحت ہے یا بیرقمام کارد بارتجارتی افراض برخی ہے۔شلآ اس باکٹ بک ش ان کے مقا میکا ذکر ہوگا۔ ان مقائد کی موجودگی عی اگر کوئی قاد بانی آب ے سامنے اتحاد اتحاد کی رش لگائی شروع کرے الاجرود مندانہ الفاظ ہے آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کر ہے او آپ نے ان عقا کدکو تیش کر کے مطالبہ کرتا ہوگا کہ تممارے فقد انگیز مقائد کی موجود کی شی تمہارا به وعلائنس کر کٹ کی طرح رتک بدل ہے۔ جس طرح ووکا ندار برگا کِ کے مناسب مال محتکوکرتا ہے ای طرح تم اپنے عقائدگی روستدایی جماعت کونو مسلمانوں کوجاہ د یم باد کرنے کے لیے اعتبائی کوشش مرف کرنے پر زور دیتے ہواورون دات اُسی مقین کرتے ہو کہ عادا فرض ہے کہ مسلمانوں کو موت کے کھاٹ اتادیں اور یہ تابت کر دیا کہ ببلائے تو خود مول برج منے کے لية آيا تما كريد كالنين كوول رج مان كرية اليديد كرمسلانول مع جب كام كرت بوت اتعاد اتعاد کی رئ فکا شروع کرد ہے ہو۔ اگر بددوکا تداران اصول کیس تو اور کیا ہے؟

ای طرح وہ اتنام کالیاں جومردا قادیانی نے تعرب کے علیہ السلام کے حق عمی ویں، قادیانی تمہیں سے کہ بیسائیوں کے بیوع مسج کے متعلق ہیں۔اس کے جواب میں آب مرزا قادیائی کا دوقول فیل کریں ہے، جس میں وہ مک معظم کوایک درخواست بھیجا ہوا خودکو بسوع کی ردح بتاتا ہے۔ ہردوامور کا عقالمدكر كاب ابتري مع كراوينون كالمقوومرف مطلب بداري برمسلمانول كوفق كرنا موا تو كهدد ياكر بم عيدائيوں كے فالف بير - ان كوساكت كرنے كے ليے اور اسلام كى حفاظت كے ليے ان کے بیور اس کی کو کالیاں دی گئی ہیں۔ تم بائے موکد بیادگ کس بے یا ک سے اسلام پر احتراض کرتے ہیں ، ان کا علاج تل میں ہے۔ اگر صِدائیوں سے داسطہ یزے، ان سے کوئی مطلب ہواتہ قادیائی بیور مستح ک تحريف عن رطب اللمان تقرآت ين رحى كداري نسبت بدار شاد فرمات ين كديسوع كي دوح محد عن موجود ہے اور ٹی بیوع کے نام پر دنیا ٹی آ یا موں اگر بیادت دفت کی یا تمی تیں بقواد رکیا ہیں؟

جس چے کومفید سمجھا جاتا ہے، اس کو بیان کر دیا جاتا ہے ،خراہ وہ مہلی باتوں کے مرج مخالف و متاقض می کون تد مور قادیاتی ممینی سے اس طرز عمل ک تا ند خود ان سے الفاع میں سفت طلیفہ قادیان "نسار معلقين" كصلحه 20 يرايخ مبلغون كو بدايات وجاموا لكمتاب:

"ملغ كا فرض ب كدايها طريق اختيار ندكرت كدكوني قوم است ابنا دخن سجه اكريكى بعددول كم شورى جانا ب الويد تدبوك والمحيس كدامادا كوفي وشمن آيا ہے بلکدوہ میں مجمیس کر دمارا پنذنت ہے۔ اگر عیسا تیوں کے بال جائے تو سمجیس کر جارا بادری ہے۔ وہ اس (سطع) کے جانے پر تاراض شہوں، بلدخوش ہوں۔ اگر براسية اندرابياديك ييداكرب تؤكار غيراحرى بمح تمعارب شوعى جان يركمي مولوی کو ند بلائمی سے مند ہدو کسی بندت کو اور ندمیسانی کسی باوری کو، بلکہ وہ

تمعارست ماتھ محیت ہے چیٹ آ کی ہے۔" ("نسانے مبلنین" مؤ 20)

ان الفاظ سے قادیانی خلیفہ کا مطلب صاف اور داشتے ہے، مرتع الفاظ میں وقت وقت وقت کی لاگئی الا پنے کی جایت کی گئی ہے۔ جیب تر ہے کہ ایک طرف اس درجہ نری اور طاطنت کی تعیم اور دوسری طرف ہندو اور میسائیوں کو ب نقط کانیاں دی گئی ہیں۔ وجہ سرف یہ کہ ان گالیوں سے مقسود مسلمانوں کو اپنی کار مزاری دکھا کر ان کی جیبوں کو خالی کرنا ہے۔ فرضیکہ اس کمپنی کا غیرب "بامسلمال اللہ اللہ اللہ بارہمن رام رام" کا صعداق ہے جس کا انھوں نے خود بھی اقرار کیا ہے۔

# قاديانى عقائد

#### انتحاد وانفاق كا وعظ

تادیاتی برب بھی او تیں ہے جو او این اعظامی سے جو قادیا نیول کے مقائد سے اواقف ہوتے ہیں اسلام جاروں کے بیار ان کے مقائد سے مطابق محتکوشروع کرتے ہیں۔ ان کے وحظ کا تخص بیہ ہوتا ، کہ اسلام جاروں طرق ہے مصائب میں کھرا ہوا ہے ، مسلمانوں پر تزائر ل وادیار کا دور دورہ ہے۔ ان حالات میں جولوگ باہمی تغیر بازی کا مشخلہ اختیار کرتے ہیں ، درامش وی اسلام کے جائی دشن ہیں۔ آئ وقت بیہ کہ آئیل کے اختیاف کو بالاے طاق رکھا جائے ، آئیل میں کوئی جھڑا نہ کیا جائے۔ ہر وہ تخص جو لا الله الا الله محصد درصول الله کا قائل ہے۔ خواہ وہ کسی فرق سے تعلق رکھتا ہو، ایک دومرے سے حقد ہو کر فیروں کے مقابلہ میں مید میر ہوجائے ۔ انگ خیال کو دور کردیا جائے ۔ قرضیکہ انک تقریر کریں کے جوایک ناوائف طال پر بھی اثر ڈالے کہ یہ تاویل اسلام اور مسلمانوں کے مصائب سے بودی بودی ہوری اور کہ دوگی ہیں اور طال پر بھی اثر ڈالے کہ یہ تاویل اسلام اور مسلمانوں کے مصائب سے بودی بودی بودی مدودی ادر کے ہیں اور انہیں تقدر احساس ہے کہ شاید داست کی فیندھی ان پر حرام ہو چکی ہے۔

چنکہ قادیانی کا بہ بھکنڈ ا آج کل عام ہے کی کسان کے خیال میں کالجول کے قدیم یافت نوگ فہرہ سے ہوافت ہوئے ہیں۔ وہ اسپنے علی فہرہ ہے واقف نہیں تو ان کو قادیانیوں کے عقا کہ کا کیا علم ہو گا؟ اس نبے قادیانی ان کی عمالس میں، اور سمائل کو چھوڑتے ہوئے کی حربہ اعتمار کرتے ہیں، جس سے ان کامقصود یہ ہوتا ہے کہ سلمان طافب علموں یا وہرے نا واقف حال اصحاب کو متاثر کر کے علام اسمان م سلمان طافب علموں یا وہرے نا واقف حال اصحاب کو متاثر کر کے علام اسمان م سلمان علی ہوئی ہوئے کہ اور کی مولوی ' ہیں، جن کا مشغلہ با بھی تعفیر کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں، جن کا مشغلہ با بھی تعفیر بازی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور یہ وگل اور یہ علاء کے مواعظ صند سے مشفید علی ہوئی ہوں گئو ان کو آ ہت آ ہت اپنے مراب کے رکھا اور آن یا نیت کے پر جار میں بہت زیادہ آ سانیاں ہوئی مائی گ

چھک قادیانی آج کل زیادہ تر اس حرب واستعال کرتے ہیں۔ اس لیے خردری ہے کہ سب سے

پہلے ان کے عقائد کوئنل کر کے دکھایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ تحفیر بازی مس کا مصفلہ ہے؟ آیا آلا الا اللّٰه معصد درصول اللّٰہ پڑھنے والوں کو کون وائزة اسلام سے خادج بنا تا ہے؟ مسلمانوں کے بیچے خار ﴿ پڑھنا کون ترام جھتا ہے؟ مسلمانوں سے دشتہ و ناطرنا جائز اور ان کے معصوم بچوں کا جنازہ تک پڑھنا کون حرام نا تا ہے؟

ان کے ان مقائد کی روشی ٹی بر مخص مجھ سکے گا کدان کا اتحاد کا وقط کیا حقیقت رکھتا ہے ان کا ہوروانہ لیکچر ورامل شاطرانہ چال ہوتی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج اتحاد کا کوئی وشن ہے تو قاویانی، مسلمانوں کی مصائب پر خوشی منانے والا کوئی ہے تو قادیانی، مسلمانوں کو آئیں ٹی لڑائی کرانے کی گوشش کرنے والا اگر کوئی ہے تو قادیانی مسلمانوں کے خلاف اگر ایک کینڈ فر جماعت بیدا کردہا ہے تو قادیانی۔ ان عقائد کو قادیانیوں کے ماسے رکھے اور مطالبہ کیجئے کہ کیا ہی آپ کے عقائد ہیں؟ بغیر کی

ان مقا مر اور الرحم المرابعات المراجع وسط اور مطالبہ بیجید الدیا ہی اب سے مقا مر ہیں اہیم ہی ہیں۔ اسچا ہی اور اگر کر کے صاف الفاظ میں بناؤ کیا ہے تھا کہ نہیں؟ اور کیا تم اس وقت تک ان پر قائم نئیں ، اگر بدورست ہے قوصیس مسلمانوں سے کیا احدیدی ہوسکتی ہے اور تم اتحاد کے مالی کیوکر ہو سکتے ہو۔ تمیاری فقلی جدروی اگر محض کر وفریٹ نیس تو اور کیا ہے؟

مسلمانوں ہے قطع تعلق

''قصیں دوسرے فرقوں کو چود کو سے اسلام کرتے ہیں، بلکی ٹرک کرنا پڑے گا۔'' (مائیہ'' تحد کلاور'' سنو 27)

"فيراحريول عددني المورش الك ريو"

(" تج أحتى" مل 382)

تمام الل اسلام كافراور وائره اسلام عدفارج

السوم یہ کرکل مسلمان جو حضرت کی موجود کی بیعت میں شاقی تیس ہوے ،خواہ انھوں نے معرت کی موجود کا نام بھی تیس سنا۔ وہ کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج جیں۔ می صلیم کرنا ہوں کہ یہ میرے مطالعہ جیں۔''

(" آنيزمعافت" ۾ 10)

مسلمانوں کی افتذاء میں نمازحرام

''خدا قدائی چاہتا ہے کہ بیدایک مصاحت فاد کرے پی جان یہ جدکر ان وگوں میں محسن جس سے دو الگ کرنا جاہتا ہے، خطا الی کی مخالفت ہے۔ بھی تم کو بنا کیدش کرنا ہوں کہ فیراحدی کے جیجے نماز نہ ہو۔'' (''ایکی ''و فردری 1903ء) 305 ''ہودر کھوکہ جید خدا نے بچھے اطلاع دی ہے تمعاد سے پرحزام اور تعلق حرام ہے گئی۔ ''سرک بچھے نماز پاو۔''(مائی۔''تذکار دیا۔''منی 11)

# سیمسلمان کے میجیے نماز جائز نہیں

"امارا يہ فرض ہے كہ بم فيراحديوں كومسلمان نشيجيس اوران كے بيجيے فماز ند رِمِیں کیونکہ وہ خدائے تعالی کے ایک ٹی (مرزاغلام احمہ) کے منکر ہیں۔ بیدین كامعالمد ب،اس شركى كان القلوريس كر محد" ("انور طاخت" ١٩١٠)

#### جائز نبيس! جائز نبيس!! جائز نبيس!!!

" باہر سے لوگ بد بار ہو میتے ہیں، ش کہتا ہوں کہ تم جننی دفعہ جی وجھو کے، اتن دفعہ یں جواب دوں کا کہ غیرا تھ کی سے چھے تماز پڑھتی جائز تیس ا جائز تھیں!! عِلْمُزَمِّينِ إِلَا" ("افرارخنالت" مني ١٩٥)

#### مسلمانون ہے رشتہ و ناطرحرام

ظیفہ قادیان لکستاے کرمیرے باپ ہے:

"الك فض نيار باري جماادركي هم كى مجدريون كويش كي الكن آب ني اس كو يمي فرمايا كرائري بھائے ركھوليكن فيراحم يول من نددورا آب كى وفات كے بعد اس نے غیر احمریوں کوٹڑ کی وے دی ہو حضرت خلیف اڈل نے اس کواحمہ بول کی آمامت سے منا دیا اور محاعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے جے سالول يش بس كي توبية قول نه كي م ياه جود يكه ده بار بار توب كرتا ريار"

("افوارغلافت"ص 94)

#### مسلمانوں ہے رشتہ و ناطہ جائز تہیں

'' فیم احمر بول کولڑ کی وینے ہے ہوا مختصان پہنچا ہے اور علاوہ اس کے کہ وہ نگار جائز تی تیں۔ لڑکیاں چاکہ طبعاً کزور موتی ہیں،اس کے وہ جس محر میں بیای جاتی ہیں، اس کے خیالات واحتقادات کو اختیار کر لیتی ہیں اور اس اینے وین کو نباہ كركتي الرياء" ("بكانة فلانت"73)

"معزت مع مود كالحم اورز براست عم ب كدكونى احرى غير احدى كوازى ند ا ہے۔" ("پرکات ظائت"ص 75)

" جو محض غیر احمدی کورشته و بتا ہے وہ بغیرنا مسح موعود کوشیں محسا اور نہ بد جاتا ہے

کہ احدیث کیا چڑ ہے؟ کیا کوئی غیر احد ہوں جم ایسا ہے دین ہے جو کمی ہنددیا ہے۔ جیسائی کواپٹی لڑکی دے۔ ان اوگوں کوتم کافر کہتے ہو، گرتم سے ایسے دہے کہ کافر ہو کربھی کمی کافرکولڑکی فیس دیے گرتم احدی کہلا کر کافرکودیے ہو۔"

(" لما تكِر المذاص 16)

# مسلمانوں کی نماز جنازہ ناجائز

مرزا قادیان کا این فوت شدہ بیٹے سے سلوک

فليفدقا ديان اسية باب كے تعلق دوايت كرتا ہے:

"آپ کا ایک بینا فرت ہو گیا، جو آپ کی زبانی طور پر تعد میں کرتا تھا۔ بہب وہ مرا تو بھے یاد ہے آپ طبخت جائے اور فرمائے کہ اس نے بھی شرادت فیل کی تی الم ایک وفد میں بیار بھا اور شدت مرض میں بھے شن آ کیا۔ بہب بھے ہوش آ با تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کورے نہایت وروے ورو ہا بہباور یہ بھی فرمائے ہیں کہ یہ بیوی حزت کرتا تھا۔ لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پراما حالاتکہ وہ اتنا فرمائے وراد تھا کہ بھی احمد کی بھی است نہ بھوں گے۔ تھری بیگم کے مشخل جب بھی اور اس کے دشتہ وار بھی ان کے ساتھ شال مو کئے۔ معرف ما اس نے ساتھ شال مو کئے۔ معرف ما دیو اس نے دائی ہوگا کی دے دو۔ اس نے طلاق کو کہ معرف ما جب کی جس طرح مرضی ہے ای طرح کریں۔ یا وجود اس کے جب وہ مرا تو آپ نے اس کا جنازہ نہ پر حار"

("انوارخااهت"ص ۹۱)

فرہانبردار بیٹے ہے جس گردہ کے بائی کا پیسلوک ہو، ایسے گردہ کی مسلمالوں ہے جیسی احد دی ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بھی خلیفہ قادیان ازخود ایک موال پیدا کر کے اس کا جواب دیتا ہے۔ ''غیر احمدی تو صفرت میسے موجود علیہ السلام کے منکر ہوئے ۔ اس لیے ان کا جنازہ جس پڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی غیر احمدی کا مجھوٹا کچہ ہم جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ بڑھا جائے دہ تو مسیح موجود علیہ السلام کا منکو جیس۔ عیں بیسوال کرنے والے سے بوچھتا ہوں کہ اگر بید درست ہے تو بھر ہتدواں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں ٹیس پڑھا جا تا؟''

تسىمسلمان كاجنازه مت يزمو

besturdubooks.wordpress.com "قرآن شريف عوصوم مواب كرايافض جو بقابراسام الماريك معنی طور م اس کے ول کا کفر معلوم ہو گیا ہے، تو اس کا بھی جنازہ جائز انہیں۔ (المعلوم يحم كهال ب) كرفيراحدى كاجنازه وحداكس طرح مائز موسكا ب."

("الوارفالات"مني 92)

#### شعائر اللدكى بتك

تیرہ سوسال گزر مے محراس قدر عرمہ بن شعار اسلامی کی بنک ادراعیائی تو بین کی کوئی مخس جراًت بین کرسکا۔ مکدو دیند کی فعیلیت مسلمہ چنے ہے۔ قرآن پاک نے صاف الفاظ بی ان مقامات کی عزت وحرمت بیان فربائی۔مسلمانوں کی ان مقابات سے انتہائی بحبت کا آج مجی بیرمالی ہے کہ اطراف و ا کناف عالم ہے پینکڑوں میں و ہزاروں بلکہ لا کھوں فرزندان تو حید ان شعارٌ اسلامی کی زیارت اور فریضہ مج كى ادائكى كے ليے جاتے ہيں ، كوتك فداوندكر يم في كايك واجب والى يرفرض قرار ويا بالد صاف ادشاد فرمایا ہے کہ اس بھی ہے شار برکتیں جی محرقاد بانی کمیٹی کا سرکروہ اینے حالات کا ان الفاظ میں اظہار كتاب

> " قاد بان قمام ونیا کی بستیوں کی ام (مار) ہے، کس جو قادبان سے تعلق فہیں ر کے گا، وہ کانا جائے گا،تم ورو کرتم ش سے ندکوئی کانا جائے۔ مگر سے نازہ دروھ كب تك رب كارة قراول كادوده كل الكه جايا كرتاب كيا كداور مديدك چھاتیں سے بدود موکو کیا کہنیں۔"("حینت الروا"مؤ 46)

> > سالانه جلسه درامل قادیاندن کا مج ہے

خليفه قاويان تكمتاب:

" ماراسالانه بلسائك مم كاعلى في ب."

("النشل" كم يمبر 2291)}

اب مج کامقام صرف قادیان ہے

"مادا جلسمى في كى طرح ب-خدا قدائى ف قاديان كواس كام ( في ) ك لي

(منحض از"ركات خلافت" منجد5)

مسلمانوں سندانیا فی وشنی کے ثبوت میں صب ذیل حوالہ جات ما حقافر مائے۔

مخالفین کوموت کے کھاٹ اتار نا

besturdulooks.nordpress.com "انقام لين كا زباند اب زباند بدل كميا بدر ويكمو يبلغ يوكح آيا ها، ال وشنول نے سلیب ہر ج حالیا بھراب کے اس لیم آیا کدائے ڈالنین کوموت کے محات الارب معترت مي موجود في مجعد بيسف تراد ديا يهده بي كبتا بول، مجھے بدنام دینے کی کیا شرورت تی و بھی کہ پہلے ایسف کی جو ہلک کی ہے اس كا يرب ذريد ازال كرديا جائے - بكل ووقو اليا يسط قاء ہے جائيں نے كمر ے لکال تفاکر اس بہت نے اپنے وشن بھائیوں کو کھرے مکال ویا۔ ہیں میرا معة بليدة سان تيل." ("عرفان اليي" مني 94)

#### مخالفين كوسوني يرلشكانا

"خدا تعالى كي آب (مرزا غلام احمر) كا نام يسلى ركما ب- تاكد ببلي يسلى كوتو ببودیوں نے سولی پر لٹکایا تھا محر آپ زبانہ کے ببودی مغت لوگوں کوسولی پر لنظائمن." ("مَتَدِراتِي" مل 29)

وہ نوتیلیم یانتہ اور قادیائیت کی حقیقت سے ناوانف مسلمان، جو قادیاندل کے برایمکنڈا سے من روية بوكر ، ان كم معنوى كار نامول كوينظر الخسان و يكمنا شروع كردية بي يا وومسلمان اخبارات، جوايي تخصوص اغراض کے لیے قاد باغد ل کا ہرہ پیکنڈ ا کرتے ہیں، ان کے متعلق خلیفہ قادیان کا حسب ویل ارشاد ينت اورا يرازه يجيئ كرجس كردوكايد خيال موكرجب تك أيك فتحل بلكي قافرياني شامو جائية ، اس كا اعتبار ند کیا جائے بلکہ ساری ونیا کو اپنا وشن بیتین کرنے کی تاکید کرے۔ ایسے گروہ کی مسلمانوں سے جدروی کی کی کروق تع کی جا کتی ہے۔

> "سارى وتيا جارى وشمن ب، بعقل لوك (مسلمان) جب الناكويم عدمطلب مولا برقر میں شابل کتے ہیں جس سے بعض احمدی بدخیال کر لیتے ہیں کروہ مارے دوست بیں۔ مالانک جب تک ایک فض خواہ وہ ہم سے سمتی جوردی كرندالا بور يور عدوري احدى تيس بوجاتا وده بهارا دشن سهد بهارى بعلائى كى مرف ایک مورت ہے وہ یہ کرتمام دنیا کو اپنا دھن جمیس تا کدان ہے خالب آنے ک کوشش کریں۔ وکاری ( کاریانی ) کو بھی عافل ند مونا جاہے اور اس امر کا برابر خیال دکھنا جاہیے کہ شکار (مسلمان ) بھاگ نہ جائے۔ یا ہم بری حملہ نہ کروے۔''

( تقرير طيف 6: يان منديد" النفل "25 ايريل 1930 م)

" تم اس واقت تک امن شرائیس ہو نکتے ، جب تک تمباری ایل باوشا بت مداہوں اس اللہ است مداہوں اللہ اللہ اللہ اللہ ا المارے لیے امن کی ایک عل صورت ہے کہ و تیام عائب آ جا کیں ۔"

( فطبه فليفه قاد يأني مندرجة "الفعنل" 125 ي بل 1430 و ال

ان عقا کہ کی موجودگی ٹیں قاد باغوں کو کیا جق ہے دہ اٹھاد والقاق کا ڈھونگ رہا کرا ہی تخصوص اخراض ، اپنی جلنے کا داستہ صاف کرنے کی کوشش کر کے سلمانوں کو دھوکہ دینے کی سی کریں ، اس چنے کہ اور زیادہ صاف ادرا جلاکرنے کے لیے ہم خلیفہ قادیان کے دواقوال کی کرتے ہیں :

> "من منافقت کی ملع برگز پیندئیش کرتا۔ بال جوساف دل بو کراور اپن تنظی جیوز ا کرملے سے لیے آھے بوجے بیل، اس سے زیادہ اس کی طرف بوحول گا۔"

("بركات فلافت" ص 27)

" دمسلح اس وقت ہوسکتی ہے، جب کہ یا توج لیانا ہور لے لیا جائے اور جو ویا ہو، اوے دیا جائے ، کوئکہ بیرمخالف کی مخالف ہے منٹے ہے۔ بھائی بھائی کی منٹے نیٹس اور یا مجرود زہر جو چیلا یا تھیا ہو، اس کا از الد کردیا جائے۔"

(" مرقان اليي مسخد 84)

ہر دو خوالہ جات اس امر کے جوت کے لیے کافی جی کر قود خلیفہ قادیان کے فرد کیک ملح کا بہترین اصول کیا ہے۔ ان اقوال کی دخیا حت کے لیے اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ ملح کے سامول خلیفہ قادیان نے کوں بیان کیے۔

مرذائی جناعت و دیارٹیوں میں منتم ہے ( پارٹیاں تو بہت ہیں اور ان بھی کی انبیام بھی پیدا ہو

ہو ہیں جمر قائل ذکر بھیا و دہیں ) ایک قاویائی ایک لاہوری۔ لاہوری جناعت نے ایک مرتبراس قواہش
کا انجیار کیا کہ معمول اختیاف ہے قطع نظر کرتے ہوئے ہمیں آئیں تھی متحہ ہوتا چاہیے۔ یہ بات تھی بھی
معقول ۔ کیونکہ لاہوری جناعت مرزاکی تمام کتب پر ایمان رکھتی ہے۔ اس کے تمام وعاوی کو تملیم کرتی ہوئی
اسے سیج موقود اور مبدی موقود قرار و بھی ہے ، مکاہر ہے کہ مرف سنگر نبوت کو چھوڑ کر باتی تمام امور بھی ایک
معلوک کا متحہ ہوتا ہوئی کے رامتہ کو کس قدر قریب کرتے کا موجب ہوسکتا ہے ، محمر فلیفہ قادیان ان کوگوں کی
معلوک کو قالف کی مخالف ہے مسلم بھا تا ہوا پہر ہو کیسیلایا کہا ہو، اس دور کیا جائے۔ پھر کیا ہوہ ہے لیا جائے
اور جو ریخ ہوہ دے دیا جائے۔ یعنی وہ ذہر جو کیسیلایا کہا ہو، اسے دور کیا جائے۔ پھر کیا ہے امر موجب جہت
تو تمین کہ جب قادیاتی اس جماعت ہے جو مرزا کو سی موقود مائن ہے ، مسلم کے لیے اس وقت تک تیز نہیں
ہوتا ، جب تک کہ وہ اپنے کیمیلائے ہوئے زہر کو دور نہ کرے ، تو کیا سلمان می ایسے سادے دہ کے اس وقت تک تیز نہیں
قادیاتی کھنی ہے یہ مطالبہ کریں گے ، ہمادی تم ہے مسلم اس معردت عمل مکن ہے جب کہتم اس ذہر کو دور در کر

جوتم اپنے اقوال واحمال سے پھیلا ہے ہو۔ ایک طرف تم مسلمانوں سے بائیکاٹ کی تھیں کرتے جائے آتھیں دائر و اسلام سے خادری بٹاؤ ، ان کا با ان کے معصوم پچ تک کا جناز و حرام مجھولیکن ساتھ ساتھ اتحاد کی جی د وقوت وید جاؤ۔ ہم تمعارے عن اقوال کو دہراتے ہوئے شمص یہ جواب و سنے کا حق رکھے ہیں کہ حاما تمبارا اتحاد خواد وہ کی معالمہ ہمی ہو، اس وقت تک نامکن ہے، جب تک تم طانبہ اپنے ان شاقع کردہ احتقادات کو دائیں لینے کا اطان نہ کر دو۔ ورنہ ہمیں یہ کئنے کا حق ہے کہ اتحاد و اتفاق کا وحق محق ایک جال

ایک شبدادراس کا ازاله

بعض ناواتف او کہا کرتے ہیں کہ بھی قادیانیوں کے مقائدے کوئی واسلائیں۔ ان کے خیالات ہے بھی کوئی واسلائیں۔ ان کے خیالات ہے بھی کوئی تعلق تعلی ہیں۔ امراب اطلاقی فرض ہے کہ ہم ایجی بات کو انگی کہیں۔ اگر قادیاتی ایک او پوئی ایک ایچا کام کرتے ہیں تو ہم اے انجا کیں اگر وہ ایک نیک کام کی دفوت ویں تو ہمیں اس میں شریک ہونا چاہے۔ مثلا قادیاتی میرت اللی سلی اللہ طیدہ آلہ دلم کا جلسر کرتے ہیں تو ہمیں اس نیک کام ہیں شال ہونا چاہیں۔ اس خیال کی ترویہ ہیں ہم اپنی طرف سے لیس بلکہ فود طلفہ تادیان کا وہ جواب تھی کرتے ہیں ، جو اس نے اس موقد ہر ، جب کہ اس کے سامنے ان موری جا اس سے اس کے کسوال پر اس کے ایک مرید کے اس میں موجود گی ہے کہ اس کی موجود گی

"برایک مشہود واقعہ ہے کرایک وفد صورت معادیہ کی سی کماز دہ گی۔ اس پر وہ اللہ کم اتا روئے کر نماز دہ گی۔ اس پر وہ اللہ کر اتا روئے کر روئے دوئے مثال ہی در کے شام ہوگی اور اس کر بید و زادگی کی حالت ہی ہو اس کے ایک از ان بھی نہ ہوئی تکی کر انھول نے رکیا ہیں و یکھا ایک آ دی کہ رہا ہوں۔ انہوں آپ نے کہا "ہم اللیسی مائیس ہے اٹھو نماز پر حور آپ نے دریافت کیا" ہم کون ہوں "اس نے کہا" ہم اور نماز کے لیے جگاؤ۔" اللیس نے جااب ویا" کی جھ سے ظلمی ہوگی ہو جس نے تم کو سلا سے رکھا، جس پرتم اس قدرو سے کر خوا نے کہا کہ اس سے متر کا قواب دو۔ آئ تی اس لیے جگائے آیا ہول کے معمیل آئی کرا ہے سر کا نہ لے ۔ " و بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جے انہوں کے معمیل آئی میاز کا قواب لے مسرک انہ سے دیا ہی ہوتا ہے کہ جو جے انہوں کے معمیل آئی ہے وہ دو در هیتوت اپنے اعدر برائی کان کے کہتی ہے۔ " ("مرقان الی "سنو 83)

دیکھے، خلیفہ قادیان کس منائی ہے اس اس کا اظہار کرتا ہے کہ نماز ہیے تیک کام کے لیے شیفان کا معرت معادیہ کو جگاتا تیک عمل شارتیں ہوسکا۔

اس حالد کی موجود کی جی برمسلمان کو یوش جامل ہے کہ وہ جادیاتیوں ہے ان کی مناقاند

آ تخضرت صلى الله عليه وآليه وسلم كالوثين

قبل اس کے کہام قادیاتی سمجنی کے دلی معتقدات کوخودان کے الفاظ میں نقل کریں ،ہم ایک شبہ کا از الدیجی مفردری سجھتے ہیں۔ قادیاتی اپنے مرزا کے بعض ان اقوال کو چیش کر کے سلمالوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں ، جن جس مرزا قادیاتی نے آنخصرت سلی الفہ علیدة آلدوسلم سے مجت کا اظہار کیا ہے۔ '' میں الدیسے میں الدیسے اللہ میں الدیسے اللہ میں اللہ علیدہ آلدوسلم سے مجت کا اظہار کیا ہے۔

بيدورست ہے كہ مرزة قاديانى نے التي بعض كتب على سرداردد جبال ملى الله عليدة أبدو ملم سے عشق وجبت كا اظهاركيا ہے كرمزة قاديانى نے التي بعض كتب على مجت ہے كوئى ذرو بحر بھی تعلق ہے بلكداس كا سبب مرف ادر مرف يہ ہے كہ نادا تف حال مسلمانوں كوا ہے دام تزدير على لانے كا ذر بعدى يہ سمجما كيا ہے كہ تحضور عليہ المسلؤة والسلام ہے مثلق كا اظهاركيا جائے۔

احباب كرام كو بعيشه ياد ركمنا ميا يه كرجب مجعى قاد يانى، مرزا كا كونى قول ايدا ويل كري، جس

,wordpress,com هل آخصور ملي الشاطيدة الدويلم عصبته كالطهار كياهي مواقو فوراس كالوال يين كرك يدهلا ليكرنا جا ہے کدان اقوال کی کیا تشریح ہے جن میں آنخضرت منی انفہ علیہ وآ کہ دسلم کی تو بین کی تی ہے۔ اگر بھی تسليم محى كرلس كدجوا توال مرزاتم بيل كرري بوء ان على في الواقعة المحضور سلى الله عدوة لدوسم ي عبت كا اظهاريد، تب بحل اس كربات في حسب زيل اقوال كي موجود كي عن مسين اس بيز كا اعتراف كرنا یزے کا کہ اور کچھٹیل تو دور کی ضرور ہے، بیانات علی تضاوے ۔ پھرتم علی بناؤ کہ ہم اس فخض کے کی قول کو قائل النتما كيون مجميل، بس كريونات بمن زيمن وآسان كا قرق موجود مو

يد جواب اس مورت على ب جبكه بم مرزاك ال الوال كومي قرض كرليس، جن عي أقال المداد سے محیت کا اظهار کیا میا ہے، ورث جارا اصل مقعود بدیجبت کری ہوگا کدمرزا قاویانی کا مقصد احید آ ہتہ آ ہتہ زئیب داراینے نے قرہب کی اشاعت کے نیے اپنے معتقدات کی اشاعت ہے۔ مرزانے ملے معرت مین علیہ السائم کو آسان پر ذیروشلیم کیا اور 12 سال تک ای عقیدہ پر قائم رہا۔ جب اس نے مریدوں کی ایک معمولی تعداد پیدا کر لی تو وفات کی کام چارشرون کردیا ، تحراس خوف سے کہ مسلمان بدک نه جائمين وآتخفرت ملى الله عيه وآله وكلم سيدانتها في مشق كالتحياد شروع كرويا\_ ( قادياني بواقوال مرزا آ تخضرت کے عشق وعیت کے ثبوت ہیں ہیں کیا کرتے ہیں، ووقمو ما ای زیانے کے ہیں) اور صاف الفاظ عمل کہا گیا کہ آنخضرت صلی اللہ عبیدہ آلبہ وغم کے بعد برتهم کی نبوت بند ہے۔ نبوت کا دمویٰ آنخضرت صلی الشه عليه وآلبه وسلم ہے وشمنی کا مترادف ہے۔ آنحصور کے بعد مدمی نبرت کافر ہے۔ چھرسال ای جنے کا اعلان موتار فاوراً شركار 1901 مش نيرت كا دعوي كردور غرضيكد حسب ذيل اقوال عديم واقعات كي روثنی میں یہ تابت کر کتے ہیں کہ مرزا کے وہ الواں جن عمل آنخفٹرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے محبت کا اظہار کیا گیا، یکے دفت جیس رکھے کوئٹہ جس کے ول میں سردار دو جہاں سلی الله علیہ وآلہ و کم کی ذرو جرجی عجت موجود ہو، وہ اپنی زبان یا تھم ہے ان خیالات کا الحبار نبیں کرسکتا جو ہزرے پیش کردہ حوالہ جات جمل میان کے سمئے ہیں۔

ا ہے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے ہم پہلے سوجودہ قادیاتی خلیفہ (جومرزا قادیاتی کا بیٹا ہے) ك اقوال درج كرت إلى جرائية باب ك ولى خيالات كى ترجمانى كما حد كرر باب كونك باب تو الى تمكين ے لیے زین کوہموار کرفے کار فرض مواتجام و بتار ہا۔ قاویا فی طیف کے فزویک اب وہ کام ہو چکا ہے، اس ليے دو ين خيالات كي اشاعت كرد باب، دى اب قائل تبدي ہے ہے۔

رسول عربی صلی الله علیه وآلبه وسلم کی (نعوذ بالله) روح موجوونہیں " و نیایش نمازهی گرنماز کی روح ندهی ، د نیایش روز و نما گرروز و کی روح نهیں تھی ، ونياش ذكو ة تمي تكرز كو قه كي روح يهنمي، ونياش خي توزيم حرج كي روح زيقي ، ونيا

313 عمل اسلام تھا بھر اسلام کی روٹ شکی، وٹیا شراقرآن تھا بھرقرآن کی روٹ ندھی کاروں '''' ہے صلے دائڈ علیہ وَآلِ وسلم بھی سوچود ہے ترجیمسلی اللہ علیہ دآلدوسلم کی روم موجود نیتگی!"

( فطيد تميغه تناويان بعروب التعشل 11 غري 1930ء)

### مرزا قادیالی (معاذ الله) سردار دو جہال سے الفل ہے

" معرت من موجود عليه السلام كا وفي إرتقاء آنخضرت صلى الله عليه وآليه وسلم ع زیادہ تفار اس زمانہ میں تعرفی ترقی زیادہ ہو کی ہے اور یہ جروی تعنیات ہے جو حفزت موعود کو آمخضرت صلی الله علیه دآ له دسم بر حامل ہے۔''

(" تورياني د يويو" ابت زومني 1929 و)

مُدُوره بالا بردو حوالد جات كمي تشريح وتوضيح كم عنان جيس، جس طريق سے آتخ سرت ملى الله عليدوآ ليدو كلم كي والني استعداد كي كي اور مرزوكي فضيلت كا الخبار كياميا، ووآب معزات مي مائ بيد آ محمنور صلی الله علیه وآله وسم کی روح کی عدم موجودگی میان کر کے جس فر بین کا او تکاب کیا حمیا ہے، وہ محی ال ممين كاحمد بـ

اب ذیل کے دوموالہ ملاحظہ فرماہیے اور اعدازہ کیجئے کراس کمپنی کے دلوں میں آئے نوسوسلی اللہ عليه وآل دوسلم كي كس درجه محيت موجود ہے.

> " آ ب کی طاقت کا بیرمال تعاکر آ ب نے یاد جمع عرکے انحطاط کے تن کبوات میں متعدد شادیاں کیں۔ حی کہ آخری عمر ش آپ کے از دائ مطہرات کی تعداد نو تک الله كل مراس على يده كر جران كن يهات ب كرهد يول شي أياب كد بعض مرتبہ آب لیک می رات میں اٹی ساری دونوں کے باس سے ہوآتے تے۔ گرید بات بھی یاد رکھن ماہے کہ آپ مفک وجر یا متویات و عرکات کا استعال نبیل کرتے تھے۔''

("(خنشل" فاتم أنعيين تبر 1930ء)

اس حوالہ کے الغاظ مرخور فرما ہے۔ آوا قادیا لی سمینی ایسے اخبار کا خاتم النہین فہر شاکع کرتی ہے اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دینے کیا کوشش کرتی ہے کہ انھیں آنخضرت مسلمی القد علیہ وآلہ وسم ہے عمیت ہے۔ اس نمبر کا نام ایداد کھا جاتا ہے جومسلمان باقر سائی وحوکہ کھا سکیں محر بس میں آنحسورسلی اللہ علیدہ آلیہ الم کے قضائل بیان کرنے کے بہانہ وہ نایاک حملہ کیا جاتا ہے جو ایک ہندہ یا میسان بھی نہیں کر سکا۔ علام کی جسمانی تو عد بیان کرنے کے بہاند کیا بات کھی گل ہے، اس برفور فر اینے .

nordpress.com دوی کے بدہ عمد انتہائی دھنی ای چیز کا ام ہے۔سلمان اواس بات براہمان دیمنے بین کھ آب كا برامد حيات كلوق فداك لي اسوه حد بادر آب في ازوان كه حوق بحي اداكي ، مر قادیانی کیتی اس کی بورے زورے زوید کرتی جوئی بیکتی ہے کہ آخضورسلی الفدطيد وآلدوسلم ف (معاد الله ) ميرغلط فرمان بي كدافعول في ازواج يحمنوق برايرادا كيد اورحشوركا سلوك افي بريوي ي یکسان تھا اورحضور باری باری ہر ہوی کے بال رہے تھے۔

ان وافغات كو بيان كرية كا اصل خشاكيا سهد؟ اور قاد يانى كينى كن كراه كن خيالات كو يحيلانا مائتی ہے؟ اورائے كن الإك افعال ير برده والنے كے ليان بالوس كى اشامت كرتى بدايك عليده طول اب ہے جس کی بہال مخوائش نیس۔

ببركيف اس أول هي جس توجن كالرتكاب كيا حميا بياسيه است ملاحظه فرماسية -

دومرا حواله فاحقد فريائي:

"یہ بالک می بات ہے کہ برفض رآنی کرسکتا ہے اور بدے سے بدا درجہ یا سکتا ے حتی کرم ملی الله علیہ وآلیہ وسلم ہے بھی بند و سکتا ہے۔"

( ڈائزی طیفہ قاویان ، معلومہ اقبار ''اُنتشل'' 17 جزلائی 1922 ء ﴾

اس حواله على جس خيال كا المهار كيامي بيه ود بالكل هيال بهدمقعد صرف يدي كديد خيال يداكياجائ كرة تخضرت ملى الفرطيدة لروملم ع مى كولى فض بده مكاتب جب رخيال بيدا بوجائ كا تويه وتغيده باآساني منوايا جاسك ب كدمرزا قادياني (معاد الله) آخفرت ملى الله عليه وآله وسلم ي يزه كرب اوراك كادوجه ومرتبة الخضور سازياده ب

اور سنے کے کن الفاظ بھی مرز اکوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے برابر بتایا حمیاہے۔ وعلى نبرت في مح موقود ك قدم كو يتي تيل بنايا بكدا م يدما إاوراس قدر آ مے بوطایا کہ ٹی کرم کے پہلور پہلولا کر کھڑا کیا۔" ("کھری" من 113)

کیا ان حوالہ جات کی موجود کی عمر کوئی قادیائی ہے کم بیکٹ ہے کدان سے دلوں عل آ تخضرت ملی الله عليدة آلدوهم كى زره جربعي محبت موجود سيه اور شفته:

"مراايان بى كەصرت كى موجودان قدر رسول كريم كاللى قدم ير چلىك دى ہو کتے الیکن کیا شاکرد اور استاد کا ایک مرتبہ ہوسکا ہے۔ کوشا کرونکم کے لواظ ہے اسٹاد کے برابر بھی ہو جائے۔ بال بدمجی کہتے ہیں کہ جو چھے رسول کرم کے ذریعہ ے فاہر ہوا، وہی سیح موجود نے بھی دکھایا۔ اس لحاظ سے برابر بھی کہا جاسکتا ہے۔''

315 آپ نے دیکھا کہ کس طریق سے برایری کا دموی کیا جارہا ہے اور اپنی جمولی حمیت سے الحجام كر لي " شاكردي" كا لفظ استعال كر كرايك مخواش بدا كاكل ب مرسابعد رارى كا دموي مي موجون ہے۔" شاگردی" کا لفظ استعمال کرے کراہ کن خیالات کی اشاعت کی ایک مثال ماحظ فرا سینز "أ تخضرت سلى الشرعليدوآ ليروملم ك شاكروون عن عدوو يهت عدول کے ایک نے توت کا درجہ بایا اور ندمرف بیا کہ ٹی بنا بلکہ مطارع کے کمالات کو تھی خور پر حاصل کرے بعض اولواموم فیوں ہے بھی آ ہے کال کیا۔"

("هيقت العوة" ص 257)

و مجمع "شاكرائ" كانتفات "بعض اولواصوم نبيول" سي بحى آسك كل جائية كا خيال كو سمس رتک جمل جان کیا گیا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وآلیہ وکلم ہے محبت کے اظہار کے بروہ عمل کی تکمر انبیا ملیم السلام کی تو بین کی ملی ہے۔

کیا ان حوالہ جائے کی موجودگی عمی کوئی عشل مندیہ باور کرسکا ہے کہ قاویانی کروہ کے دلول عمل آ مخضرت سلى الله عليه وة له وسلم كى مجت كاكونى ذره موجود بينة كيا ال كين كويين بينا ب كيتاب كدمسلمانول كو میرت کے جلسول بھی شمولیت کی وجوت و می اورائے اخبار کا خاتم انہین تبرشائی کر ہی۔

طیفہ ادیان کی راجیال کے واقعہ برا تھار خیال فریاتے ہوئے ارشاد فریاتے ہیں: " مَكُلَّ رابِيالُ مُعْلَى ذاي رويا في كانتجه على جولوك قافون كرباته عن لين ين ور می بحرم بین اور جوان کی پیند شوکتا ہے، وہ می قانون کا وشن ہے۔ جولیڈران کی پیٹ فو کے بیں، وو خود مجرم بیں۔ قائل وڈاکو بیں، جولوک قربین انجیام کی جہ سے قل كري اليدلوكول من بمات كالظهاركرنا بإبيدادد الناكودبانا بإبيد بدكها كر ورول الله كى فزت ك في لل كرنا جائز ب، ناد الى ب، البياء كى فزت كى حفاظت قانون فلني يه يهين جوسكتي. ''

( تعليد جعد خليفة كاويان مندرو المنشل "كاويان 19 مريل 1929 م)

آی پرچہ شن آب ایت انجائی فقتاس کا اخبار کرتے ہوئے کم الدین کو دوز فی عاتے ہیں۔ "ال (علم الدين) كاسب سے بوا فحرخواہ وي بوسكا ب جوال كے يال مائے اور اے مجماع کرونیاوی سر اتو صعی لے گی بی جی کل اس کے کروہ الحصيى بياب فدا س مل كراو ... الب كرد كريد زارى كرو خدا ك حفود كركزاد براحال بي واكرال كاعد يداءوبا عقده خداك مزاسة كالبياد الليمزادي بيه " (مار ذكر)

316 جاری ای وقت بحث نفس تعن بلد بسیس قاویانی کمینی کی دور کی عاما ہے۔ الزیم ملے بدوم بہ تقدی محراس کے بعد کے والہ جات ما کیں مے کہ فلیفہ قادیان اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کیا گرتاہے اور ایک قاتل کو بہتی ماتا ہے۔ بیرکیف باب نے سلمانوں کے میوریل کی مخالف کی اور بس کتاب کی منبعی کے مطالبہ کوشتاب کاری بتایا۔ ینے نے میاں علم الدین عمیدٌ کے متعلق جن خیالات کا انگھار کیا ، آپ ف مل حقد قرماليا يرقو تعمور كاليك رخ مواداب ووروادخ لما حقرفرماييد

#### خليفه قاد مان ادر"مبله"

اخبار" مبليد" ومير 1928 من قاديان سيشائع موار قادياني كميني اوراس كاليدر كالمدولي مازوں کو ملشت از بام کرنا شروع کیا اور قادیانیاں کے سلمہ بصول "مبلیلہ" (خدادی کریم کے حضور وقریقوں کا بالقائل جدما كرنا) كرمطابق فليقدقاد يان سے مطالب كيا كراكر"مبليد" كے بيان كرد و تقائق ورست نيس ال آؤ میدان مبلا می نکواورا فی روحانیت کا ثبوت دیئے کے لیے نداد عرام سے فیصلہ کی وہا کرو۔

قادیان ممینی نے" مبللے" کے مضاحی کوخلیف قادیانی کی توجین مثایار جب ماہ جون 1929 مکا یر چہ ٹالع ہوا تو تادیائی ظیفہ ادراس کے حواریوں نے اشتعال مگا ہر کر کے "مہلا۔" یہ دفعہ 144 کا نفاذ كردالإلان كے بعد جب جنورى فردرى 1930 مكابر جدشائع جواتو ظيفه قاديان كى خوش تعملى سے قاديان عما تھانہ قائم ہو چکا تھا اور خلیفہ کا دیان کو اپنے ولی اربان ہورے کرنے کا موقد لی حمیار ون وہاڑے انسیس تہاہت بدوروی سے جا کیا۔ کارکنان "مبلد" کالن کاسانٹ ہوئی۔ بروقت اطلاع ہونے پر اتعول ف ابنا مكان جود ويا محرة اديان عدد تظرة خركاد أسكو وليس من وموكده يا كربر تشدّ نت وليس في المعن كورداسيور بذايا بيد جب بدلوك كورداسيور مح توانعين بتايا حميا كداب تم قاديان نيس جا يحتق اكرتم جاؤ محرق ويس تماري جانول كاحقاعت كاذر شيس المعق

جب قاد بإغوال كوبيطم مواكراب بياتك قادبان نيم آ يحة تو انمول في كاركنان مبلد ك مکانات تغرار آش کرویے۔ پولیس نے کارکنان مبلید پر مقدمہ دار کرویا جو دوسال زیر ساعت رہا۔ انمی ونول کی داردات میں ہوئی۔ ایک کرابروار قائل مہیا کر کے جاتی محصین صاحب ہید کولل کروایا میار جوري قاطان واربوار تصريحتريه كه قادياني كميني في "مبليل" كم مضائين كوظيفه قاديان كي جنك ادراتوجين قراد دیا۔ دیکتاب ہے کہ کیا ہی فریون پر 5 دیائی طلیف نے خاصوتی اختیاری؟ وس کے سلیے ہم ویل عمی خایف قادیان کے دو اتوال جواس نے خود ای زبان میارک سے ارشاد فرمائے یا اسیع آرگن الفعل ' سے لكموائة ،ورج كرتي ين-الناقوال كوملات فرز اليادراعار ويجيع كرقاد ياغول كزد يك الخضرت صلی الله علیه وآلبه وسلم کا مرجه زیاده ب یا تغیقه کادیان کا محتق رسول کے دعوی کی مقبقت خابر کرنے کے لیے کی جز کافی موگی۔

317

"بي سوال (مبلند والول كا خاتمه باقل) الك فرد (خليفه ) كا سوال نبي بكر المال المال المال كا خاتمه باقل الكرفرد (خليفه ) كا سوال مبلغ المال ا ہے اس کی کوچھوڑ کر ممیشہ کے لیے اس تذکیل برخوش ہو جائے یا گھر تیار ہو جائے كر خواد كوئى قربانى ( كل وغيره ) كرنى يز سال كل كو ساكرد بير كى۔ اگر مور منت اس موقد ہر خاموش رہے كى تو ہم مجور مول كے كديد كا ليس كر چوكد اليام وقد براوك كموارجي الحالية بير- أمّا خانون مد بعض لوك بافي مو كاتر حنت خوزیزی ہوئی، باغیوں کو جان ہے مار دیا جاتا اور ہرم نے والے کے بینے ے ایک عد ما الم جس عرائکما موا کریے بناوے کا تھی۔ ال طرح بر برول عما مجمی قساوات ہوئے۔" (سالفاظ فلیفہ قادیان کے جیں)

("أنعل") وايرل 1930م)

"اگر ضرورت محسول کی تو امارا چیونا، برا، جوان، عرد، عورت جو کرسکس محراس ے در فی شکریں مگے۔ اگر عاصت سوسائن میں بادقار دیا جا بتی ہے تو اس سوال (مبلد كامركوني، عاقل) كوبرايك عاحت كوفرواين إتدش أيما جايي

(حواله ذكيره)

" ماری عاصت برقربانی کر کے اپنائی (عزت خلیق اقل) کے کرد ہے گ میری بنک عامت کی بنک ہے، اس لیے اس کاحق تھا کہ وہ ہاتی۔ ایک موجہ بوشیا او بوں نے ایک پائٹیل کا مقابلہ کیا۔ میں نے اس وقت کیا کر بہت فیک كيا لكه الركوا قائدة ما بي تما كروه معاني معاتكا."

( 10 2 100)

" دنیا عی ایک کوئی مثال تیں لی کر خدا اور اس کے فرستادول بر صوق ول ہے امیان لانے والول نے ال کے اور ال کے جاشینول اور متعلقین کے بسیند کی میک خون بهانا اوران کی عزت وحرمت کی خاطر اینا سب بچوقر مان کر دینا سعادت واركن شهم ابو\_"

"عاعت احربيكا برفرد جال بدافرادكرنا ب كدآب كي تعليم ك مقابله على ساري ونيا كي كوني برواد تيس كريه كاه وإن يه بعي عبد كرة ب كرة ب كرة ب كر حرب اور نقوس کے لیے اپی جان مجی دیتا بڑے گی تو درینے نہیں کرے گا۔ اگر ونیا ک كولى يدى سے بدى مالم اور جناج طاقت بى اس كے مدكا استمان ليما بيا ب كى تر

besturdubooks.wordpress.com اجمدى كهلات والاكوئى انسان يمي ال سه مندند مودْ ع كا اورمرداند دارخوف وخفر كم مندر كوهيوركر جائع كا، خواه اس النيخ خوان على سه تيركر جانا ياس، خواه عازى من كرسلاحى كے كتارے ويني كى سعادت مامل مو."

" تعارے الك والله على اور ماد و موجود ب جو ذاحت كے مقابله على موت كو ترجح ويتا ب، اب معالمه (مباله ) آب از مرگزشت والا موگیا ب. " ( قاده والد د مجن ) "عامت اے اعد بورل بوری فیرت رکھی ہے۔ اب مائے کی ورد وار حومت او کی۔ ہم این حاعث فود کریں کے۔ ہم برقربانی کے لیے تیار ہیں۔"

("ملنعنل"18 ابريل 1930ء)

" تم اليسة قانون كى روح كويكل وي مر جو حارى عزت كى حفاظت فيل كرايا"

( موالدغکورو)

"مم نایاک در کندی آوازی زیاده در تک تیل من عجر مم الی حافت آب كري محرج فنس الي حاضة أب تين كرسكا وه زياده ويتك زعه فيل روسكار تم اسے دلول سے خف دور کرداور اگر کا لون عادی حافظت نہ کرسکا تو ہم خود کری کے اور اس باتھ اور زبان کوروک وی کے بو جاری اور سے اور کو کرتا ہے۔"

(" کینتل" \* (ایرلی 1930 م)

" بوقوم عبدالللغ المت الشرخان ( قاد ياني ميلة ) يبيد بهادد شويد يدا كريكن ب والجمي الى بدع في بدواشت ندكري كالداسية القدى المام كاخليف سيختيف مک برواشت شکرے کی اور جان و مال تک قربان کر وے کی۔ بدائنی، خوز بزی کی ذر وار محومت ہوگی۔ اگر کوئی ٹا کوار سادھ روٹما جوا تو اس کی ذر داری بھی حكيمت بريوگي." ("النشل"؟! -23 بي 1930م)

ان تحریوں شی مس دمعیہ انتشال ہے اور اپنے سریدوں کو فیرت دلانے کے لیے کیا چھے کہا گیا ے اس کے قوت علی الغرکی ماشر آ رفل کے ان کی برقرری ای کافی جی اس سے بحث تھی کہ اس بشتغال الكيزى كاكيا تتجربوا اوراس اشتغال الكيزى يرحكمت في فليندقا ديان سيركوني لولس اليايان الا يمارا معمود مرف بيب كرة تخفرت ملى ولدعليدة الدولم ووصورك ازوان سلودت برناياك ملول ے جمرور کٹاب شائع ہوتی ہے او مطابوں کے میور اِن کی جمی محافظت موتی ہے محر خلیفہ تاہ بان کی جنول اویانی سین کی جک مولی عدد فرز بری کا عم اور الی کی داردات می کردائی باتی ب

دوسری ویز الل خور برے کول مادیال بر عازی علم الدین کی تعکیف کی جاتی ہے محر جب

worldpress.com قادیانی قائل مجھ تل کرنے کے لیے آتا ہے اور دھوک وے کرقا الاندوار کرتا ہے اور حاتی فر حمین شہید کو مخبرے شہد کردیتا ہے تو خلید 9 دیان کیا کرتا ہے۔ اس کے لیے حسب ذیل قول طاحظ فرائے۔ "برايك احمى يصمو عود فلن (مبلك) كااحماس عود 28 ايريل س بري ك دن جالیس روزتک روزہ رکھے۔اس سادے عرصہ علی تصویرت سے دیا کمی کی جائي اور خدائ قادر كے صنور ايسے تحضوح وخشوع سن ناميد فرساني كرني جا ہے كراس كافعل دكرم جرش شي أجائ -روحاني عاعمون كي اصل بمياد مبايدول بر عى مولّ باوريد يبلام إبدب "("النفل" 125 برل 1930 م

نیز قائل کا قوقو شالع کر کے بعد او کیر مربدوں تک پنجایا جاتا ہے تی کر ظیفہ قادیان کے آ د كن "النسل" 5 جراد كى 1930 م يى بطور شير يحى شائع بوا - قاحل كو" مجابة" كا فيطاب ويا جا تا سيه اوراس . بح بیل سے آئے ہوئے میغام شائع ہوتے ہیں۔ ("الفضل" و سی 1930 م

دعاؤل کی تاکید آپ نے ما حد فرما لی۔ قادیانی قائل کو بچائے کے لیے براد ہا روبید فرج كرنے كے باوجود جب است بھائى مولى تو اس كى الآس كوبيتى مقيرہ على وفن كر كے است بيتى جابت كيا سمیا، اس کے جنازہ کا اجتمام عواد برزن ومردکواس کے چوہ کی زیارت کروائی گئے۔ خلیف قادیان نے اسے كدهادية بمين ال يد بحث فيل كربيجي مقروش دلن موناس كربيتي موف كا فوت ب إنيس إيد كريبشى مقيره كيا با ب اور تاكل م يهائى ي منا عليف قاديان كى دعاؤل بعريدول كروزول ، قاديانى خلف كى روعانيت اور توليت دعاكا ورفتال جوت إلى - دابرانتسوومرف يدب كربهم يديناكي كرقاديان کین مسلمانوں کواپنے وام فریب میں لانے کے لیے مثن رسول کا دعویٰ کیا کرتی ہے۔ اپنے اخبار کے خاتم انعین فبر ثالغ کر کے مسلمانوں کو دیوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے مسلمانوں کو ان کے فریب سے بچانے کے لیے اور اینے وین کی مفاعت کے لیے بہابت کرا ہے کہ بر کمینی وحوی محتق رسول مي محمولي بدان كا قول وهل متعادب - آب في ويجولها كرقادياني خليف كي وكل برقواس درجه اشتعال الحيزى، پايس سے اخبار پر مقدمہ جا تا ، مُحرآ مخضرت صلى الله عليدة الدوسلم كى تو بين بيوتو كها جاتا ہے كديد كأب منبط تديوني جابي اورايدا مطالبكر في واسك شتاب كارجين - عازى هم الدين اسية جذبات برقابو ندیا تا موالی عل کا ارتکاب کرتا ہے واسے کا ایاں دی جاتی بی محرا بی وزت سے لیے ایک کراید دار قاتل ال جاتا بي واس ك ليه دها من رواز عدادر بالاخربيثي مقيره من وفن كيا جاناب-

اس قدر حوالہ جات اس امر سے جوت سے لیے کافی جس کہ تادیانی کمٹن کوسرواد وہ جا س ملی اللہ عليدوآ لبدولم ي كس فقد معيت ب-اب بهم مرزة قادياني كدوه اقوال ددج كرت إلى بن عن اس ف آ تخضرت ملى الله عليدة آلبوسلم كى برابرى يا إلى شائ كى بلندى خابركر كم مشود عليه العلوة والسلام كى توجين

كالراكاب كياب

"امنم میخ زبال و منم کلیم خدا منم محد و احد ک مجتمی باشد"

Desturdubooks Mordoress com التميال الشعب "مغمدا

"آوکم نيز اهر سي راد در برم چاسه بيم ايراد آني داد است برژي راچام دادآن جام رام انتام"

("درخين" ناري بسخه 163)

ترجہ: علی آدم ہوں نیز احر مختار ہوں علی تمام نیکوں کے لہائی علی ہولی خدائے جو پیالے ہر کی کو ایے ہیں، ان تمام بیالوں کا مجموطہ تجھے دے دیا ہے۔ ''انجیاء کرچہ بود اوع ہے من بعرفان نہ کھڑم نے کے''

("درهین" فاری منور ۱۵۵)

"زعه شرير کي پارنم بر دميل نهان به چې خي"

("دريمي" قاري ملح 165 )

''روف آدم کہ قا وہ نامکن اب تک میرے آنے سے جوا کال جملہ برگ و بالا

("زرخين" اردوم لحر 183 )

"لد "حنف التمر الميروان في مشا القمران أمشركان المكر"

("الإزاحى" مني 71)

"اس (آنخفرت ملی الله علیه وآله وسلم) کے نئے جاء کا خسوف طاہر ہوا اور میرے لیے جا عدادر سورج دونوں کا الب کیا تو افکار کرے گا۔" " تنام دنیا برکی تخت الرے میر تیرا تخت سب سے ادنیا کھیایا گیا۔"

(" حقيقت الوي" صني (89)

"ان للعبي هله على مناز/ خيم عليها كل رفعة"

المريخ معنو و المراض المريخ معنو و المراض المريخ المريخ معنو و المراض المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المري

ر جر "ميراقدم ال منارك يرب، جبال تمام بلنديال فتم يي-" "لو الكي لما خلفت الافلاك"

("استكا" سنى 85)

ترجهه:" أكم لو (مرزا) شديعنا فرزنان وآسان كوپيداندكرنا-"

"وما ارسلنك للا رحمة للعظمين"

("آنهام آخم" سند 78)

"(اے مرزؤ) ہم نے تھے اس لیے جمجا ہے کہ تھے تمام انبیاہ کے لیے رحت ما کی ۔"

قادياني ني كي" ورويشانه" زندگي

مرزا قاویانی نے جس طریق اور جس ترتیب سے اسپنے دعود ک کود نیا کے سلستے چیش کیا ، وہ آپ ملاحظہ فریا بچکے جیں۔ اس موضوع کا مطالعہ آپ کی معلومات میں حزیدا ضافہ کا موجب ہوگا۔ مرزا قادیانی نے اپنی زعرک کے آخری ایام عمرانج مسرانجام دیا ، وہ اس امر کا ٹین ثبوت بھٹکا کہ مرزا تا دیائی کا اسپنے قیام کاروبار سے اسمل مقصد کیا تھا۔

مرزائے اپنی وفات سے اڑھائی سال قبل 20 ویمبر 1948 وکو آیک ٹریکٹ ''الوصیعہ'' نامی شاکتے کیا، جس میں بہتی متبرہ کی بنیاد رکمی اور مربیرول کے ڈرائے اور خوف ولانے واسلے بہت سے الہامات ورج کردیے بطور تسوندا کی البام لماحظے فرمائے:

> ''اور آئندہ زائرلد کی نسبت جو ایک عنت زائرلد ہوگا، مجھے خردی اور فرمایا گھر بھار آئی خدا کی بات گھر بوری ہوئی۔ اس لیے ایک شدید زائرلد کا آتا ضروری ہے لیکن راست باز اس ہے اس بھی جیں سوراست باز بنوا اور تقوی افتتیار کرو۔ آج فندا ہے ڈروتا کہ اس دن کے ڈر ہے اس جی رہو ضرور ہے کہ آسان کی دکھا وے اور زمین مجھ نظام کرکے لیکن فندا ہے ڈرتے والے بچائے جا کمی ہے۔''

("اليمية"سني 4)

اس وقت اس سے تو بھٹے نہیں کہ میں ٹی بھی دو ملا جو بھائے مؤتخری دینے کے سادی عر آفق اور مصیبتوں کی بی فیرویتا رہا کیونکہ یہاں ایک دوسری بحث مطلوب ہے۔ چونکہ سرزا کا ہر کام الہام پری موتا تھا، اس سلیے بہٹنی مقیرہ کی بنیاد بھی الہام پر ہوئی منروری تھی۔ جنانچہ آپ ارشاد فرمائے ہیں: besturdulooks.Nordpress.com "ا کید فرشت پیل سے ویکھا کہ دوز ٹین کوناپ رہاہے۔ تب سے ایک مقام پراس ن مَن كُلُ كُر يَصِي كَهَا كَدِيدَ يَرِي آجِرَي جُدْبِ - بَعِر يَصِمَا يَك جُدُ: يَك تَبِر وَكُوا فَي كُن كد وه جاندي سندزياده چيکي تقي اوراس كي تمام شي جاندي كي تقيدتب جي كباميا ك يرتيرى تبري ادرايك مكر بحصودكمال كالوراس كالام ببثتي مقبره ركها كها اور فابر کیا حمیا کہ وہ ان برگزیدہ لوگوں کی قیریں میں جو بہٹتی ہیں۔''

("الوسيع" مني 17)

مرزا قادیانی کابد دکیا ہمی نہایت عمد سبد اس برخور فرما کی ک مکل قبر کی جک دور ہے اور جا ندی کی قبراور ہے اور بہٹنی مقیروالیک تیسری جگہ ہے۔ امر فرشتہ بچے کہتا ہے تو مہلی قبر کو بھی سرزا کی بتا تا ہے اور جلدی ای دوسری تبرکواور سعایعد بیشن مقبره کی جگه دکھا تا ہے۔ فرضیک تنیوں جنسیں مختلف جیں۔ چانک بمیس ر کیا پر بحث ٹیٹ کرنا واس لیے ہم اس چیز کوہمی چھوڑ تے ہیں کہ مرزا قادیانی کور کیا شری بھی جاندی ہی دکھائی دی، جو طاہر کرتا ہے کہ مرزا تا دیانی کے ذہن ہی بہتی مقبرہ بناتے وقت کیا چزتھی۔ بہر کیف آپ بہتی مغیرہ کی بنیادر کھنے ہیں اور مریدول کوالممینان کے لیے فریاتے ہیں۔

"اور چانکدائ قبرستان کے لئے بوی بھاری بشارتیں مجھے فی بس اور شامرف خدا نے سفرہایا کدر بہٹنی مقبرہ ہے، بلکہ بہمی فرمایا کہ افزل فیصا کل رحمہ یعنی جرا یک شم کی رحمت اس تبرستان شن اتاری ملی ہے۔" ("ابعریہ" منو 18) · بہتنی مقبرہ کے متعلق آپ نے انہا ہات کن لیے اب اس کام کی ابتدا مطاحظہ قرمائے۔ "اس ليے عل في افي ظيمت كى زعن جو ادارے بار كا كے قريب بيدجس كى قیست بزادرویہ ہے کم نیش ،اس کام کے لئے ججویز کی ۔" ("البعید" مؤ 11) الهن قبرستان کی زمین موجوده بطرز چنده میں نے اپنی طرف سے وی بہالین اس احالد کی محیل کے لیے کمی قدر اور زمین فریدی جائے گی، جس کی تجمعہ اعماز آ برار روبید ہو کی اور اس کے خوشما کرنے کے لیے بچے ورخت لگائے جا تی مے اورایک کواں لگایا جائے گا ادراس تبرستان کے شالی طرف بہت یائی تفہرار جا ہے جو کزرگاہ ہے۔ اس کے وہاں ایک بل تیار کیا جائے گا اور ان متغرق مصارف کے ليے دو بزار دو پيدركار بوگا-سوكل بيرتمن بزار دو پير بواجواس تمام كام كي يحيل ك لے فرج موگا۔ سو پہلی شرط یہ ہے کہ برایک مخص جو اس قبرستان میں ماؤن مونا ہواہتا ہے وہ اپنی میٹیت کے لحاظ ہے ان مصارف کے لیے چھرہ وافل کرے''

اس حوالہ سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بیٹی مقبرہ کے کا مدبار میں بطور نرمایہ مرزا کا اورانی نے ایک بڑار روپید دیا۔ یہ بعث ہم نیس کرسٹے کہ یہ ذہمن تو بعوی کے پاس وہاں کروی تھی، جس کی صعیاد (ایک سال تھی، جو مرزا کی وفات محک فتم نہ ہوئی۔ اس لیے اپنی ملکیت سے زھین دینا کیا معنی رکھتا ہے نہ ہی ہمیں اس بحث کی خرودت ہے کہ مرزا تا ویائی کو اینے یا اپنی بیوی کے بار کی طرف جانے کے لیے بل کی مشرودت تھی، اس حوالہ کو تو ہم نے اس جگہ مرف اس لیے بیش کیا ہے کہ اس کا روبار میں آیک بڑار روپید کی فرون و بسری شرط کا خلاصہ بینے:

'' دومری شرط بید ہے کہ تمام جماعت علی ہے اس قیرستان علی دی مدنون ہوگا جو اپنی جانبیاد کے دمویں حصر باس سے زیادہ کی دمیست کروے۔''

("الومي:"مؤ 19)

ابتدائی تین بزار روید کے مصارف بھی بیٹی اوا کریں اور دس یں حصد کی وصت بھی کریں۔ اب مندرجہ ذیل حوالہ جات ملاحظہ فریائے جائے اور آ فری تیجہ'' قاویانی نبی کی ورویشانہ زندگ' مجی ذاتن میں دیکھئے۔

> " تيمزى شرط يه ب كداس قبرستان شى دفن جولے والا تقى جو اور حرمات سے پرييز كرتا اوركوئى شرك اور يدعت كا كام شاكرتا جو" ("الوسيد" سن 10)

اس کمآب کے صلی 20 پر زم عنوان 'جابت' یہ درج ہے کہ وسیت سوت سے پہلے کھوکر کادیان بھی جائے۔ اس جابت کے بیمتی جیں کہ بیہ بھی مقبرہ کا کام قادیان عمی محدود ندرہ بلکہ تمام علاقوں میں شروع ہو جائے۔ ہیں کمآب کے صلی 23 سے درج عنوان خمیر متعلقہ رسالہ'' الوصیة'' عمی مخلف شرطیں درج بیں بین کا خلاصہ یہے:

"ومیت کے اقرار نامہ پر دو گواہوں کے دیخلا ہوں، دوا خباروں ہی اس کا اطال اور تاہوں کی اس کا اطال اور تاہوں کے داکر اور تاہوں کے داکر اور تاہوں کے داکر کوئی مرید طاعون سے مرجائے تو دو برت تک میت امائت رہے اور 2 برس کے بعد ایسے موجم میں میت تاہوں کا کوئی مرید میں میت تاہوں اور کا برا کے نہ جو ایک تو بہتری مقروہ ہی اس کے نام کا کہتر نہ ہو ایک تو بہتری مقروہ ہی اس کے نام کا کہتر لگا دیا جائے اور خدا تعالی کے نزد کیا ایسانی ہوگا کہ کویا وہ ای قبرستان میں وئی میں ہوئے ہے۔"

حوالہ کے الفاظ فاحظہ قرباہیے۔ طامون سے قوف ادر قرق ہونے والے کا روپیہ اِتھ سے شہ جائے اِلکہ قادیان عی آئے اور سنتے:

#### " رخروری بوما که مقام اس الجمن کا بمیشد قادیان رہے۔"

أنك اودلليف مات سنتر:

-2

AUTUR OKE, NOTOPIESE, "اكركوكي وميت كرف والامجذوم موتو الباعثم الى تبرستان بلى فن مدموكا ليكن اگر وہ وہیت بر قائم ہے۔ ( یعنی رو پیادا کرتا ہے ) تو اس کو وی دوجہ سے گا جو قرن ہوئے والے کو" (منی 26)

معزز ناظرین؛ ویکھا کیا محدہ شرط ہے۔ خدا کے فزویک تو مجذوم ہویا طاعون ذوہ مب ایک درجدر کھتے ہیں بشرطیک وہ فیک موں الیکن بیمبتی مقبرہ مجذوموں سے نظرت کرتا ہے مگر باوجوداس کے روپید اس کا بھی وسول کرنے کی کوشش جابل وید ہے۔

یہ شرائلا تو آ ب نے من لیس۔ خلاصہ رہ ہے کہ اپنی جائدواد کا ایک حصہ جو دمویں حصہ ہے کم نہ مور زیادہ ملک مور کا دیان کی غرر کیا جائے۔ ومیت کرنے والا نیک متلی ، برویزگار مور مرزا کا دیا گی نے اس کاروبار پرایک بزار روپیدی زیمن مجی وے وی۔ (جس کی قیت مرزانے بزار روپیہ بنائی، بزئیس معلوم حمی کھنے کی ) مرزائے مہم مارلکاما اور اس سے فائدہ کیا تھا؟

يماد سے لفتھوں بھن قبيم اي كماب شي درج شدہ آخرى شرط طلاحظ قرة كي جو بييشہ يا در كھنے کے علی ہے۔

" (بیسوی شرط) بیری نسبت اور میرے الل وحیال کی نسبت خدائے اشتراء رکھا ہے، باتی ہرایک مرد مو یا مورت ان کو ان شرائل کی بابعدی لازی مو کی اور شکاعت "كرينة والامنافق بوكار" ("انصيداسخ 26)

یہ استثناء کیوں رکھا؟ سنتے: اگر مرزا کا خانمان مریدوں کی طرح تم از کم 1/10 حصہ کی بھی ومیت کرتا تو بہت جلد ساری جائیدادختم ہو جاتی۔ اس لیے مرزا قادیائی نے اپنااورانل ومیال کا اشتناه ركاليا رسيسريد موصاب تكالين كرايك فاعدان اكروى بزارك جاعداو وكمتاب اور اس خاندان کے تمام افراد میں ننوس ہوں۔ ہرایک اگر اپنی اپنی ومینت کروے تو کہنے عرصہ یش اس کی ساری جائیداد تاویزان کی نذر ہوجائے گی۔ آ واجمیس ٹی بھی طاقو وو کرزندگی ہیں تمجى نەپھوز ئے اور بعد الموت كمى جارى اس سے نجات نە ہور

اس ربيهوي شرط شل" ان شراطة" كے الفاظ جي يعني اينا اور الل وهميال كا استثناء صرف اس شرط ے نہیں کہ وہ مال و جائدیا و ندویں ہلکہ ان تمام شرائط سے ہے، جن کا ذکر اور آ چکا ہے، جن میں ایک شرط بدے کر متونی متلی ، بر بیزگار ہو۔ جارا سوال بدیے کداولاد کے لیے نیک ہوتا

كيوں شرط نيں مريدوں كے ليے تو نكى شرط ہے كرم زااوراس كى ادلاد كے ليے بيشرط كيوں نيمى؟ كيا خدا كے بال مرف اس كى كى نتكى كائى ہے كدود مرزا سے خاندان سے تھے دہراس سے ليے دنياكى سب برائيال سب ممناه سعاف جيں۔

3- مرزا کا دیوئ ہے کہ وہ قمام نبیوں کا مظہر ہے اور قمام انبیاء کے نام اسے دیے کئے۔ کیا کسی آئی نے اس وردینظم فیب کا دیوئل کیا کہ وہ اس قسم کا بہنتی مقبر و کھول وے؟

4۔ نگی و میادت کا علم قر خاہری اضال سے نہیں ہوسکا، بہتی مقبرہ کے لیے شرط نگی رکی گئے ہے۔
کیا ثبوت ہے اس امر کا کہ مرزایا اس کے کارکنوں کو اس درج علم غیب ہے کہ وہ اندان کی نبیت کا
علم رکھتے ہیں اور اس کی نگی کا فتو کی دے سکتے ہیں؟

جوز مین مرزا قاد یانی نے بہتی مقبرہ کے لیے مقرر کی تھی وہ او قتم ہو مکل ہے اب بہتی مقبرہ کو اور وسیح کیا ہے اب ارآ کھو بھی اور المحقد زمین خرید کر بہتی مقبرہ وسیح کیا جاتا رہے گا۔ اس امر کی کہا گارٹی ہے کداپ جوز مین خریدی جاری ہے وہ بھی مریدوں کو بنتی بناوے گی؟

اس امر کی کیا محدی ہے کہ مرزائے بعد جولوگ جند کے شوکلیٹ جادی کریں ہے ان کو مجی طم فیب کا وہ دیجہ حاصل ہے جومرزا کو حاصل تعاریس امر کی کوئی حد بندی قریبے تیس کراسے سالوں سکے اس کیٹی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں ہے، جو جنت کا مرتبظیت جاری کر سکتے ہیں۔

-7

راتم الحروف بحی 18 سال آل دیائی ریااور بیشی مغیره کا سرفیقلیت ( جوشقد سرمبلد بی شال مسل کردیا کیا تھا) مامل کیا تھا۔ اب جھے قادیائی جنت میں جگہ تو نہ سلے گی تحریبہ بناؤ کر تممارے علم خیب کا بھی حال ہے کہ تسمیل سرفیقلیت جاری کرتے وقت اس بات کا بھی علم نہ تھا کہ میں تقادیات کو چھوڑ کرمسلمان ہوجاؤں کا ؟ اگر طم غیب کا بھی حال ہے تو تممارے سرفیقلیتوں پر کیا اعتبار ہودیکا ہے؟

9۔ اگر بیٹن مقبرہ جُنتیں کا مجموعہ ہے تو بھی کوشال کیوں ٹیس کیا جاتا؟ کیا اس کا باحث صرف ہے خیس کرتم مجھتے ہے ہو کہ چنوگز زشن بچی کہ بلاقیت دسینے سے خسارہ پڑتا ہے۔

10- مربیشی مقبر محض تجارتی کارو بارشی تو کیا دید ہے کد مربدوں کے لیے او بہال مک محق ہے

کرائیک مرید کا روپر اگر قادیان دانول کو وصول ہو چکا ہے اور دہ سمندر میں خرق ہو جاتا ہے آو اس روپر شی اس کا بھائی بہتی مقبرہ شی دنونیس ہوسکا لیکن ایچ گھر کے لیے بر حال ہے گئی۔ مرز اا بٹا ایک بزار دے کر لو بہشت کا وارث ہو گیا گر اس کی اولاد کے لیے بھی بیردہ پر کفارہ ہو محیار کیا کوئی مثال ایسی ملتی ہے کہ محر شد انہا چلیم السلام نے اپنی است کو دہ تھم ویا ہو جس کے لیے وہ خود یا ان کا خاندان تیار نہ ہو۔ حضرت فوح علید السلام کا بٹیا مجی عذاب سے نہتے کی شرائط ہے سنتی ندرہ سکا تو مرز اعمی کون کی تصویمت ہے کہ اس کی اولاد سنتی کی گئی۔

صاحبان ! آپ نے ویکھا ایک ہزار کے سرمان کے ساتھاد کیا کہ اولاد مالا مال ہوگئ۔
اب لوگوں کی جائیدادی ہیں اور مرزا کی اولاد۔ اگر اس بات کو چھوڈ بھی دیا جائے کہ مرزانے اپنی سادی
جائیداد کردی رکھ دی تھی جو لگ نیس کروائی گئی، اگر بیمان لیا جائے کہ بیساری چزیں اگر کیس سے نہتے کے
لیے تھیں۔ تنب بھی بیرج بت ہے کرکل جائیداد کئی تھی اور ماہوار آ مدتی کس قدر لیکن موجودہ جائیداد کئی ہے،
اس کے لیے والی کا ایک لوٹس شاہر ہے کہ فیچھ لاکھ کی زئین مرزا کے لڑکول نے 1920، میں فریدگ۔
1920، میں فریدگ۔

نقل نونس

"مورقد 14 اکتر 1929 م

بخدمت جناب مرزامحمود أحمرصاحب فاديان فحصيل بنالدهلع كورداسيور

جناب من!

ب مقدم مرزا المقم بیک بنام مرزا بیر الدین محود احد صاحب و مرزا بیر احد صاحب ، مرزا الرین احد صاحب مرزا الرین احد صاحب مرزا میر الدین مرزامقیم بیک ولد مرزا آثرم بیک سعوف مرزا عبدالعوی کوچشین شاه لا بودی آپ کومنسله و بل اول دینا بول میرزا بروی تا بول دینا بول دینا بول بروی تا بول میک ولد مرزا افتل بیک و خاتون مرواد بیم صاحبه بیوه مرزا افتل بیک ماکنان آدیان بخسیل خالد منطح کوردا بیور نظر تیک جانبهاد فیرمتول از حم کنی و ادخیات زرگ و فیرزری برحم اندرون و بیرون مرزخ کیر دا قدموش قاویان معد مصرف ایرون مرزخ کیردا قدموش قاویان معد مصرف ایرون مرزخ کیردا قدموش قاویان معد مصرف الدون و بیرون مرزخ کیردا قدموش قاویان معد میردا برزا بیرون الرخ کردی اور زر قیمت میلغ ایک ایران تالیس براورد بی بین میرون مرزخ کیا می تا کی دی اور زر قیمت میلغ ایک

ك مرزا اعظم بيك بسر مرز الكرم بيك يهاور بوقت تط يعن 21 جون 1920 وكر

نابالغ تفاءوروه كي جولائي 1910 مكو پيدا بوا تفادر كي جولائي 1928 مكو بالغ بوا تخار اودائيند بامون مرزا عبدالعزيز صاحب كه بال پرودش اورتسنيم يا تار دل

ج. که جائیواد بید مندرج فقره ( نبر ۱) جدی جائیداد ہے اور خاتون مرواد بیکم صاحب کو کوئی میں نبیت جائیداد خرکور حاصل زمن جوقائل کے جوتا۔

4- اود مرزا اکرم بیگ کو با مفرورت جائز جائداد بید ندکوده کوئ کرنے کا حق حاصل شقار

جائزاد ندگوره بلاخرودت جائز گروشت یوئی۔

6- کہ اوا بھی زر بدل کے بارہ میں سردست سرز اامظم بیک کوکوئی جموت ماسل نہیں ۔ جوا۔

7- مرزاؤمقم بیک جائیداد بید شکوره وایک لینے کامنتی ہے اور اس فرض کے لیے آپ کونوش دیا جاتا ہے کہ آپ جائیداد بید نیکور مرزا احظم بیک کو دائی کردیں۔

8. اگر؟ پ نے جائیداد غرکورہ واکس نہ کی تو بعد از القصنائے ایک ماہ قاتو فی جارہ جو فی
 کی جائے کی اور آپ خرچہ مقدمہ کے فرمدوار ہوں گے۔

9. شی نے نوش بھا کی ایک ایک لیش جناب مرز ابٹیر وشریف صاحبان کو بذراید رجنز مجھے دی ہے۔

10- بربیان کرنا خروری ب کدآ کندوهمرات و انقالات نسبت جاکیاد خکوره بند کردد. در بیان کرنا خروره بند کرد

بہلوش آپ سنے و کھا۔ اب سنے اس جائداد کے طاوہ قاویان میں موذا کا ہرائی۔ لڑکا ج جائداد متارہ ہے، جنی کوفعیاں عار باہ وہ ہر فتی و کھ سکتا ہے۔ رہا تقدر وہید، اس سے ہمیں جٹ ٹیش ، ہم مرف موجودہ جائداد کو لیتے ہیں قر صاف نظر آتا ہے کہ ایک ہزار کے سرمایہ سے الکھوں پیدا کرنے وائی تجارت مرف بھی بہتی مقبرہ ہے۔ متابیہ قاویانی تی کی درویشان زندگی آپ نے کسی ملا حدقر مائی۔

### دومرأتمونه

مرزاکی ایک شادی بھین میں ہوئی۔ ''دہم اللہ الرحمٰن الرحم ۔ خاکساد موقی کرتا ہے کہ بوی ہوی حضرے کے موجود کے ودکڑ کے بیدا ہوئے۔ ان میں مرزا سکھان اجرصا صب اور مرزاختی اجر، معفرت صاحب ابھی کویا ہیچے ہی ہے کہ مرزا سکھان اجر ہوگئے تھے۔''

اس میل بیدی کے بھرآ پ نے دوسری شادی کی اور میلی بیدی سے جو سوک کی وو شے: ک اواک سے على مرزافعل احمد کى والدو سے جن كو عام طور براوك سلح وى مال کہا کرتے تھے (شاق فاعدانوں میں ایسے میں نام ہوا کرتے میں) بے تعلق می تھی، جس کی اجد بیتمی کد حفرت صاحب کے رشتہ دارول کو وین سے بخت بے رنبتی تقی اور اس کا ان کی طرف میلان تھا اور دو ای رنگ جمی رنگین تھی (خدا ک قدرت بنالی نما ای دون کوجی اسید رنگ میں رنگین ند کرسکا) اس لیے حطرت مح موجود نے ان سے میا شرت ترک کر دی تھی ، ہاں آپ افرا جات یا تاعدہ دیا كرتے تھے۔ (الى مرف 15 روپر عنواوے) والدو صاحب (مرزاك وومرى یوی) نے قربایا کرمیری شادی کے بعد (میلاس کیے بھوزی تھی کریدای ندو اور دومرا رشتہ لینے می وکاوٹ تہوہ اب و کھنے کیا ہوتا ہے ) حفرت صاحب (مردا قادیانی) نے اُسی کہلا ہیجا کہ آج سک وجس طرح ہوتا رہ سوموتا رہا، (500 روپ موار مخ او بخش بال ری) اب می نے دسری شادی کر لی ہے، اس کے اب دانوں ہو ہیں علی برابری تیں رکھوں کا تر گذگار ہوں کا (اب کناہ کا خیال آ کیا، باشا واللہ ) ان میں اب دویا تھی جیں، یا تو تم جھوے طلاق لے او یا مجھے اسپے حقوق چھوڑ دو، عمل مسيس فريق دينے جاؤل گا۔ ( خريق كون دے كا، يرتو اک بال ب. آ ک د کھے کیا ہوتا ہے) انون نے کہالا بیجا ( کرتی محی عواری كيه، وديول كى ال اب طلاق لي كركيا كري كى عن اييد باتى حوق جودتى ہوں ( عاری کی شرادت ما حقہ ہو کر نبی کا حال دیکھئے۔ اب طلاق دینے کے بهاند کی حماش موکی اور بهاند محل موکا جس کو غرای رنگ دیا جائے گا) والده صاحب فراتی بین کر مرابیات مونار بارش کر مرحری بیم ماسوال افعالورآب سے رشت وارول بنے خالفت كر كے (رشتر دارتوني كى نيوت سے واقف تنے ورند كالفت كون كرسة) محدى ييم كا تكات وومرى جكراد ويا اورضنل احدى والدوسة ان ے قبلع ندکیا بلکدان کے ساتھ ہی (اس کا قسور کیا جب مرزا ہی ہے قبلع تعلق کر چکا تفاء مباشرت ترک کر چکا تفاء اب اس پرشکوه کیدا) تب حفرت صاحب نے ال كو طلاق و يدوي \_ خاكسار عرض كرتا ب (اب بينا ابناحق اداكرتا ب اوراس ومب كويوں ووركرتا ہے ) كرمعزت صاحب كابيطلاق ديا آپ كاس اشتهار

کے مطابق تھا، جو آپ نے 2 مگ 1981 و کوشاخ تیااور جس کی سرخی تھی انتہائیہ العرب دین وقیلی تھا ہو آپ نے بیان فرمان تھا کہ العرب دین وقیلی تعلق از آقاد ب تخالف و بین ۔ اس شن آپ نے بیان فرمان تھا کہ اگر مرزا سلطان احداور ان کی والدہ اس امرین ( عمد کی تیکم کے ثار حیم ) ( آیک نشود دوشد نرموف بوگ اس معالمہ عمل مخالف تھا۔ التداللہ نین کی شان ہو تو الک ہو، جینا بھی باپ کا معتقد نہیں ) خالف تقا۔ اللہ نہ ہو گئے تو پھر آپ کی طرف سے مرزا سلطان احمد عال اور محروم الارث ہو لگ نوران کی والدہ کو آپ کی طرف سے طلاق ہو گئے۔ والدہ صاحب فرمانی ہوئے ۔ والدہ صاحب فرمانی محمد کے اور ان کی والدہ کو آپ کی طرف سے طلاق ہو گئے۔ والدہ صاحب فرمانی محمد کرتا ہی کے عزاب سے نیج نے کی جیارے نے کوئی جھکنڈ انکمیلا ہوگا مگر کرتا ہی عاق کرو یا محمد نو اگر کی جھکنڈ انکمیلا ہوگا مگر کیا تھی مان کرو یا مجان کرو یا مجان کی بھکنڈ انکمیلا ہوگا مگر کیا تھی عاق کرو یا مجان کرو یا مجان کی دیا تھا کر و یا مجان کرو یا مجان کرو یا مجان کرو یا مجان کرو یا مجان کی دیا گئی ان کرو یا مجان کی دیا گئی ان کرو یا مجان کی دیا گئی ان کرو یا مجان کی دیا گئی کرو یا مجان کرو یا مجان کی دیا گئی ہوگا کی دیا گئی کرو یا مجان کرو یا مجان کرو یا مجان کی دیا گئی کرو یا مجان کرو یا مجان کی دیا گئی کرو یا مجان کرو یا مجان کی دیا گئی کرا کھلا ہوگا مگر کی دیا گئی کی دیا گئی کرو یا مجان کی کار کی کرو یا مجان کرو یا مجان کی کرو یا مجان کی کرو یا مجان کرو یا مجان کی کرو یا مجان کی دیا گئی کرو یا مجان کی کرو یا مجان کی کرو یا کرو یا مجان کی کرو یا مجان کرو یا مجان کی کرو یا کرو یا مجان کی کرو یا مجان کرو یا مجان کی کرو یا مجان کی کرو یا مجان کرو یا محبان کی کرو یا مجان کرو یا مجان کی کرو یا مجان کی کرو یا مجان کرو یا مجان کرو یا مجان کرو یا مجان کی کرو یا مجان کرو ی

(" ميرت الهيدي" منى 2,5.22)

pestudubook

اب کزشتہ حوالے پھر ملاحظہ فرمائے اور تنجہ نکالے کہ جائیداد کا کر دی کرنا اپنی میک جائ کا کو جائیداد سے تحروم کرنے کے لیے تھا یائیس کیا انھیا واقعی اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔

#### تيسرانمونه

ویکھیے کہ آگرنگس سے نیچنے کے لیے جائیدا وکوٹروی وکھانا، قادیاتی ٹی کا کیسا کال ہے۔ ایک تیر سے دوشکار اس کے ساتھ تی فریل کے دوحوال جات جمل دیکھیے کہاب سرید کوئٹراس ٹی کی سادگی کا اظہار کرتے ہیں:

"ایک وفد کوئی فضی آپ (مرزا) کے لیے گرگائی لے آیا۔ آپ نے پکن لی کم اس کے النے میدھے آپائی کی اس کے النے میدھے آپائی کا آپ کو پیدئیں لگا تعالیٰ وفد النی بائن نیج تھے اور گھر تعلیف ہوتی تھی ۔ بعض وفعہ آپ کا النا پاؤل پڑ جاتا تو تلک ہو کرفر باتے:
الن (اگھر بزوں) کی کوئی چنے بھی الچی نیس (کمر ووسری طرف ہے کہ ش نے پہائی المار بائی الن کی تعریف شمی مجروی جی اور الن کے احسانات ہے شہر جی۔ وورکی ہوتو الکی ہو کی والد وصاحب نے قر باؤ کہ جی نے آپ کی سونت کے لیے النان کیا ویہ وائی کی شونت کے لیے النان کیا ویہ کی شونت کے لیے نشان لگا وید شے کمر باوجووائی کے آپ الناس مدما بھی نیخ کے انہوں کی شافت کے لیے نشان لگا وید شے کمر باوجووائی کے آپ الناس مدما بھی نیخ کی۔

وَرَوْ بِالنَّصِرُوا يَقِيرِ لِوَيُومِودُ وَمَهُمُ إِنَّا مِنْ مَنْ الْمِيلِيُّ السَّقِي 43 والعب وأن

مهم الله الرحمن الرجيم له بيالنا كية بحد سے ميال عبدالله صاحب خودي نے ليكا

کہ ایک دفعہ کی خض نے معرت صاحب (عرزا) کو ایک جبی گفری تحذ دی ہے۔ حضرت صاحب اس کو رومال علی بائدہ کر جیب علی رکھتے تھے۔ زنجر نہیں لگاتے تھے اور جب وقت ویکنا ہوتا تو گھڑی نکال کر ایک کے ہندے پینی عدد ہے گن کر دفت کا بید لگاتے تھے اور انگی دکھ رکھ ہندے گئتے جاتے تھے ( تاکہ ہمول نہ جا کیں ) گھڑی ویکھتے تل وقت نہ پہچان سکتے تھے۔ میاں عمداللہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی ٹکال کر اس طرح شور کرنا چھے بہت تل

(السيرت الهدل" حدادل من 264)

pesturdubook

ان حوالہ جات کا خلاصہ یہ ہے کہ جوتی چینی ٹیس آئی، گھڑی دیکھنی ٹیس آئی۔ استعمود اظہار کمال سادگی ہے '' محر دوسری طرف ایم فیلس ہے نیج اور ٹیکی ہوی اور اس کے بچوں کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے جائیداد 30 سال کے لیے گردی رکی جاتی ہے اور خاہر یہ کی جاتا ہے کہ آیک ویٹی خرورت سے بر ذھن رہن رکی گئے۔ نیز ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ایسے مرید ہاتھ لگ گئے ہیں کہ 50 ہزاد کی ضرورت ہوتا فورا چری ہوجائے۔ کیا ہے کام ہوئیار آدی کے جس یاس محض کے کہ جے گھڑی ہی دیکھنی نہ

# چوتھا نمونہ

مكنزى ويمكن تين آتى، جونا يبننا تين آنا كروعا كروائ كول آئ قواليد لا كدك مطالب كيا جانا بد الماحظ فرياسية:

" یون کیا جھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ پنیالہ بی طیفہ تھے حسین صاحب وزیر پنیاز کے مصاحبوں اور ما قاتین بی ایک مولوی عبدالعزیز صاحب مورے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا جو بردا امیر کیر اور صاحب جائنداد اور لا کھوں موہدیا اللہ تھا محراس کے وقی لڑکا نہ تھا، جو اس کا دارے ہوتا۔ اس نے مولوی عبداللہ صاحب ہے کہا کہ مرزا صاحب سے میرے لیے وعا کراؤ کہ میرے لڑکا ہو جائے۔ مولوی میدالعزیز صاحب نے بھے بلاکر کہا کہ ہم شعیل کراید دیتے ہیں، ہم جائے۔ مولوی میدالعزیز صاحب نے بھے بلاکر کہا کہ ہم شعیل کراید دیتے ہیں، ہم میں قادیان ہوا اور مزاصاحب ہے اس بارہ جراعرض کر کے دعا کے لیے کیا۔ میں قادیان آ یا اور معزت صاحب سے سارہ وجراعرض کر کے دعا کے لیے کیا۔ اس آ ب نے اس می دعا کا خسفہ بیان قربالیا اور قربالی کرمش رکی طور پر دیا تھے این قربالیا اور قربالی کرمش رکی طور پر دیا ہے گیا۔ آ

besturdubooks.wordpress.com کے لیے ایک خاص قبلی کیفیت کا بعد ا ہونا شروری ہوتا ہے۔ جب آ دی کی کے لے دعا کرنا ہے قواس کے ملے ان وہ باتول میں سے آیک کا ہون ضروری ہوتا ہے۔ یا تو اس مخص کے ساتھ کوئی ایسا کمراتھ تی اور رابطہ ہوک اس کی خاطر ول ش ایک خاص درد پیدا ہو جائے ، جود عائے لیے ضروری ہے اور یا اس مخص نے کوئی الكي وفي خدمت كي موكرجس يرول سے اس كيد ليے دعا فكر كم يمال نداويم اس فض کو جائے میں اور شامی نے کوئی ویٹی خدمت کی ہے کراس کے لیے مارا ول عطمه الله الله عارات بركي كروواسلام كى خدمت ك الحدايك لاكد روبيدوسد يا دسية كا وحده كرسد فكريم الل ك سليدوعا كريس ك اوريم يعيّن رکتے ہیں کہ مجرافداے ضرور لاکا دے گا۔ میان عمدافد کہتے ہیں، عمل نے جاکر ی جواب دے ویا کر وہ خامون ہو مجے اور آخر وہ لاولد ہی مرکما اور اس کی جائمیا داس کے دورنز دیک کے رشنہ داروں علی کی جھڑون اور مقدموں کے بعد تنتيم بولي."

("ميرت المبدئ" منى 238 ،معلد بثيراجد پيرمزا قادماني)

جزة يهننانيس آتا، كمزى ديكمني نيس آتى كمر ويل كايرلطيف حوالد فاحقاقها سيئا-\* دبهم الفدال حمَّن الرحيم - بيان كيا مجه سنة ميال حبدالله صاحب سنورى شدَّ كدعدت کی بات ہے جب میال ظفر احمد صاحب کیورشلوی کی پیکی بوری فرت موکن اور ان کو ووسری بول کی علاق ہوئی تو ایک دفد صرت ماحب نے ان سے کہا کہ حارب گھریش دولڑکیاں رہتی ہیں۔ ان کویش لاتا ہوں، آپ ان کو دیکھ میس کار ان ساء جوآب كو يسند موه ال سه آب كى شادى كردى جائد وعنرت صاحب صحے اور دولوں او کول کو با کر کمرے کے باہر کمٹرا کر دیا اور محرا مرا کر آ كها كدوه بابركمزى بين، آب يل كاندب وكيدلس، جنائيه مال ظفر الم صاحب نے ان کودیکولیا اور چرمعفرت صاحب نے ان کورخصت کر دیا اور اس کے بعد میاں تنفر احرصاحب سے ہوجے مے کہ اب منا احسیں کون ی لڑ کی بہند ہے۔ وہ نام آن کی کا جائے نہ تھے، اس لیے انھوں نے کیا کہ بس کا مندلمیاہے وہ اچھی ہے۔اس کے بعد معترت صاحب نے بھری دائے لی۔ بھی نے موض کیا کہ معنود على سے تو دیکھائیمں۔ نگراکپ خود قربانے سکے کہ بھرے خیال علی تو وومری لاکی بہترہے،جس کا منہ کول ہے۔ پھر قربایا کہ جس محض کا چیرہ نسیا ہوتا ہے besturdubooks. وہ بہاری وغیرہ کے بعد عمو، برنما ہو جاتا ہے کیکن کول جیرہ کی خواصورتی قائم رہی معدموال عبدانندما حب في بيان كماكداك والت معرمة صاحب اورموال عفر وحرصاحب أورمير سعموا اودكو في فخص و إلى شدها أور تيزيد كرحضرت صاحب ال لڑ کوں کوئٹی احسن طریق ہے وہاں لائے تھے ادر گھران کو مناسب طریق پر رخعت کردیا۔ جس سے ان کو پکومنلوم نہ ہوا۔ محران بیں کس کے ساتھ میاں ظفر الحركارشة نداواه رعات كي بات بيد"

("سرت البيري" **ملي 241·240**)

کیا ان حوالہ جات ہے یہ ثابت نہیں کد ساوگی کے قصے بعلی جیں، ورینہ مرزا کی ہوشماری ہے ا تارنبي كيا جا مكاراتي جومن بهتي مقروكا كام جا جائد اس كي موشياري سه كان ا تاري بوسكا به بالنجوال تمونه

یوں تو مرزا کوانیاہ ہے اُنتل بتایا جاتا ہے، آنخنسرے ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے برابری کا دعویٰ ے محرواتھات کی روشی میں حیقت کومطوم کیجے۔

مرزا کی جائداد اور سالات آمدنی کا حال قرآب معلیم کر بچے میں محراب آب النا کے افراجات کا طال سنتے ۔ مرزا کے لیک مربے نے ایک ٹریکٹ بعنوان" فعنوط ایام، بنام غلام" شاکع کیا۔ اس عمل مرزائے چند فطوط اس نے درن کیے ہیں تا کدمر بدول کوسطوم ہو کہ ملک وقتر وغیرواشیاء کے لیے مرزا قاد بانی مراب ای پر امتبار کرتے تھے۔ اس قاربانی کا مقسود تو اپنی تجارت ہے محر آپ معرات ان حالہ جات كواس نظر ہے ديكھتے كەكبال وہ سالاندآ مدنى ، جوآب، نے اليجيے طاحقہ فرمانى اوركبال بياخراجات-كيا ان اخرا جات کو باجواری آیدنی میرا کرسکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرزا تادیانی کے بیالغاظ کرمر بےول کا رویہ اس کے ذاتی معرف میں نہیں آئ، مادر کھے اگر سردرست ہے تو روید آٹا کہاں ہے تھا؟ " کیل مکافت مو چک ہاں کے مجاس در بے بدر بعد می آردر آپ کی خدمت

عن ارسال بن- آب دولوله مخک خالص دوشیشیون عن علیمه و بیخ تولد تولد

. ارسال فرما کس "

(مل ۲٫۶)

" آب ب شک ایک تولد مشک به قیست 36 رویے تربد کرے بذر بیدوی - لی میں -2 دي - خرورتين دي-"

(مغرا)

" الك توله مثل عمد و جمل مين جيجود الله بولور اوّل درد. كي خوشبو دار بوء اگر تركي بوتو

besturdubooks:Wordpress.com

زندگی کا در خش پہلوعیاں کرنے کے لیے کائی ہیں۔ اب فور فریا ہے کہ بی فض آنخفرت کی براہری ہی کمڑا کیا جاتا ہے۔ آنخفرت منی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم پیش کریں تو شاید قادیاتی اعتبار شکریں ہیں۔ اس لیے ان کے می الفاظ درج کرتا ہوں۔ جوانھوں نے مسلمانوں کو بدیتانے کے لیے کسے دیے کرمسلمان بہ فیال کریں کہ آمس بھی آنخفرت مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق ہے۔ کوا پی سیای اغراض کو ہوا کرتے کے لیے ادرمسلمانوں کو موکد دینے کے لیے بدالفاظ کھے سے ہیں محربھم الزامی رہے۔ میں قادیا تنوں کے بھی افغا خاتش کر کے مطالبہ کر بھے ہیں کہ آنخفرت مسلی اللہ علیہ وآلہ دیمکم کی برابری کرتے والو معارب خفیرا دراسیت نی کاستابلہ کر کے جرت بکڑ و۔

"آ تخفرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ دھرت عمر دخی اللہ عنہ آئے۔ آپ جمرے عمر آخر اللہ علیہ آئے۔ آپ جمرے عمر آخر اللہ کا تھے۔ دھرت عمر اجازت لے کے اندر کے، تو رکھا کہ ایک مجود کی چنائی بچائی ہوئی ہے، جس پر لیننے سے پہلوزاں پر ان تجوں کے نشان ہو گئے ہیں۔ دھرت عمر نے کھر کی جائیواد کی طرف نگاہ کی تو مرف ایک تحوار آیک کوشہ می لگتی ہوئی نظر آئی، یہ و کھے کر ان کے آئر وجاری ہو گئے۔ آ تحفرت صلی اللہ علیہ وآلہ والم نے دونے کی دجہ بچی تو عرض کیا کہ خیال آئے ہے، تیمر دکر کی جو کافر ہیں، الن کے لیے کی قدر حصہ کافی ہے کہ جس سے عمل کی جب اور آ ب کے لیے کرت و سکون کر سکول کے دیا کا ای قدر حصہ کافی ہے کہ جس سے عمل حرکت و سکون کر سکول۔"

(معتول اذا عباد الغنول" قاديان خاخ التين المبرموري 6 نوبر 1932 معنو 7 كائم 3)

# حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی حالت

"آب واج آوا في بواول كوسوف وعلى كوروات سه فاووسة اوراب المسادات ا

(اخارتکورمنی ۵ کالم ۱)

" معطرت الوجريرة فرمائے جي كدا ك محد (لينى رسول كريم منى الشهطيدوا فيدو كم م بوديوں اور بني ) كے كھر شمن اس وقت تك كدا ب نے اس جمان سے انقال فرمايا كس نے متواثر تين دن تك بين محركر كھانان كھايا ـ " (انبار خاكر منو 40 كالم 1)

فخش کلامی

300Ks.Wordpress.co یوں تو سرزا تادیانی کی کوئی تصنیف بھی آپ لیاب اس ٹیں اخلاق فاصلہ کے ووٹسوئے آ کولیس سے، جوکسی اور فنص کی تصنیف میں آ ہے کو ملنے مشکل ہول سے، تاہم بطور نموند آنجاب کے مقدس کام ہے چند حوالہ جائے تھی کرنے متروری ہیں تا کہ ناظر من اس نبی کے اخلاق فاصلہ کا انداز وفر ہاسکیں۔

قادياندا اكوية وق قومرونت واس كرر بهاب كدوه اسين أي كوتمام انبياء كاستغبر فابت كري حمراس طرف بمی تیدنیس دینے کرمرزا کے اخلاق بھی اس امر کا جوت بہم مکتباتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء کا

کہا ہی فش کا بی کا ارتذاب و نیا کے کس معمولی ہے معمولی ریفارمر کی طرف منسوب کیا جا سکتا ب اكرئيس تو مرزا كوانيا وكامظير بنانا قاد يانول كي خوش فين نيس تو كياب-ما حظر فرماي ادرخوش كاي كي وادد شخير.

> "كل مسلم يقبلني و يصدق دعولي الأ فرية البغايا. مین ''تمام سلم لوگ جھے کو ہائے جس محر زنا کارھورتوں کی ذریت (اولار) خيل ما ڏڻا۔"

("أ حُدَكُمان شا مَتْي 547)

"ان المدى صاروا خنازير القلا ازواجهم من دونهن الا كَتْبِ" مینی ''بیادے وشن بنگلوں کے سور ہو مکتے اور ان کی مورشی کتیوں سے بدر ہیں۔''

("جم البدئ" منو 10)

لدهمیاند کے ایک واجب العزت بزرگ، موجد ویندار، براییز گار، مولوی سعد الله نومسلم، جو اسلام کی خاطر ای توم اور تو می تعلقات سب چیوز کروسلام میں آئے۔ا تغاق حسنہ یا شوکی تعمست سے مرز ا ك معدال تستقد است جرم يرمرزات الناكوفاطب كرك بال لكعاز

> ان لم تمت بالخزى يا ابن بغاء" " تو نے (اے معراف ) چھے تکلیف دی ہے۔ اے زانے کے بیٹے ، اگر تو زات ے نہم ہے توشی موٹا۔''

( تحر" حقيقت الوفي" ملى 15) اور سننے مرزا اپنی بیش کوئی پر ایمان نہ لانے والے تمام مسلمانوں کو ولد الحرام اور حرام زادے

قراردے ہوئے لکمتاہے:

besturdubooks.wordpress.com "اب جوفت اس کے برخلاف شرارت اور عناد کی راد سے بکواس کرے کا ادرا فی شرارت سے باد باد کے گا کہ (بادری آئم کے زعمہ رہے سے مرزا کادمانی کی بيش كوكى فلداور > عيسائيون كى في مونى اور يكوشرم اورحيا كوكام عى تش والات كا اور انعے اس کے کہ جارے اس فیعلہ کا انصاف کی روے جانب دے گا اور زبان درازی سے بازئیں آئے گا اور عادی فن کا قائل فیں بوگا، قوصاف مجا جائے گا كداس كوولد الحرام في كاشوق ب اور طال زاده نيس يس طال زاده في ك ليے واجب برتما كراكر وہ محص محوثا جانا ہے اور عيمائيل كوعائب اور 🐔 ياب قراد ویا ہے تو میری اس جحت کو وہ **تی** طور پر دفع کرے۔ جو ش نے بیش کی ہے ورندحرام زادہ کی بھی نٹانی ہے کہ سیدھی راہ اختمار ندکر ہے۔"

("افزاراماسلام" مني 20)

"ك بد ذات فرق مولويان الم كب تك في كو جميادُ م كب دو وقت أسدًا كا کہتم بیرویا نہ خصلت کو چھوڑ و معے۔ اے خالم مولو ہے! تم پر افسوں کہتم نے جس ب ایمانی کا بیاله بها، وی عوام کالانوام کوچی یا دیا۔"

("انعام) تتم" مني 18)

و محرکیا بیلوگ هم کمالیں ہے؟ ہر کونہیں کیانکہ بیجوئے ہیں اور کو ل کی طرح جموث کا مردار کھارے ہیں۔"

' (خير'' انجام آخم''مني 25)

''حارے دعویٰ برآ سان نے کوئی دی۔ تحراس زبانے کے ملائم مولوی اس سے نجی متشر بین، خاص کر رئیس الدجالین عبدائق غزلوی ادر اس کا تمام کرده ملیم نعال من اللنة النب النب م وـ "

(متبر: اتمام آنم مني 46)

''اے برزات ، خبیث ، نابکار''

(طبيمه "انجام آنتم" سلحه 60) "اس مجد قرمون سے مراد ہے عمر حسین بطالوی اور بالان سے مراد نومسلم سعد اللہ

(مغيبه" إنمام أنغم" من 69)

" شمعلوم كريد جائل اور وحق فرقد اب تك كيول شرم اور حياست كام تعين ليتا" ...... " الحالف مولويون كامندكالا كيار"

(ضير انوم تاتم امو 58) ﴿

آپ نے مرزائے اخلاق کا نمونداؤ ملا حقد قربالیا، اب تصویر کا دوسرارخ میں دیکھیے تاکہ آپ اس امر کی تصدیق کر سکس کر بیفرقد باطلہ کوئی ندی گردہ نہیں بلکہ تجارتی سکینی ہے، جس کا کام وقت وقت کا راگ الا بنا ہے۔

مرزاهنا ہے:

"العنت بازي مديقون كاكام نيمل بمومن نعان نبيل بوتار"

("مزال اولي" معلى 660 )

اس ارشاد عالی کو ذرا گزشته حوالوں کے مقابلہ بھی رکھ کر دیکھتے اور ہفتے: ''کمی کو گالی مت دو ہے کو وہ کالیاں دیتا ہو۔'' (کمٹنی فرج) ۔ سے م

أورو يكحظن

" چنکداماموں کو طرح خرج کے اوباشوں مستلوں اور بدزبان اوگول سے واسطہ پڑتا ہے، اس کیدان میں اعلیٰ ورجہ کی اطلاقی قوت کا بونا ضروری ہے تا کدان میں میش تقس اور مجنونا تد جوش پیدا تہ ہو اور لوگ ان سے فیض سے محروم ندر ہیں، سے نہایت قابل شرم بات ہے کہ آیک محض ضاکا دوست کہلا کر پھراخلاقی روایا میں محرفیار بواور ورشت بات کا ذرا مجی شمل شدہ وسطے۔"

("شرورة الإمام" صفحه ١٤)

# مشتنبه أور تأثمل الهامات

("البشريَّا" بلد اسخ 26)

2- "مریش عمر پراطوس یا بلاطوس" ( تشریح از مرزا) آخری لفظ پراطوس یا بلاطوس بهاصت مرحت البام در باخت نیش اور عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگہ پراطوس اور پرش کےمننی در یافت کرنے ایس کہ کہا ہیں اور کس زبان کے بیافنظ ہیں۔"

("البشركا"مني ا5)

3- موجود الم تقلف مردوجود الم تكلال معزت صاحب خود فريات بين كه آخر كالفظ تميك محلال المسالية المسلم المسلم

4 " "ہنادی مناد من السماء " حفرت اقدی ( مرزا) نے فریایا کراس کے ساتھ ایک اور بجیب اور میٹرفترہ تھا ، وہ یادٹیس رہا۔

("المبشريّا" ولد 2 مقد 76)

5. "وبنبعیک (ترجمدالهای) جهریرتر خوابد داشت" حطرت اقدی (مرزا) نے فرمایا کہ 18 فروری 1903ء کو نکا کی مرض کا دورہ ہوگیا اور ہاتھ بازی فند کے ای حالت می ایک الهام ہوا، جس کا مرف ایک حصد یادر ہا چونکہ بہت توری کے ماتھ ہوا، جیسے کل کوئی ہے، ای لیے باتی حصد توری کے ماتھ ہوا، جیسے کل کوئی ہے، ای لیے باتی حصد توری کے ماتھ ہوا، جیسے کل کوئی ہے، ای لیے باتی حصد توری کے ماتھ ہوا، جیسے کل کوئی ہے، ای لیے باتی حصد توری کے ماتھ ہوا، جیسے کل کوئی ہے، ای لیے باتی حصد توری کے ماتھ ہوا، جیسے کل کوئی ہے، ای لیے باتی حصد توری کے ماتھ ہوا، جیسے کل کوئی ہے، ای لیے باتی حصد تا ہوں کے ایک میں کوئی ہے۔ ایک میں کوئی ہے۔ ایک کوئی ہے ہوا کی کوئی ہے ہوا کی کی کوئی ہے ہوا کی کوئی ہے۔ ایک کوئی ہے ہوا کی کوئی ہوا کی کوئی ہے ہوا کی کوئی ہے ہوا کی کوئی ہے ہوا کی کوئی ہوا کی کوئی ہوا کی کوئی ہے ہوا کی کوئی ہو

("البشرق" بلد2 مل 80)

6۔ ''سیات آسان پرقرار پانگل ہے، تبدیل ہوتے دال تھل۔'' (فرماؤک) آج گی ۔ جب علی نمازے بعد فردالیت کیا، قرالهام ہوا۔ کر افسوس ہے کرایک صداس کا باد شدر ہا۔ ایک محکمام فی کا فقرہ قبا اور اس کے بعد اس کا قرجر اردو علی تھا۔ وہ اردوفقرہ یا دہے اور مرفی فقرہ مجھاس سے مشابر تھا۔

تعهد و تعمکن فی السنماه. حمرده امل فقره بیول میا اور اس نسیان ش بی میحدفظائے الی بونا ہے۔

("البشري ملدو ملى 81)

7- "با نازل به مادث یاء فرایا که به الفاظ البهام بوت بین محرسطوم نیس کس کی الفاظ البهام بوت بین محرسطوم نیس کس کی طرف اشاره به یادئیس را که یا کم آگه کیا تفاد"

("البشريّ)" ملدة مني 82)

8- "سليم و عادره مبتر او سلامتي والا وحد كرف والا وبتارت ويا محياء" (توري كي المحدد) ملك

("البيريّ" جلد 2 منى 82)

9. "أكب عربي الهام تعا، الفاظ يجه يادليس تصد عاصل مطلب بيا ب كه كفريول كو نشان دكها يا جائه كاي" -10اسکس کے حق میں ہے الیکن فطرنا ک ہے والہام ایک موز ون عبارت میں ہے والر أمك لفظ درمهان مي بجول كما يبيد

("البشريّ" بيلد2 منجد 117)

" تمن كريد وزع كي جاكس مي " قربايا كريم في ظاهر برهم كرك آج تمن - # 7 کرے ذریح محراوے ہیں۔ ا

("البشريّ" جلد 2 مني 105 )

معمودت کی جان ۔ املی المی لماسپتائی برعت ۔" ۔ خبال گزرۃ ہے کہ کوئی مخص -12 ز ناند طور سے جمیرا کرکوئی کر کرے مگر بیصرف اجتہادی رائے ہے۔ اللہ تعالی بہتر ماناے کاس کے کیامعیٰ جی۔

("البشرق" علد 2 مغير 117)

"الما فينشرك بغلام حليم فالللة لك تخيم أبك أثر كي كم الارت ويج إن جوتيرے ليے افله يوكا "فرانا كر چھروز بوت بدائيام بوارمكن ب كراس كى ر تعبیر ہو کہ محود کے بال لاکا ہو کیونکہ افظہ اوستے کو بھی کہتے جیں یا بشارت کمی اور وتت تک موقوف ہو۔

("البشري" جلد 2مني 110)

" رازكل كيار اللين اعتلو انكم في البست ( نوت از مرزا) كـ ساتحاكا -14 فقرومجول محماے۔ دانٹداعلم۔''

("البشرى" ملد 2 مني 129)

''۔۔۔۔۔؛ لمبام کے الفاظ بادئیمں رہے اور معنی یہ میں کہ قلان کو پکڑ اور فلان کو حیوڑ -15 دے۔ بیفرشتوں کو بھم الٹھا ہے۔''

("البشري" علد 2 سني 129)

"آ" قار محت "" (" البشر كيا" بعد 2 ملى 82) تشريح از مرزا \_ تصريح بالكل فين كرب -16 المام کس کے متعلق ہے۔

ستول مول الهامات

("البشرق" ملد 2 مني 83)

فرين (ترجمه) معقول آ دي۔

| com                                                                                                   |                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| ("ابشرق" جلد 2 ملي 92)<br>("ابشرق" جلد 2 ملي 94)<br>("ابشرق" جلد 2 ملي 94)<br>("البشرق" جلد 2 ملي 94) | 340                                 |          |
| ("ابشرق جلد 2 سلى 92)                                                                                 | الاری قسمت. آیت دار.                | -18      |
| ("ابشريّا" <b>بلد 2 سني 94)</b> ("ابشريّا" <b>بلد 2 سني 94</b>                                        | چود حرى رستم على _                  | -19      |
| ("البشريّ مبلد 2 مني 94)                                                                              | قل مالک حیلة _                      | -20      |
| (''البشرق'' ملد 2 سلى 99)                                                                             | معزمحت .                            | -21      |
| ("البشريّ" ملد 2 سلح 100)                                                                             | دوهم تر نوت محيّه <u>.</u>          |          |
| ("البشريّ" جلد 2 مني 181)                                                                             | ر با کوسفندان مالی جناب۔            |          |
| ("البشري" جلد 2 سلو 84)                                                                               | آبِ زعمَل به                        |          |
| ("البشرق" جلد2 صلحه 102)                                                                              | زندگيون كا خاتمه.<br>م              |          |
| ("اليشريٰ" جلد 2 سنى 106 )                                                                            | لائف(ترجمه) زعرکی                   |          |
| ("البشرق" جلد 2 منو. 106 )                                                                            | 25 فروری کے بحد جاتا ہوگا۔          |          |
| ("البشريّ" جلد 2 ملو 109 )                                                                            | بشيرالدوليد                         |          |
| ("البتري"مبلد2 منو 107)                                                                               | ایک داند کس کے تھا ا۔               | -29      |
| ("البقرق" جلد 2 مني 114)                                                                              | ووطائدا ف                           |          |
| ("البشرق" جلد2 مني 119)                                                                               | نم ِــ                              |          |
| ("البشريّ" جلد 2 سلو 122)                                                                             | ميادك-                              |          |
| ("البعريٰ" جلد 2 متى 123)                                                                             | بادشاه آیا۔                         |          |
| ("البشريّ" بلد 2 منو. 123)                                                                            | روش نطان _                          |          |
| ("البشريّ" ملد 2 مله 124)                                                                             | ایک اور فوشخری به                   | -        |
| ("البشرق" جلد 2 منو. 124)                                                                             | ايك مخترتك ايك مجمل باتى ندر بهاكا- |          |
| ("البشرفي" جلد 1 مني 12)                                                                              | تحليم الملوك .                      | •        |
| ("البشرق" جلد 2 منو. 126)                                                                             | لا مور شما ایک بے شرم ہے۔           | -38      |
|                                                                                                       | دیان کی دلچیپ خوابیں                | خليفهقاه |
|                                                                                                       |                                     |          |

مرزا قادیان کی خواجل اور البامات قرآب نے سن لیے، اب جنے کی خواجل بھی ماد حقد قرماہے: "على نے خواب على و يكھا كرائيك فخض خلافت پر اعتراض كرتا ہے۔ على است كهتا مون، اكرتم عج احتراش الماش كر يح بحى يمرى ذات يركرو حكو خداكي تم ير لعنت ہوگی اور تم نباہ ہو جاؤ مے۔''

(ارشاد طليفة قاديان معقول وزاخبار الفعنل مورى 29 من 1921 ماتغيرسورة أور منى 77)

اس خواب کی تا تمدیس و بل حوالد بھی یا در کھنا جائے۔ بس میں آپ قرماتے ہیں کے تسلی کو خلطی کہنا میں جرم ہے۔

" قدا کا رسول تعلی کر مکرا ہے اور برار فیعلوں بی ہے ایک فیعلداس کا اورست موسکتا ہے تو میرے لیے بزار بی سوکا غلا ہونا مکن ہے لیکن باوجود اس کے اگر کوئی بیکہنا گھرے کہ اس نے ( خلیفہ قدیان نے) غلاس فیعلہ عند کیا یا قلاس تعلیٰ کی میاہے و مقلعی ہو گھر بھی اسے خدا تعالیٰ بکڑے گا۔"

(خلیہ جمد فرموہ طیفہ تا دیانا پہنول از 'العقل' موری 4 فہر 1927ء) (فیملہ کے غلطی تو ہوئی حمقتعی کفلطی قرار دیسیتے ریمواخذہ کے کھر ہوگا)

یے ذکر کر دینا ضروری ہے کہ خلیفہ قادیان نے سے وحظ اس وقت کیاہ جب خلیفہ کی واست پر جمیا تک اثرابات عائد کیے گئے۔

كمانذرانجيف بننا

''قربہا تین سائل کا عرصہ ہوا ہو ش نے روایا ش ویکھا ہ کہ ش اور صافظ روش علی ما دستان کا عرصہ ہوا ہوش علی ما دب کہ جھے گور شنٹ برطانیہ نے ما دب ایک عجمہ گورشنٹ برطانیہ نے افواج کا کما غرد انجیف مقرد فرمایا ہے اور ش سراوسور کرے سابق کما غرد انجیف افواج ہند کے بعد مقرد ہوا ہوں اور ان کی طرف سے صافظ صاحب جھے مجدد کا جاری دب ہیں۔''

("بمكانت فلافت" مني 45)

# خداعورت كى شكل ميں

" کودون ہوئے ایک ایک بات پیش آئی کہ جس کا کوئی علاج میری بھے جس ندآ تا تھا۔ اس وقت تیں نے کہا کہ ہر چنے کا علاج خدا تھائی جی ہے، اس سے اس کا علاج چھا وقت تیں نے کہا کہ ہر چنے کا علاج خدا تھائی جی ہے، اس سے اس کا علاج چھا والے ہے۔ اس وقت میں نے دعا کی اور دو ایک حالت تھی کہ ش نقل پانے کے زبین پر لیٹ کیا اور جیسے بچہ ال باپ سے ناز کرتا ہے۔ ای طرح بی پانے کہا: اے خدا میں جار پائی پر نیس، زبین پر بی سوئی گا۔ اس وقت بھے بیجی خیال آیا کہ دھرت خلید اور نے وہ اس جو بائے گائیان میں نے کہا آت تو بیل زبین پر بوبائے گائیان میں نے کہا آت تو بیل زبین پر بوبائے گائیان میں نے کہا آت تو بیل زبین پر بوبائے گائیان میں نے کہا آت تو بیل زبین پر بی سوئی جارت ہوئی کہ سکتا بلکہ خاص جی حالت ہوئی

مود میں نے اس مورت سے مول چھین ل اس براس نے مول خود کار ل محر جب اس نے مارے کے لیے ہاتھ الفائی قرزور سے مولی مکھنے تک لا ترجیور دیا اور کیا ه کیومحدود ایش ای واقت کود کر جاریان پر چاد کمیا اور جا کرسور اید"

(" لما تيكية الله" صلى 70 معتقد تلويان )

#### وعحوت ممانيك

خلیفه قادیاتی خود کوخدا کا مقرب فعام رکزنا مواپلک کواپی مریدی ک دموت دیتا رہتا ہے،جس ک ہنا و پر ہر مختمی کوئل بینچیا ہے کہ دو اس کیا لائف واخلاق و میال چلن کو پر تھے، بدیں وجہ میں نے اور ان قمام اشخاص نے، جن پر خلیفہ قادیان کے اندرونی حالات کا راز خشت ازبام موسمیا، خلیفہ ترکور کو باہ اکتوبر 1927 م من الليخ ويا كروه التي ذات برعائد بونے والے الرامات كے خلاف ميدان مبليد عن آئے۔ (مبللہ نام ہے دو فراد یا جہ حتوں کا ایک دوسرے کے خلاف یہ بدد عاکرنا کے جمویے کے خدا کی معنت ہو) اب بھی رہیجنج بدستور قائم ہے۔خلیفہ قاویان کے اس دموت سیکلہ ہے بدیں الفاظ انکار کر دیا۔ '' مجھے کائل بیٹین ہے اور ایک وہ کی طرح بیٹین ہے کہا ہے امور کے متعلق مناہہ کا مطالبہ کرنا یا ایسے مطالبہ کومنٹور کرنا ہرگز درست نمیں بلکے پٹر بعت کی ہنگ ہے۔ کیں القاظ قرآن کرم ، فقے رسول عمل خلفائے رسول ، اجماع امت کے بعد جو مخص ایک نیا طریق امتیار کرتا ہے، اس کی نفسانیت اور شریعت کی ہے حرمتی کی معیرے میں اس کا تالع نہیں ہوسکتا۔''

( كتوسة خيفة 5 و مان ومنزون جواب مهليه فم ( المنجد 2 ) خلیفہ قادیان کے ارشاد گرامی کے بعد مرزا تلام احمد قادین کی کا فتونی سنے اور خیال فرائے کہ تغسانیت اور شربیت کی ہے جرمتی کا اترام تمل پر عائد ہوتا ہے اور انفاظ قرآن کریم وفق کی رسول واجعاع امت سے خلیقہ قادیان زیادہ والعن سے یا مرز اغلام احر؟

> " سووا مح رے کے مرف، دوصورت شن مبلطہ جائز ہے اس کافر کے ساتھ جو بدوموی رکھتا ہوجو جھے بشیقا معلم ہے کہ اسلام حق پہنیں اور جو پکھے غیر احقہ کی تسبت خدا کی کی مشتیں تیں بانیا ہوں۔ وہ بھیکی اس ہے، بدتمام خبر

تحقيقات طلب ہے۔

besturdubooks.nordpress.com اس فالم كرساته جوالك بدو باتهت كى يرلكاكراس كوفيل كرا جابتا ب مثلًا ایک منتوره (عورت) کو کہنا ہے کہ ش یقیناً جانیا ہول کر پر عورت زانیہ ہے كوكر بيشم خوداس كوزة كرت ويكواب إمثلا الكفض كوكبتاب كريس بقية جاما ہوں کدید شراب خوار ہے کیونک میں نے چھم خود اس کوشراب میے دیکھا برسواس مالت ش بى مبلد جائز ب كوكراس مكركوكى اجتهادى اختلاف خیل بلکه ایک مخص اسیغ بیتین اور رویت م بنا رکوکر، ایک مومن بهانی کو ذات كانوان وإبتاسيه، يسيم مولوي الماعيل صاحب في كيا تعا ادركها تعاكد بديم ردوايك دوست کی چیم دید بات ہے کہ مرزا غلام احمد مینی بدعا 7 پوشیدہ طور پر آلات نجوم اہے یاں رکھتا ہے اور انکی کے ذرج سے میک وکھ آئدہ کی خریں معلوم کر کے لوگوں کو کیدہ تنا ہے کہ الہام ہوا ہے ۔ سومولوی اسامیل صاحب نے کسی اجتبادی مئله ش اخلاف جبل كما تها بلداس عابزكي ويانت اورصوق برايك تهمت لكالي تمنی، جس کی اینے ایک دوست کی رویت پر بنار کی تنی ۔ لیکن اگر بنا صرف اجتیاد ير اواور اجتمادي طور يركون فض كى موس كوكافر كم يا طحدنام د محدة بدكوني تهت تبیل و بلک جبال بحد اس کی مجد اور علم تعاد اس کے موافق اس فے فتو ک و یا ہے۔ فرض مبلد مرف ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جواسیے قول کی قبلے اور بیتین پر سار کھ كرددمرى كومفتري اورزاني قرار دية بين "

("النمم" 24 4.45 (1911م)

مرزا غلام احد نے ایک دومری مگرای مهارے کی ان الغاظ على توضیح کی ہے اور اس مبکر استدلال بحى قرآن كريم كى آيت مبلا سے كيا ہے۔

"اس کے جواب میں میاں عبدائحق صاحب اسپنے دوسرے اشتہار میں اس عاج کو برکھتے ہیں کراگر مبلد سلمانوں سے بعد اختافات جزور جائز نیمی تو ہرتم نے مولوی اساعیل سے 🗳 اسلام عی کیوں مہللہ کی درخواست کی ، سو الحیس تجستا ع بيدك وه ورخواست كى جزئى اختلاف كى يناه يرخيس بكرس افتراه كاجواب ب، جوانول نے عما کیا اور کہا کہ بھرا ایک دوست، جس کی بات پر چھے بکل اعماد ہے ،دو مسینے تک قادیان حرزا غلام احمد کے مکان بررہ کر چیٹم خود و کھرآیا ہے کران کے پاک آلات نجم میں اور العمل کے دربع سے وہ آ کندہ کب خریل -2

, wordpress, com کے کہ جس نے اس کو چشم خود زنا کرتے ویکھا ہے یا پیشم خود شراب پینے دیکھا ب اگر جی اس سے بنیاد اخر اح کے لیے مبلا کی درخواست شرکتا اور کیا کرتا۔"

(" تَلِيُّ مِهَالِت" مِلْدِ2 مَنْوِ ﴿ )

اس جکہ ہم ای قدر حوالہ جات ہر آکتھا کرتے ہیں کیونکہ جارامتعمودتو بطور موند قاویانی عقا کداور خيلات كا ذكر كرناب، جوان حواله جات ہے بخو في تابت ہے۔

سترز باظرین بر بدامر داخت رے کہ اماری معلومات کا خلامہ بدے کہ قادیانی کردہ کوئی ذہبی عما مت نیمں ، بکدا یک تجارتی کمینی ہے، جے اسلام یا خریب سے دور کا بھی تعلق فیمی ۔ مجما وجہ ہے کہ ہم نے تردیہ مرزائیت کے لیے کئے مرزائیت کو کانی بھتے ہوئے ہر بات خودان کے لٹریچرہے ڈیٹن کی ہے۔ قرآن پاک یا صدیت شریف اور اقوال بزرگان تو اس گروہ کے سامنے قیش کیے جا سکتے ہیں، ہے ان چیزوں کا اوب ہولیکن جبکہ میرگروہ اٹی من گھڑت تا دیاات سے البت کرچکا ہے کہ ندم رف قر آن یا ک اور مدیث شریف سے اٹنار ہے بلک وہ اعتراضات سے تھے آ کر مسلمانوں کی ہریزمگ ہتی کی شان عل مکتافی بر اثر آیا کرتے ہیں اتو اندری حالات کیا اس گروہ کے سامنے کلام یاک یا ایسے کسی بدرگ کا فرمان میان کرتا ارتکاب ممناه کے مترا دف نہیں؟

نیں اس گروہ کے مناسب مال میں چیز ہے کہ خوداس کے لٹریچر ہے اس کی تردید کی جائے۔



besturdulooks.nordpress.com

#### منوراحرملك

# مِين أيك احمدي تفا!!

پروفیسر منور امور ملک (ائم الیس کی فرنس) علی قواناتی کے سروف سائندان ہیں۔ وہ سونوائیز کنڈ یشننگ تائل، مولوغین، مونوٹائل، مولوواٹر کار (وائر پہپ) اور گلوٹل وال کلاک سے موجد ہیں۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرا تک میڈیا جس ان سے کی اعزو ہز اور فیج زشائع ہو بچے ہیں۔ عکوست بینیاب ان کو گئ اجارہ دے میک ہے۔ حال بی جس وہ بادر ملت اجارہ بھی حاصل کر بچے ہیں۔ بیر مارے اخوام واکرام ان کے اسلام تحول کرنے پرانشہ تعانی نے مطا کیے ہیں۔

یروفیسر منوراجہ ملک پیدائی احری تھے۔ 42 سال احدی رہے۔ اس دوران خدام الاحدید میں مطلق عمدوں پر وفائز رہے۔ جا مال کی تحقیق کے بعد اللہ علی عمدوں پر فائز رہے۔ جا مال کی تحقیق کے بعد 1949ء میں اپنے المائی، واللہ محتر مسیت 13 افراد کے ساتھ احمد یہ کوئزک کر کے اسلام کے مطقے میں واقل ہو مجھے۔ ان کے بہت سے مغد میں ان کی تحقیق ملاحیوں کے اکٹر داراور جماعت کے فقیہ کوئوں کے بارے میں شائع ہو تی تھے۔ اس ماعت احدید کے حقیق ان کے تجھے اس کے تجھے ہیں۔ وہ اس کے تعلق اس کو تعلق ان کے تجھے اور مشاجات خاصے فول ہیں۔ وہ ان کے تول وسلام کا واقعہ خودان کی زبانی سلے۔

ہیں 1957 و کھود آباد جہلم کے ایک مزیاتی ادراحمی کھرانے میں پیدا ہوا۔ کھین سے قل اور جائی کا در جائی کا موں میں دفیق بیدا ہوگی۔ جوائی میں قدم رکھا تو احمیت کا تقلم اور مرکزم رکن بن چکا تھا۔ بناجب نے غورش نوکیمیس میں اڑھائی سالہ وور علا کیا۔ بناجب نے غورش نوکیمیس میں اڑھائی سالہ وور طالب علی میں جائی کا موں میں و بہانہ وار حصہ لیا۔ ای سرگری کا تنجہ تھا کہ جھے نوکیمیس کے احمدی فوجوانوں کا قائد (زمیم) بنا ویا گیا۔ مراقعہ تیادت افران اکا نون (اس وقت برقیاوت مسلم کا دُن سے چکی امر سوجو، ٹا دُن شپ اور گھرگ تک کے علاقے پر مشتل تی ) کا قائم تعلیم بنا دیا گیا۔ ای طرح خدام بھی اسلامہ بین کا مورکی قیادت میں مراز طاہر تین کی الاحمد بین کا افتاح دیں مرز اطابر تین کی الاحمد بین کی اوری مورکی آب آواری ہوگی) کی برونی کی ورش کی در سے استی استیں کی فیراز جائوں سے ایک ایم خطاب کیا۔ اس وقت ہوگی کی برونی کی ورثی کیرے استیں استیں ا

211 نوجوانول كي نيم كويش ليذكرو بالقار كوياضلع لا موركي قيادت عن ميري پيجان بن چيكي ليس

1984ء میں راولپتڈی میں ایک سالد سروں کے دوران راولپتڈی (طلع جہلم، چکوال. راولپتڈی انک، اسلام آباد، موبسر مدر شلل علاقہ جات، آزاد تشمیر پر مشتل علاقہ) میں ناظم تعلیم بنایا تمیا۔ اڈھائی سالہ پکوال کے قیام کے دوران محمران شلع چکوال وشلع جہلم بنایا تمیا۔ 3 ماہ کے بہاولپور تیام کے دوران جماعت بہادلیور کی ضلعی قیادت میں مجھے مجی شامل کی حمیا۔

989 و بھی جہام اپنے آبائی کا وال محمود آباد آبا تو بھے بھائی آبادت میں جود تھر آباد میں و اسلام اسل جہام ہے ابرد ہا۔ اس دوران ایمی تعلیم میں ماصل کی اور جوائی کے شہری دور کے فولیسورے سالوں کا زیادہ دفت جہائی کا مول میں قریق کر کے ایک غرابی سلفے بن چکا تھا۔ مقامی جا عیت بھی نظام جماعت ہیں نظام جماعت ہیں نظام جماعت ہیں نظام جماعت ہیں نہائی حمل تھا۔ کہ اختیال حمل تھا۔ کہ اختیال جماعت بھی نہائی دوسال میں جلس عالمہ کی لئی سلم بھی جہائی دوسال میں جلس عالم بھی نوائی مربی افوائی مربی ہاؤی کے لیے ابھی ذاتی کی انہاز ان میں زبادہ ما مربی افوائی ہوئی۔ میں زبادہ ما مربی افوائی مربی ہاؤی کی تعلیم بھی ہوئی۔ میں نہائی ہوئی۔ اسلام بھی کرتا ہوئی۔ اس کے دوسال کی کو تھے جماعت کی اسلام بھی کرتا ہوئی۔ اس کے دوسل کے طور پر مخت مواقعت کا سامنا بھی کرتا ہوا۔ مقامی قیادت میں البیکن مور جا میں البیکن میں دورا تھی۔ بھی مدر جا میں دورا تھی۔ بھی عالم کے انتخاب میں دورا تھی۔ بھی عالم کے انتخاب مور دیا عبد دی دورا تھی۔ بھی عالم کے انتخاب میں دورا تھی۔ بھی جا اب مدر دی تھی۔ مدر ہی انتخاب میں دورا تھی۔ بھی عالم کے انتخاب میں دورا تھی۔ بھی دورا تھی۔ بھی عالم کے انتخاب میں دورا تھی۔ بھی عالم کے انتخاب میں دورا تھی۔ بھی دورا ت

ال ساری و معت مند تبدیلی کے لیے جھے بار بار مرکز (دیوہ، چناب محر) جانا پار بھامت
کی املی تیادت سے بار بار ملاقات، کھنگواور ڈیٹک سے بھوا کھشافات ہوئے۔ سلطان محود الور ناظر اصلاح
و ارشاد، سید احمد شاہ صاحب تائب ناظر اصلاح وارشاد، سرزا خورشید احمد، و فقط مظفر احمد مدر خدام الاحمد،
ماظر بہت المال (آید) اور دیگر عبد بدارال سے ملاقات کے بعد بھی اس بھید پر چھچا کہ جماعت کو نظام
جماعت سے کوئی خوش نہتی تہ ہے۔ جماعتی تواہد و ضوابط (نظام، الالون) 1962ء میں تیار ہوئے۔ سرزا
ماسراور سرزا طاہر احمد کے دور قیادت میں نہ صرف اسے اپ کر پیشش کیا گیا بلداسے وقون کرایا میا اور آج

اس صحت مند تیوبل سے لیے ہمین کن حکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس سے روگل شی ''سور ہاؤں'' نے ہمارے ساتھ کیا سٹوک کیا۔ اس کا تذکرہ بہت لمبا ہے۔ اس کا مفضل تذکرہ ہیں اسپنے طالات زندگی عمی کرد ہا ہوں۔ جاحت کو صرف چندوں سے دگھی ہے۔ چندہ عام، چندہ جلسہ سالات چندہ تحریک یہ بیدہ وقف جدیدہ چندد کھی (خدام الاحرب انسادان، اطفال الاحرب با معرات احرب ہی ادا الله ) چند اقبر بال، چند ارتهام، چنده صد سال جویل، چنده ایشیا، چنده افریق، چنده واش انتیان وغیره وغیره الله ک می جی احمدی کی میشیت اس که تقریل، پرویز گاری یا عاصت کے افلاس کی جیاد پر تشکیل ملک

چھون کے وقعے سےدومرا فواب آیا۔

" من کے 9 بینے کا وقت ہوگا۔ مورج چیز چک، رہا ہے۔ اس کی تیو سفید روشنی درفتوں ہیں ہے۔ چین چین کرتی محرے سینے پر چ رہی ہے۔ ہیں نیک بار مورج کی طرف و کھنا ہوں اور ایک بار سینے پر و کھنا ہوں۔ وہاں پر چوں کے ملے حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ ہی قور کر رہا ہوں کہ محرے سینے پر اتی تیز سفید روشنی پڑ رہی ہے۔"

بدداؤں خواتیں شصرف میری زندگی ہی تبدیلی کا سبب بیش بلد تقریبا دولوں ہوگ مودگل ہیں۔ دوسری بار بار بودی ہوگی۔ اس لیے 1995ء ہی جی، جی نے فیصل کیا کہ جہلم سے کونسٹ کالج

iordpress.coi كوجر خال ترانسفر كرواني جائد ويناتج اكست 1495 وكو على كوجر خال كائح على أحميا اوراكو يعي بر فيلى توجرخان شغث ووحمياب

1995ء 1999ء میں جماحت احربیا کے متعق کافی قور کیا۔ اس جماحت میں 42 سال کی عمر محزار چکا قفا ﷺ (تربیت ولفنیم والی) جوانی (طاقت، جوش، اور مزم والی عمر) اوراب انسار الله کی صدود عیں داخل مور ہاتھا (40 سال کی عمر کے بعد احری خرو بخو دانسیار الشعظیم عی منطق میو جاتا ہے جو بوزھوں ک حقيم ہے)

1989ء میں اٹھی نے اپنے مامول جو جماحت میں سکرٹری مال اور گاؤل میں تمبروار تھے، ہے چا کہ بعاهت احمد بجان کے اسلال نام کول تی وکتی؟ وہ میری اس بات سے چ کے، اور جرا کی ہے ہے چھا کیے؟ ؟ ش نے ہے چھا کہ ذرااردگرد کا جائزہ لے کر منا کیں کہ بچوں ش کسی کا نام تھے، او بکر عمر، هثان بلي حسن جسين بولويتاؤر يا يجيون شي فاطمه، خديجه آمنه بإعائشهام بولومتاؤروه جمران مجي بوسيّة اور میری بات و تعلیم بھی کیا۔ ہی نے جو یہ کیا کہ آپ اس بات کوآ کے چلاکر جماحت کے افراد سے کمیں کہ وہ آئے تھو، ان ناموں کی طرف لوپہ ویں ۔ تحراس طرف چیں دفت نہ ہوئی۔ البتہ 1990 م جس شی ہے البيخ يختيم كنام كالمديث اعدان كروات بوئ محمكا اخاف كرت بوك المحانيس الدا ككمواديار

مرے داوا اور تانا دولوں خالی آ دی تھے۔ نانا اور داوائے اسے بھی کے نام عائشہ فاطمہ آ مدہ جر شریف، جر ایراہیم، عر اسامیل اور عرسلیم ر کھے۔ تام نام اسلام سے مجری مقیدت کے مکاس ہیں۔ مرب بات 1918 و 1930 و کی ہے۔ جس وات ایمی جیا صد احمد براسلام کے ام برآ کے باعد ری تھی۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے 51 سال دور میں جناعت کو ندمرف منظم کیا بلکہ انتہا مدیک متحسب بناديارة ح باكتان عى اس سعارياده متحسب كولى اورفرقد باغدم فيس سهد

اب مورے مال یہ ہے کہ یاکتان ش کی بھی جا مت کے 30 سال سے کم عرافراد کے عامول کا جائز ولیں تو 98 % کے نام محر الوبكر، عمر معتان علی جسن جسین ، فاطب عائش، آمن، قد يجه وفيره ے علاوہ مول مے۔ جارے واوا اور ناتا کی اولاو ندصرف عدائی احمد کھی بلکد مرزا بشر الدین محمود احمد کی تربیت یافت تھے۔ تبداان سے کمی سنچے کا نام ورٹ بالاناموں سے قبیس ملک جماعت احربیاسادی ناموں سے دور جا تکی ہے۔ جب سی احمد ی پراختر اس موق فورا کہتا ہے کہ "احد" کا نام بھی تو اسلامی ہے۔ مالانکد مرزا صاحب نے اور بعد میں مرزایشرا مداور مرزایشرالدین نے قرآن مجید میں آنے والے لفظ 'احم' سے مراد مرزا غلام احد كادياتى لي ب- حالا كدمرز اصاحب كانام خدات "خلام احر" ركمايا تماريين الله تعالى ت ان کے باپ کے ذریعہ میلے ان کو مقام ' بوایا۔ محرافسوں کہ بعد علی بدغام کی جادد بھاڑ کر باہر نظے اور قود "اجم" بنے کے دعویداد ہوئے۔ جماعت بار بارائ بات کا تذکرہ کرتی ہے کہ اسلام کے یا فی ارکان میں۔

کھر، نماز، روزہ، زکو ڈ، جی، جوان پر عمل کرے وہ مسلمان ہے۔ لبندا ہم فراحری) ان پر ایمان کہتے ہیں۔
عمل کرتے ہیں جوزہ ہم مسلمان۔ ہاں اگر ایک رکن کو نہ مانیں تو ضرورہم کافر کہلا میں گے۔ حمر بیہ تنسفہ تھا۔
عرز ایشیر اللہ بن کا جو انھوں نے تحریک تتم نبوت سے مقابعے کے دوران اپنی تحریر و تقریم عمل دیا شروع کیا۔
اور یہ 1934ء سے 1953ء تک رہا۔ تحر 1953ء سے 2000ء تک اگر آئیں تو اب جماعت زکو قااور فیج
دولوں ادکان کو چھوڑ چکل ہے۔ زکو قاور واحد اسلامی چندہ ہے جس کے متعنق قرآن جمید علی تماز کے ساتھ اساتھ دولوں ادران کو جانے ہیں اور زکو قاور ہے۔
ساتھ زور دیا گیا ہے۔ موحول اور مسلمانوں کی بیانشانی بتائی گئی ہے کہ دونماز پڑھتے ہیں اور زکو قاو ہے۔
ہیں۔

#### زكؤة سے اتكار

آئ اگر ایک 40 ساند احمد الله به به به کس کرآئ تک آپ کے پاس کنی دفعہ جمائی عبد دار چندہ لینے آبا ہے ادر کئی دفعہ زکو لا۔ اس کا جواب ہوگا کہ چندہ تو سید شار دمول کیا کیا گرز کو لا ایک بار مجی نہیں۔ مرز اطابر احمد نے اپنے 21 سالہ دور کے آبک بڑار تعلیوں بھی کم از کم 20 نظیے دفق جدید کے چندہ کی ایمیت کے بارے بھی، 20 چندہ تحریک جدید، 20 چندہ جلسسالات، 20 چندہ عام کے بارے بھی دیے بول کے۔ کمراکے خطبہ بھی زکو لا کے متعلق نہیں دیا۔ ایک احمدی کی نظر بھی کمی چندے کی ایمیت ہوگی؟

شکوں میں زکوۃ کے نظام سے احمدی باہر دیجے ہیں۔ وہاں لکھ وسیتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، ہماری ذکرۃ شاکائی جائے۔ نظام معاصمت میں ذکوۃ شال ٹیٹن ہے۔انفرادی کے ساتھ ساتھ معاصی سطح پر ذکرۃ عملاً اور علمائنتم ہو بکلی ہے۔

#### مج ہے اٹکار

پائی ادکان اسلام علی آیک دکن تج ہے۔ جس جب احمدی تھا تو غیر احمدی ہم یہ امتر اض کرتے کہ آپ رہو ہو گا ہم امار اض کرتے کہ آپ رہو ہی جس بھی ہم یہ اعمار اض کرتے ہیں۔ کرآ پ رہو ہی جس فی کرنے جاتے ہیں مائی وقت ان کے اس افرام کی گیرائی کا اعمار ہوئی ہوتا تھا۔ گر جب خود فور کیا تو مطوم ہوا کہ وہ فعیک می کہتے تھے۔ کو کھ تا دیان ، گیرر ہوہ اور اب اندن کے جماعتی جلسہ سالان ہوتے ہیں۔ مرزا طاہر احمد کے 21 سالہ دور کے ایک بڑار خطیوں میں ہے کم از کم 20 خطبے جلسہ سالانہ کی ایمیت، افاویت کے متعلق ہوں کے گر تی کے متعلق ایک خطبہ بھی ہیں ہے۔ ایک 20 سالہ احمدی نوجوان جلسہ سالانہ کو ایمیت دے کا ایا تے کو؟

الیک پاکستانی کے لیے کسی دوسرے کھک کا ستر کرنا انتا مشکل تیس بہتا ہمارت کا۔ پھر ایک سرکاری خازم کے لیے سوید مشکل ہوتا ہے۔ محر قادیان (جمارت) کے جلسے کے لیے احمدی افراد (سرکاری لمازم) تمام پابندیاں قوڑتے ہوئے بغیر NOC کیے خفیہ طور پرجعلی دستاہ براتا دیان جلسے پر جاتے ہیں۔ ہرحم کی بابندی ان کو قادیان جانے سے دوک ہیں گئی۔ بیہ ہے مقیدت ... محر جب کسی افخانی سے فی سے مقیدت ... محر جب کسی افخانی سے فی سے مقیلت بیار مقبل ان کو بابعہ یاں نظر آ آن ان کے سیاس ان کو بابعہ یاں نظر آ آن ان کے مقیلت میں بیک احری کی نظر میں نے کی کوئی اجمیت میں۔ البند آگر کوئی احری فی کرتے نے و احری مولوی (مربی) اے بعرت کرے گا کرتے نے و باس نمازی فیراح کی (فیرسلم) کے بیلیے برحی ہیں افا ناد کو بھی برحی ہیں جانے والی نمازی کا کرتے نے وہاں نمازی فیرا نے اور اصلی آتا جسر آگئ دوسرے جانس ندن میں ہود ہا ہے۔ اجمد بول کی تو الازی کل آئی۔ ایک تو برائے اور اصلی آتا جسر آگئ دوسرے "ولایت" کے ویزے مل میں کے۔ بورپ کی مجھے اور انگینڈ کے حرے لیٹ کا بہائ ل کیا۔ "مجے نوں اسے کاری آئی۔ جو ق ورج ق احری بورپ وائل ہونے گئے۔ ویزے کے۔ لندن کے۔ والی کا راستہ بول کے۔ وجز اور وہاں سیاس بنا وہ بنا ہے تو کو بابندیاں لگ گئی۔ انگینڈ والوں نے کہا "جہ جو اول کو کا مورے حال ہیں ہوگئا ہائے گا۔ مورے حال ہیں ہوگئا ہائے گا۔ مورے حال ہیں ہوگئا ہائے گا۔ ویزے کی کو سیاس بیاس کی بنا وگا۔ مورے حال ہیں ہوگئا ہائے گا۔ مورے حال ہیں ہوگئا ہائے گا۔ ویزے کی کو سیاس بیاس کی بنا وگا۔ مورے حال ہیں ہوگئا ہائے گا۔ مورے حال ہیں ہوگئا ہائے گا۔ ویزی میں کھیلیا جائے گا۔ مورے حال ہیں ہوگئا ہائے گا۔ ویوں کی کھیلا جائے گا۔ مورے حال ہیں ہوگئا ہائے گا۔ مورے حال ہیں ہوگئا ہائے گا۔ ویزی کھیل کی احمدی نے تی تیس کی کی احمدی نے تی تیس کی کیا ہوگا۔

1974ء کی قربی آئی آئیل کے اجلال کی مرزا نامراحہ اپنے چار دیگر مرکردہ اتھری افراد کے ساتھ شال ہوکر اجھری افراد کے سال ساتھ شال ہوکر اجھری کا موقف بیش کرتے رہے۔ ان پانچ مرکردہ افراد ہی مرزا طاہر اجھر بھی شال سے۔ مرزا طاہر اجھرکا شال اورنا اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان کے لاکوں اجھری افراد جی سے یہ پانچ افراد مرکردہ افراد ہوئے کی حیثیت سے تقویل افراد مرکردہ افراد ہوئے کی حیثیت سے تقویل افراد مرکزدہ افراد ہوئے کی حیثیت سے تقویل اور مرادات کے لوگا میں حمراد اللہ اجھرکا " طیفر" بنا حربید اس بات کا اور مرادات کے لوگ اس بات کا محدول کے سال کوسب سے آگے تھی ہے۔ 1982 م کے مرزا طاہر اللہ کا تقویل مرادات کے حوالے سے ان کوسب سے آگے تھی ہے۔ 1982 م کے مرزا طاہر اللہ کا تقویل میں اور میں اس کے انسان کی مدرک تھی ہے۔ 1982 م کے مورک کے انسان کوسب سے آگے تھی ہے۔ 1982 م کے مورک کے مور

اس کے مقابل پر پاکستان کے کسی خریب طلاقے کی عام می مجد کے امام کود کم لیس۔ ذرا مائی حیثیت نے اجازت دی۔ فورا می کرآئے گا۔ موقع شا رہے تو تی بر ٹی کرتا رہے کا اور بیت انشہ سے مقیدت اور اسلام کے بنیادی اوکان تی بی ممثل ایمان کا مقابرہ کرتا رہے گا۔

احمدی، هیقت عی فی سے الکاری ہو بھے ہیں۔ شاہد وہ وقت آ چکا ہے کہ آیک 10 یا 15 سالہ احمدی سے فی سکہ بارے میں پوچیس تو وہ سکے گا کہ بیاتو مسلمان کرتے ہیں۔ ہم نیس!! بیا جماب اب دستیاب ہے۔

ندمهى مامالى تحريك

ایک طرف عاصت اچی اساس مدین مقائد و تظریات پر دیمتی ہے تو دوسری طرف انہیت اور ترج ہے کو دی ہے۔ مائی محتبدت و تقویٰ، پر بیز کا ری تالوی ورجہ رکھتے ہیں۔ اس کا ونہیس ممل مظاہرہ اس وقت مائے آتا ہے۔ جب اسر جاحت یا کمی عبددار کے احتاب کا وقت آتا ہے۔

351 سنے آتا ہے۔ جب امیر جماعت یا کمی عبد دار کے احقاب کا وقت آتا ہے۔ منام بالنے احمدی افراد کو قبل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایسے قیام افراد جن کے ذر چھ کا ہے۔ زائد كالجندوجا بابو كويكل سنة أفحاكر بابراكال وبالباتاب. وه ندووث ذال سكت بين اورت ي عبده وارد بن سکتے ہیں۔ان افراد عمرا بے افراد میں موتے ہیں جو تقوی اور پر بیزگاری اور مباوات کے حالے سے مود ہوتے ہیں محر مال کمزوری کی جدے تناسل کے ساتھ چندو میں دے سکے اور اگر جد ماہ سے زائد کا چھ واجب الدوا ہوا جا جاہے وہ ایک روپیری کیوں نداو دوٹ اور عبدے کے ال سے محروم کروہے جا کی مے۔اس کے مقاعل پر ایسے افراد جن کو غرب کے ساتھ دلچی ٹیس مجھے کسی بھائمتی اجلاس علی شال ٹیس ہو تے۔ عمادات میں شال جس ہوتے۔ محر سامی فائن رکھے کی ویدے اسپے ذمہ کا وہ جارمو چندہ دے کر ووت اور مجد ، عال مامل كريلية مير.

البكتن كالمريقة كاربحى وليب ب- بغير كى تحريك ك بغيركى يروبيكنده ك، بغيرك متثور آ سر کے ایک آ دی کمی دومرے کا نام اس کی مرشی کے بغیر پیش کرے کا کدفائل عہدے سے لیے ہی اس کا عم وی کتا ہوں۔ ایک اور آ دی اس ناحروفرد کی حابث کرے گا۔ اس طرح کی اور کا نام اس عبدے کے سليديش موكار چران ك درميان ووفتك موكى ريارس كى برادرى زياده موكى رجوزياده اثر ورموخ والايا ڈا تک مار، جا میروار، سرماب وار موکا اس کو باتھ اٹھا کر لوگ دوٹ دے دی مے۔ وی مجی کیول ند، برکوئی عقام بلے کے لیے تیار تو جیس ہوتار ہر کو فی دوٹ نہ وے کرنار انتھی مول کے کرسکون سے رہیمی سکا۔اب جومهده وارجامي بسياس كى شركونى كواليكيش كى بابندى بيد شداد ، دود ويا موادات كى بابندى بدرة تخوى، يروز كارى شرط ب، نه جامى اطاص اور خايى عم اس ك لي خرورى بهدائى مورت يى جو خبدے دار ' وجود' ش آ سنگا مود ہے خاد اختیارات کا ماکس ہوگا۔ ایک افزای عاصت' کا عمد وارتعلیٰ طور پر تیر دای سائے آئے گا۔ اب وہ امیر عاصت ہے تو خداے کم یادر کال رکھا۔ کو تک حاص فلندے مطابق وه طیفدوقت کا تر بمان ہے اور طیفہ وقت خدا کا نمائدہ ہے۔ اگر امیر کی ہات نہیں مانو مے تو موبا خلف کی بات نیمی مانی ۔ اودا کر خلینہ کی تیمی مانی تو کویا خداک بات نیمی مانی۔ اب برامبر جماعت خطبہ جسرً تمازی اور دیگر میادات پڑھانے کا پہلا حقداد ہے جبکہ مربی جو بمثرک کے بعد سامت سال تک عجی علم ماسل كرتاب اوركمل مولوى مرلى عن كرفيلة على جاتاب تواسير جراعت كواس يرعم كراوي عفاديا جاتا ب-اب برخيى بات بيلم اميرى مانى جائ كى يس ك باس كولى في المعلمين بد

بكا ايرعاصت بحكمل طود برغير ذكانا أفك بوتح جي منطيعة وتشت كا المخاب كرشق جير ران فیرخینی نوکوں کے چناؤے ایک انفای فنسیت محران بنی ہے۔ ان تق کی اور برویز کاری سے عادی افراد کے چناؤ سے فیرش کھنی بی ماسٹے آ مکٹا ہے۔ کویا غیرب کو سکینٹری چنے ہوگئی۔ دہری طرف عیامت کا

تمام نظام چندہ کو جمع کرنے پر لگا ہوا ہے۔ بھرے تجرب اور مشاجے نے جابت کیا ہے کہ جماعت کو طوف اور صرف چندہ جمع کرنے سے دفیجی ہے۔

ظلمدعرض ب كريماعت على طوري اسلام عددور جا فكل بد ندزكوة اور ندج مداسلاى المول مد مقيدت اور ندى اسلاى فخصيات عدكا در.

احدی معزات بھامت احدید کی بنیاد ہے تمل گزرے ہوئے اسلاک بزرگوں کو ہمی عزت و مقدت نہیں معزت و مقدت نہیں معزت و مقدت نہیں مستبر کے وہ مسلمان بزرگ جنوں نے اسلام کی تعلیم و تعلیٰ بھی سادی زیدگی گزاروی۔ایک احدی ان سے بھی تعسب رکھتا ہے۔ اگر رید فدی بھامت ہو یا اسلامی فویشینا گزرے ہوئے دراسلامی بزرگوں کو عزت و مقیدت دے۔ مرزا صاحب نے جب اینے سلسلہ کا آناز کی تیاری " شروع کی نواسلام کا نام استعالٰ کیا اور کھے ہیں کہار

دہ کا اور مادا جس سے ہے اور مادا سے نام اس کا ہے محمد رفیر موا چکا ہے

محر جب رونی لک کل اور ایک صلته بن کیا۔ جماعت بن گی۔ امام مہدی اور کی موجود کے دولوں کے موجود کے دولوں کے اور کیا۔ دموے برائے مو مکے تر آئے بزھے اور کیا۔

عی بھی آدم بھی مرک بھی یعقب ہوں نیز ایراہیم ہوں تعلیس ہیں بیری بے بچار

اور حرید آھے ہو سے اور آھی ہی کا دھوئی کر دیا۔ اب وہ کائی مدیک "خود کھیل" ہو سکے ہے۔
اب حصرت بھر کی چھٹری ہے باہر نگلنے کی کھش کر سکتے سٹے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے شان رسول اقدس بیان کرنے کے بائد کرنے گئے ہوئی ہوگی۔ مرزا طاہرا حمد ایک شامی کی آج کی یا فتح ہوگی۔ مرزا طاہرا حمد ایک شاعر بھی ہوئی آجہ ہوگی۔ مرزا طاہرا حمد شاید ایک بھی نفت ٹیس ہے۔ اگر ہو تو بقینا عمل اس کا مشاقی ہوں۔ کوئی احدی جھے دکھائے۔ بہاں تک شاید ایک بھی نفت ٹیس ہے۔ اگر ہو تو بقینا عمل اس کا مشاقی ہوں۔ کوئی احدی جھے دکھائے۔ بہاں تک جا حت کے مطاق کہ کو اور شرق کے موقود ہوئی کہ دور تھی، عمل آئٹ ہے جائے کہ دور تھی، اس کا خواد ہوئی ہوئی ہوئی کے حوالے ہے پہلی جائے تو خاص ہوئی کو دور نظر آتی ہے کہ تکہ دوجوں اور شرق ہوئی کو دور تھی، علی آئٹ دھوئی کو دور نظر آتی ہے کہ تکہ دوجوں اور شرق ہوئی دوجوں کی اطاحت نے دور تھی تا کہ مرزا صاحب کو کی اور فیل کی اطاحت نے مرزئی بڑے۔

کہتے ہیں ایک بوڑمی حورت کا ایکسیڈنٹ ہو کھا۔ لوگ اس سے گرد تیج ہو سکتے۔ کوئی کہتا اسے میتال لے جاڈر کوئی کہتا مرام بٹی کرد ۔ کوئی کہتا اس سے مگر والوں کوفیر کرد ۔ کسی دور کھڑے فیش نے کہا کدانے دورہ میں ملیمی ڈال کر دور مائن نے فورا آئیسیں کھونیں اور کہا سب اپنی اپنی ہا تیں کر دائے ہو۔ اس دور کوڑے چھی کی بات مجی تو ستو۔

در بنوں ہیں۔ کوچوڑ کر'' دورہ جلی اور بنوں احادیث جوانام مہدی اور بیٹی این مریم کو دوالگ وجودوں جس بیش کرری جیں، کوچوڑ کر'' دورہ جلی '' ویں اکلوتی حدیث کا سہارا لیا۔ وگر آئی زیادہ سجے احادیث کی میشیت نیس الوایک کیا ہوسکتی ہے؟

کن ورجن اورجن اورت محل کر اورتفسیل ہے قتم نیوت کا مفلب حضور نی کریم کو آخری نی ظاہر کر ری ہیں۔ بلک اعادیت کا واضح مطلب نبوت کا انعظام ہے محرایک اکلوتی حدیث جس جس حضرت میسلی کو تی افتہ کہا تھیا ہے واس سے استدلال وراستدلال کرتے ہوئے نبوت کے جاری ہونے کا راستہ کھولئے کی کوشش کے۔ مالانکہ واضح طور پر درجنوں اعادیث نبوت کو حضرت محمد کی فاتمیت تک محدود کر ری ہیں۔ محاج ستہ میں شامل اگر ان درجنوں اعادیث سے نبوت بندلیس ہو دی تو ایک کر در حدیث سے استدلال سے کہتے نبوت جاری ہوتی ہے؟

قرآن بجید کی بعض آیات کواحمدی نبوت کے باری رہنے کے جوت کے طور پر چیش کرتے ہیں۔ مگر جب نبوت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو مرزاصاحب کولا کر فوراً بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیب ہے جن آیات کے ذور پر نبوت کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ مرزاصاحب کو کڑاد کر کس'' زور'' پر دروازہ بند کر رہے ہیں۔ اب مرزاصاحب کے بعد کمی اور نمی کے آئے کا امکان کیے قتم ہوسکتا ہے۔ اگر پہنے ہے موجود احادے اور قرآن کی آیات دروازہ نبوت بندئیس کرسکس تو مرزا صاحب کے آئے کے بعد کس حدیث یا قرآن کی آیت کے زور پر دروازہ بند کیا جاسکتا ہے؟

1945ء سے 1999ء سے 1999ء تک عمل نے ان باتوں پر فور کیا۔ گراسینے مامنی پر فور کیا تو بجیب شرطندگی کی ہوئی کہ بھس نے اپنا بھین اور جوائی کا ستبری دور سادا جرائی کا سوں اور سرگرمیوں بھل ضائع کر دیا۔ بھی کی اسوں بھی لگا تا رہا۔ آرتی بھے کی دیا۔ بھی کرائی ایشا ہے ایس بھی کی تاموں بھی لگا تا رہا۔ آرتی بھے کی بھی توکر کی یا مقال بلے بھی ایس بھی نیون کے بھی شال بھی توکر کی یا مقال بلے بھی ایس بھی نیون کی بھی تو کہ بھی میں میں میں بھی توکر کی ایس میں تابید بھی تھی تو بھی اور کی اس لائن کو ایش ہیں تربیت بھین بھی موجنے پر مجبور کیا۔
اپنایا۔ بیاتو خودا میر کی جناعت کے مرکز اوافراد کا جھو پراھیان سے کدانھوں نے بھی موجنے پر مجبور کیا۔
میز اصاحت کا شعرے۔

ی کیڑا کو دب رہا ہے محوری تہر کے بیٹی اس کے گمال بھی اس کا ادش و سا میک ہے بیر عمامت بھریہ کے تمام افرد پر فیف آتا ہے۔ یہ ماعت اب اسلام سے ناطر قوز کرتمام اسلائ فرقوں سے بغض وعناد رکھتے ہوئے، پاکستان سے نفرت دکھتے ہوئے اور پاکستان علی دیتے ہوئے ہوئے محصر میں۔ مجمع فروں کے بعدرد ہوئے ہوئے محصر کے بھر اس معمدات بن رہے ہیں۔

### امام مهدى كانزول اورغلبه اسلام

اس جماعت کو دجود بی آئے ایک سو 4 مال ہو سکتے ہیں گر ابھی تک برصفیریاک و ہندھی جہاں ان کے دومراکز ہیں۔ جہاں ان کے چار'' خلیقہ'' رہے ہیں۔ جہاں ان کا آغاز اور بنیاد وابستہ ہے۔ بھال آیک سوتیک کروڑ کی آبادی میں سے مرف ٹین چار الکو افراد احمدی ہو سکتے ہیں۔ (بیاتعداد، پاکستان، ہند دستان اور بنگار دلی کو طاکر بنتی ہے) بیاتعداد اتن کم ہے جو بتائے کے قابل ٹیس ہے۔

کیا ہے وہی امام مبدی میچ موجود مہرد اور سیلی این مریم ہے جس کے آئے ہے اسلام نے عالیہ آتا تھا۔ جس کے آئے ہے اسلام نے عالیہ آتا تھا۔ جس کے انتظار میں تسلیس محزر محکس۔ وہ کیا آیا کہ کانوں کان و نیا کو خبر نہ ہوئی۔ وہ سادی زیر کی افتلاب انتظارات کا بول کے ذریعے تمام تر کوشٹوں کے بادجود و نیا کو اینا تھارف شکروا سکے۔ شکوئی افتلاب آیا بلکہ چدارب کی آیا وی میں سے ان کی زندگی میں آیک لاکھیمی ان پر ایمان شالا سکا۔ ایس مرف آیک آوی بات مانے دائی مدل کو کون کیا مانے کا بات مانے۔ اس مدل کو کون کیا مانے کا با اے کان انتظاب سمجھے گا؟

مرذا صاحب افی ناقدوی اور نامقبولیت ہے اپنے آپ کو جمونا تا بت کر گئے۔ ہا ان کے بیان کے بیان کے کو قون تا بین استفاد میں ان کی بیجان نہ کروا سکر بیان کا کر ڈی انٹینا استفاد میں ان کی بیجان نہ کروا سکر بیان کا کر ڈی انٹینا استفاد میں ان کی بیانی اور دیگر ڈورائع ابل فی بیل ہے بیانی اور کیر ڈرائع ابل ہے کہ دنیا ان کو تبول الکو سے زائد نہ ہو سکے ان میں سے بی انکوری ہے ۔ جس کا مطلب ہے کہ دنیا ان کو تبول نہیں کر دہی بلک نسل درنسل بات آ کے گئ رہی ہے جو مان بیجے ، ان کی اولا دیورائی احمدی ہونے کی وجہ سے آپ باب دادا کے ایمان کو سنجالے ہوئے ہیں۔ ان کو مائے والوں کی وجو بہ تعداد مسلمالوں سے آئی اجدی سے نہیں اسلام کو غالب کرنے والو دموی قطعا غلط ہوگیا۔ یہ بات آوجہ بنی اگر مرز اصاحب کے آئے سے اسلام اسلام میں وافل ہوئے اور بول اسلام ترتی کرتا اور بیان پیدا ہوٹا کہ ان کہ اسلام کو گرود کرنے کی غراستم اسلام میں وافل ہوئے اور بول اسلام ترتی کرتا اور بیان پیدا ہوٹا کہ اسلام کو گرود کرنے کی خواس کی کورائم کی کور کرنے کی کوشش کی گئی۔ مرزا ما ہراجے نے گھرا کراس کی کو بورا کرنے کے 1982 و میں کہ اسلام کو گرود کرنے کی خواس کی اسلام کو گرود کرنے کی کوشش کی گئی۔ مرزا ما ہراجے نے گھرا کراس کی کو بورا کرنے کے 1984 و میں کندن جانے کے بھر بہلنے کی مرزید کو اور دیا شروع کیا۔ وی سالہ کوشنوں کے تیجہ فیز نہ ہونے کی وجہ سے گھرا کر مرزا ما حب نے دورک کا حد اورائی کی کو گئی گئی گئی ان دوران میں نے اس کی ساری ویشیت کول دی کو گئی میں فود اس نہد ورک کا حد اورائ کی کی کو کھیل فود اس نہد ورک کا حد

, nordpress, com



besturdubooks.Wordpress.cor

# شخ راحیل احم- جرمنی

# کفر کے اندھیاروں سے اسلام کی نورانی بہاروں تک

سن کی میں موقف پر ڈٹ جائے والے اور میا تھے، برخی میں ایک لمج و سے ہے وہائی یڈر ہیں۔
ایک ہن کی موقف پر ڈٹ جائے والے اور میال کی خاطر کی بھی تقصان کی پرواہ نہ کرتے والے منافقت سے پاک منافقت سے پاک منافقت سے پاک منافقت سے کا کر اسلام کی در ٹی بخش ہیں اور شاچر انکی خوبیوں کی وجہ سندہ اللہ تقال ہے ان کو قادیا ہے۔
انکی خوبیوں کی وجہ سندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قادیا ہے۔ کہ فلست سے نکال کر اسلام کی در ٹی بخش ہیں۔ اپ انکی خوبیوں کی وجہ سندہ میں ان کی خواتی کر اسلام کی در ٹی بخش ہیں۔ اپ انکی خوبیوں کی خوبیوں کے بعد 23 اگست 2003 و کو ان کا جماعت احمد کے جم و کر کر گئت ہیں بچی کہ جم و کر کہا ہے ایک اپنے کی اور بھی میں بچی کی قادیا کی جم سے ایک اپنے کی وجہ نے کی طرح تھا اور اس کے اگر اسلام تھول کرنے کا اعلان چرش کی قادیا کی جم سے ایک اپنے کی اسلام تھول کرنے کا اعلان چرش میں کے گئا دیا گئا ہے۔ ایک اپنے کھول اسلام کی ایمان بردر دوواد سنتے کھی۔

357 حمی کہ بوجود روہ کے کے ماحول میں پڑھنے کے اللہ مجمع والیس اسلام میں لے آیا۔ وہا نو الدیمی الإ بالله العظيم

میری ابلیه کنیاه شلع مجرات کی دینے والی جی (ویسے کنیاه چی آ نے وس کھر قاویانی تنے وال ہی اب شايد أيك كمرى قادياني روكيا ب اور باتي سب قاديا نيت كوچهوژ كراسلام كي آغوش بل پناوكزي مو یکے میں ) اور ان کے دادا اور 50 ہمی مرز اصاحب کے معمالیا " تھے۔ یہ جماعت کے ایک بہت بڑے عالم مولوی محر صادق سازی صاحب کی قرمی رشته دار بین جو که جالیس سال سے زیادہ ایفرد بیشیا، سافرا، اور سظا بوروفيره على قاديانيت كي مبلغ رب اورمشيورومعروف كتاب" عقائيت احمديت" كم معنف بين ، اور عرے کی بات سے بے کر و مخف جو 40 سال سے زیادہ عرصہ تک دوسروں کو قادیاتی بناتا رہا، اس کا اپنا ایک بیٹا جوکہ جرنی بھی رہائش پڈ ہے ہے ، اسپے بیدی بچاں کے ماتھ قادیا نیٹ پالعنٹ بھیج کرمسلمان ہو چکا ہے اور یوی شدو در سے قادیانیت کی نظ کی کا کام کرر ہا ہے، اور سب سے برا بیٹار شید سازی کرا ہے اور صوب سندرہ کا انصار اللہ کا امل عمد بدار ہے واس کی بھی ایک بنی قادیا تیت سے تائب ہو پھی ہے، نیز رشید سالری کی ایک، بهن ژیا زوبداحسان نور (ولد عبدالرحن انور سابق پرائویت سیکرٹری قاویاتی خلیفه سوم) کا بیٹا جو یا شائے تام سےمشہور ہے اور اسلام آباد علی رہتا ہے بھی مسلمان ہو چکا ہے اورمسلم چیلی علی شادی شدہ بے اور انکی مولوی صاحب کی بنی صاوقہ زوج محاققل کا بیٹا ارشد جسل بددیاتی کے جرم بی لیا ڈبلیوڈی سے ایسین کے عبدے سے برطرف کیا حمیا ہے اور نیب وسات الکوروپیدادا کرے گلوخلامی کراکی ہے، حال تکہ تاویانی این انسروں کی کمیانت داری کا بزا و معند ورا پینتے ہیں۔ اب دائیں ربوہ کی زندگی کی طرف چنتے ہیں۔ شردع بن ربوء شلوكول ك ساته جو ناانساليان وكييت بتعدان كي كوفي مطمئن كرف والى وضاحت بہت عی مم سامنے آئی بلکدان کو دین اور قست کا فیملہ مجد کر تبول کرتا ہوا تھا۔ وہاں ذائل جا کیرداروں کی محرفت بڑی ممل حی۔ انٹرنیٹ پر آیک دیب سائٹ ww.ahmedi.org پر داز دان ک نام سے ربوہ کے ایک سابق بای نے" یادیں ربوہ کی" کے نام سے جو چھو حقائق کھے جی، ان کو یز ہے ہے ہی ایک انسان اس باحول کا بہت مجھ اندازہ کرسک ہے، ویسے ہو اس سائٹ برمرزا خاتمان کے بارے میں بہت خاکل تکھے ہیں جو کہ بڑھنے ہے تعلق دیکتے ہیں اور قادیانیوں کا مند بند کرنے کا تیم بہدف نسو میں۔ شروع میں ناانعدافوں اور شغرادوں کی بدمعاشیوں یر معاهت احمد یہ کے سلم پر اعتراضات بیدا ہوئے الکن ربوہ میں تربیت ایک ہوئی تھی کدان اعتراضات کواول توا نمانے کی جرأت عن ٹیس ہوتی تھی اور المرجمي وُ مَعَتَ بِينِي تَعْمُول عِن بات كريل وي تو تاويلات الحرك كدمند يتذكرنا برنا تفار أيك بات ربوه عن تقریبا برمقرر ابتا کدمنافقوں سے بوشیار رہو، اور بیا یک ایک بات تنی جس کی آث علی جو بھی بات کرے لگنا من فی کالیمل لگاوید ادر توک ور بائے مکل کر بات ناکر کے ۔ ایک مقول ہے کہ اور عنت این مکل سے

ipress.com

پہنا ہاتا ہے ان اختاہ فات پر ذمہ داران کے جوابات درہ یہ نے بھر وینے اور تجریہ کرنے کی طرف توجہ ولائی ،اس توجہ ہے را اصاحب اور ان کے بیٹول کی کتابوں اور دوسری طرف کی پڑھے تھے او کول ،مر جوال ہے کفتگو کی کمی ششتیں ہوتی رہیں ،اس کے بیٹا دہ اسائی تعلیمات اور مقا کہ کے ساتھ مواز نہ کرنے کا موقع طاء جس پر آ فرکا داس تھیے پر پہنچا کہ یہ سشم ہی تہیں بلکہ بائی جماعت کے دوئی جات اور تعلیمات می خلا جیں۔ جھے چھے داوں ایک قادیاتی مربی صاحب کا جن سے اٹھی علیک سنگے تی فران آیا ، کہتے گئے کہ بھے آ فری طاقات میں اعمازہ ہوگیا تھا کہ بات دور جا بھی ہے لیکن اتن وور کا اعداز ولیس تھا، کیا والی کی کوئی کھی ہے گئی ہے لیکن اتن وور کا اعداز ولیس تھا، کیا والی کی کوئی مقد اور ایک کی کوئی سے دور ہو گئی ہے گئی ہے گئی ہے کہ اور کا اعداز ولیس تھا، کیا والی کی کوئی اور دھیا ہو اور کران سے لڑتا و جس اس کے اعد جھے تعمیل مطالعہ اور تقابل کے بعد جب اس بی کیا تھا۔ بھے تعمیل مطالعہ اور تقابل کے بعد جب اس بی کیا تھا۔ بھے تعمیل مطالعہ اور تقابل کے بعد جب اس بی کیا تھا۔ بھے تعمیل مطالعہ اور تقابل کے بعد جب اس بی کیا تھا۔ بھے تعمیل مطالعہ اور تعالم کے ورضت برآ کا کس تمل ہے تو تھر بھیتیت بھی تھا۔ کہ می تعمیل مطالعہ اور تعمیل ہے اس بی تا میں تعمیل مطالعہ اور تعمیل ہے تعمیل مطالعہ اور تعمیل ہے تعمیل ہے تعمیل ہے تھا تھا میں سے تو تعمیل ہے تعمیل ہے تعمیل ہے تعمیل ہے تعمیل ہے تو تعمیل ہے تو تعمیل ہے تو تعمیل ہے تعم

عى ابسكول نائم كي طرف ما تا مون ، وبان ماد عدد ماغ عن الاجاتا فعا كرتم لوك بمتر موه دومرول سے افغنل جواس لیے کہمہدی الزمال کے ماسے دانے ہووغیرہ وغیرہ، تکرتمہاری فعنیلت مرقب سی موعود کی غفامی ، دوسرے لنتھول بیں خاعمان مرزا غلام اجمر کی اطاعت سے می رہے گی ادراس غلامی کی وجد ے تم دنیا کے دونما او ووش تماری حیثیت اور عالت غیراحمد بول سے بدتر ہوگی رآپ کی بھی قادیاتی کا نفسیاتی تجزید کرلی آب کومرزا غلام احرقاویانی والا خیامهمت کا مجون کوائر ملے گاء برین واشک کے لیے جدیدترین طریعے استعال بچے باتے ہیں، کوئی کھدای نہیں کہ آپ کے کالوں بھی مرزا ساحب ادران کے منفقوں ( بیٹوں ) کی کوئی بائے اس طرح کان میں نہ ہوئے کہ ان کی عقمت، بڑائی اور آپ کی و فی و دنیادی زندگی کی بعاد کے لیے ان کی اہمیت تابت شہور جماعت میں جموث معنافقت، دوہرا معیار، تدہمی جا كيردارى اور ريوه ك إسيول ير جروت تا تظرة ف والا دباة ادر اكثر كوكى ناكوكى تك كهاني ( سكيطال) ساسنے آنا ، جیسی یا بھی بھے غیرمحسوں المریقے سے الن کے بارے بھی سویتے پر مجبود کرتی رہیں۔ مرمیان کا كرداريكي منافقت على (منافقت كرنے ير بيادے كم مجود بحى بير) ايك سے بوركر ايك ب، عل نے ایک بادایک مینتگ شن ایک عموی خای کی طرف توجدولائی تو دہاں ایک سرنی ساحب نے کھڑے ہوکر اس ک تروید کردی جس پرسب خاصرین مسترا کرایک دوسرے کی طرف و کیمنے کے تعوزی ویر بعد علیحد کی شی كني م كال مرح مل على مرودك وإباجاى مويا تغرادى تليم تين كرفي وإي يمانت میں؟ مرمان کی بات ملی تو ایک مرالی صاحب میرے باس بیٹے منے ایک اور دوست می تشریف لے آئے، وہ بھی بے تکلفول میں سے بھے، باتوں باتوں میں مرنی ساحب نے ایک ساحب کا ذکر کیا کہ دو اغلام بازی میں اساتذہ کو بھی مات وے رہے تھے ،اور فلطی ہے ایک اہم فخسیت کے صاحبزا وہ کو بھی اس راہ

359 پرلکا دیاء اور بات با بر بھی نکل کئی تو ان کو جاسعہ اسمدید (مبلغین تیار کرنے والد اوارہ) سے نکال ویا کیا ، اس کے علاو و اور بھی یا تیں ان کے یارے میں ہوئیں ،اب سوئے انڈ ق سے وہ صاحب بھی تشریف سے آتا ہے، مرنی صاحب نے اٹھ کر ان سے باتھ مالیا، اور ای لحد ان کو اخبائی مظفی ایت کرنے لگ بڑے، اور وہ گ ساحب اس کے باوجود برمنی میں عماصت کے قامنی رہے اور ایک بہت ما سے دیجن کے زعیم اعلی انسار اللدر ب إلى مراعض والى يدب كركيابه منافقت تولى تى؟ جب احدى تح ير جات بين تو وه بندول سه اسے آپ سے اور خدا سے بھی مزالنت سے کام لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سلمان کا باسپورٹ لینے کے ليے وہ مرزا ساحب کی نبوت کا انگار کرتے ہیں، چرون کو اپنے الی خانہ کو، پھراہے آپ کو اپنے مقیرے ك برقس كافر لكية بين- بب دبان ويني بين قو واضح وسلاى احكام بين كرايك أمام في يجي سي الماز ردمو تحراص عرات اول توامام خاند كعب كے بيجھے نماز تيل باستة ديكن اكر يامن بر جائے تو بار خيے على آ كرود بارد يزمين بين اكر مرف المام كعبر كے بيجي فراز بزمن بين اور ملحد ونيس بزمن لا بيم سي مواد کے لوے کا کیا ہے گا کہ جوان کا اٹار کرتا ہے اور کا فر جاتا ہے اس کے چیجے نماز پڑھنی جائز نہیں، ورندوہ احدى فيمن دبنا؟ اور يمرضه كي مى ادراسيد وسيح مواد السيدادكام كويس يشت (ال كركيا ان كويين ب كدان كافئ قول عوكاء بكران يربيركه واليس آكراب احريون كوكهنا كديس في فيح يس السيط فمازيدي تمی ایم احدیوں نے اپنی براحت کر لی تمی ریکن فیراز عاصت لوگوں کو کہنا کہ علی نے امام کو یہ بھیے نماز پڑھی سیندکیا ان عمل سے ایک جموٹ تھی؟ کیا بیمنافشت ٹھی؟ پھر بھاعت کے بہت میادے افراد جن على بعض والم عبد، وارجى شال ين الى بودى آمان عميات بين اور عماعت ، يعوث يول كر زیادہ چھرہ دینے سے بہتے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وی جہدے دارای مندسے جماعت کو یہ کمدرے جوتے بیل کرائی بوری آ مان پر چھو دو، فدا تولئے سب بھود کھر باہے اورائی آ مانیاں جھیا کرجوٹ بول كرنيكيول كوفيم شركرد باكستان عن ، احدى مون كى ديد سن جولوك مسلسل مالى، عانى، عزت ، وقار اور اولاد کی قربانیان دے رہے ہیں چھٹے سوسانوں علی بالعوم لیکن چھٹے میں سانوں علی بالخصوص، ان کو کب تك جمولي تسليان دے كر بها يا جائے كا كا إلى اہم آن ليس مع متواق بن دير بكل يا يرسون كى "ووسرے تنظول عى چره جاييا سولى بردام بعلى كرے كادر آخر بدان كو كا كول تيك كيت ،كداكر فوق تسمت موت الله عن اجر المع مع مماري كوئى مدونيس كريك ، اور ندى ياكتان ودياره كيمي يين الاتوامى مركز بين كا الخيرية عام ي يا تعي تعين اصل عن اول اول جهيم زا صاحب عد البالات يام ازكم ان كاتشريعات ے جہاں سوالات اور عدم اطمینان کا احساس بیدا ہوا وہ'' پیٹیکوئی مصلح موجود'' اور مرزا بشیر الدین محبود احد صاحب كو " شن كو جاد كرت والا" قرار وسين براور مرزايشراحم ساحب ايم اے كا" قمر الانبياء" كا شغاب تے۔ علی النا کے جوایات بر بھی ہی معلمتن نیس موسکا۔لیکن چکے دیوہ (پہناب محر) علی سد مایا محیا تھا ہی

لیے بیر اوالات مجھے کا آسودہ مونے کے باوجود جماعت سے پر سے ٹیس کر سکے، کیونکہ جب مجل ایک بات سمجھ ٹیس ٹیس آئی تو جیسا شمایا میا تھ کہ ضروری تو ٹیس کہ ہر بات مجھ ٹیس آ جائے کے الفاظ سے اسپیم کو تملی دینے کی کوشش کرتا۔

مصلح موعود

قنام پیشکوئیاں جواس سلسلے شہرمرز: صاحب نے کیس، شہراس مجدنہ و تعمیل شہران کو بیان کرنا حیابتا ہوں اور ندی انکاموقع ہے۔ میرا موال بڑاسادہ تھ اور ہے!

مسلم موجود کی پیٹکوئی پر دونوں فریقین ( قادیائی یا ر بوی اور لا موری) کی طرف ہے بہت بحث المولى الب من أيك عام آول كي حيثيت المي جمس كو زقو وقت الده الفاظ المد والجين كي مفرورت ہے، صرف ایک سادہ سما سوال اٹھانا جا ہتا ہوں کہ، سرز اغلام احمہ صاحب کا دعم کی سیح سوجود کا ہے، اور ان کا کام بھی وین کی اصلاح کرنا تھا، یعنی دو بھی مسلم ہے۔ان کے اسپے : ہو: ر ئے سطابق دو(۱) میدد ہے۔ (2) معمل من متي تيد (3) بروز محمدُ متيد (4) جرى الله في حلل الانبياء متي (5) رسول أكرم من الله سورج اور مرزا صاحب جؤند فق (٥) مبدي مومود تع \_ (٦) مجمى ايرابيم مجمى نوح \_ (8) خاتم الخلفاء تع \_ (9) كرش مباران تقر (10) بيت الله تقر (11) بكر ممثلة عدد كريت الله المائية کماہوں کے معنف تھے۔اور اگر مرز اصاحب کی کتابوں کو پڑھیں توبیخاثر ملتا ہے کدان کی شخصیت ہی وہ مخصیف ہےجس میں 5000 سال سے لے کر دسول کر پھنگائے تک اور ان کے بعد تقریباً تمام مجدد ہی كرام واولياء كرام خبرد ، صيح بيل -اب آب خوصو بيل كركتي عقيم الثان فتعيب بني مرزا صاحب كدجس ے بارے میں جول ان سے خداکی تمام پاک سمایوں میں ذکر ملاجود ہے؟ اور کھٹا تھیم انشان کام ہوگا اس المعبت كا؟ اور يتخصيت البيع حصد كى ذهروارى يورى كركيم كى 1908 مكواسية خالق حيق سع جالى، ليكن بياكيا مواج كداس عظيم الشأن مخض كالمغليم الشان كام جواليك ليبيغرمه ينك جلنا جابي تقاوه اثنا بودا اور نا بائد ارلکتا ہے کہ سات سال کے بعد بی اللہ کو ایک زیامعملی سوعود سیجینے کی شرورت پر جاتی ہے۔ اگر سرزا محووصاحب لپرموجود كادعوى كرت لوشايداتنا غلائد بوتاليكن مرزامحمودها حب كادعوى مصلح موجود كاب اور بقول ان کے الهای ہے؟ اورسوچنے کی بات ہے ہے کہ واقع کی مصلح موجود کی شرورت متی ؟ کمیں سیای اغراض کے تحدث تو اسینے اور بدالہام نسٹ ٹیس کیا کہ فکساس سے پہچے عرصہ قبل تک مسلسل و بیٹیے و تنفے سے ان کے قربی ساتھیوں کی طرف سے ان پر بدکاری اور زنا کے الزام تھتے رہے اور لوگ الزام لگا کر ان کو اور جماعت کو بھی تھوڑتے رہے؟

تنبن كوحيار كرنے والا

مسج موعود اس الهام كى كية نشريح كرت مين " بيان كية جهد سے معترت والدہ صاحب تے ك

حضرت سمج موجود عليه السائم فرما يا كرت بقد كه الله تعافى كامول جي بھي كيها افغا وجوتا ہے۔ بهر موجود كم متعلق الله تعافى نے فرما يا كروہ تين كو جاد كرنے والا ہو گا يحر دمارے موجود سارے لا ہے ہى كئى الله كا محرح دمارے موجود سارے لا ہے ہى كئى الله كا محرح دمارے موجود سارے لا ہے ہى كئى الله كا محرح دمارے مين كو جاد كرنے والدہ صاحب فرمانی تعمین الله محمود والاہ صاحب ما اور بشر اول متوفى كو بھى متصور الله كا محاسار داتم الحروف كو ) اس طرح پر كر مرف تندہ لا كے شاد كر ليا ، اور بشيرا ول متوفى كو جھوڑ و يار شريف احد كو اس طرح پر قرار و يا كدا جى كا بيرى كے لا سے مرزا سلطان دمر اور فعن احد كو اس طرح پر قرار و يا كدا ہى كا بيرى كے لا سے مرزا سلطان دمر اور فعن احد مرزا سلطان دمر اور فعن اور مبادک كو اس طرح پر كر

(روایت تمبر 92 سیرت انبهدی جلداول منحه 73)

اب بتاہے کہ اس میں مرف مرزامحووصا حب کی افعلیت کیاں تھی ہو دومری ہولی ایسی ہو دومری ہولی کے اس میں مرزامحووصا حب کی افعلیت کیاں تھی ہو دومری ہولی اس سے بیٹ کہ اہاں جان کے سادے بیٹے مومود کرنے والے ہیں سیست آیک اور جگہ سے مومود کر ہاتے ہیں گئے کہ اہل ہوں البہام کی اور جگہ سے مومود کرنے والا مبادک ۔ اور دوالبہام کی اور حق بذر بعدا شہار شالع کیا کیا تھا اور اس کی البہام کی البہام کے دقت مجملہ ان جاروں کے ایک لڑکا بھی اس نکاح سے موجودہ نے جہ نے کا نام مبادک ہوگا اور اس البہام کے دقت مجملہ ان جاروں کے ایک لڑکا بھی اس نکاح سے موجودہ نے محملہ ان جاروں الرک بین البن نکاح سے موجودہ نے مااور اب جاروں لڑک ابنتہا تھائی موجود ہیں ۔۔۔۔ (زول اس کے ایک لڑکا بھی اس نکاح سے موجودہ نے کہ اور ایک بین ماظر اشاحت والا نومبر 1984ء) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب بتا کمی کہ مرزا بشرالد کن محمود احمد صاحب اس میں کہاں دی بینے ہیں گئی گئے لاگو ہوئی ہے ہیں۔ اس ایک رنگ میں کو جارکرنے میں اپنے کی بیشتو نیوں کا صدائی قراد دے سکتے ہیں، کہ یہ بیوبوں کی حداد کو '' تمن کو جارکرنے میں اور بار باد کرتے رہے ہیں۔ ''

جماعت كأجنده سنثم

بینچ ہے کہ کمی بھی تھیم کو چلانے کے لیے چندہ ضروری ہے، اور جماعت احمد بیدی چندہ جات کو جمرا بھیت ہے، وہ کی ہے بھی تخلی نیس ، مرزا صاحب سے لیے کر قمام خلفا و نے چندوں پر بی زور دیا ہے۔ لیکن خدیفہ ٹائی کے دور سے جماعت نے جس خرح عام احمد یوں کے جذبات کو ابھار کر، مجبور کر کے، بلیک میل کرکے خدمب کے نام پرلوٹا جار با ہے اس کی مثال انسانی تاریخ جس نیس بنی۔

مرزامحود صاحب کے دور شرا ایک بارخوابیست نظامی صاحب نے قدد بان کواپنے بکھ دوستوں کے ساتھ مرزامحود اجر طیفہ تائی صاحب کی دعوت پر وزے کیا۔ اس کے بعد اپنے بیک آرٹیکل بٹی قلعتے ہیں۔ ''ہم نے قادیان بٹی امور عامد کا سعائد کیا، نشروا شاعت اورٹخ بیک جدید کے دفاتر و کیمے بغرش بہٹی معبرہ

Upress, con بہنچ تو اے سبرہ ورستہ کے اعتبار سے واقعی جند معنوی پایا الیکن ایک بات یوی جمران کن می الیاں کے تمام ورحوس اور ويرول يرقط وعدر فطار ينفي موسئ بالديد ايك عي راك الاب رب تع جنده وجنده چددان بات کو تھے ہوئے بھی ساندسترسال گزر بھے ہیں،اس کے بعدے مرزامحود صاحب ادران کے یٹوں کے اووار بھی تو اس سے کھیں تریاوہ غریب احمدیوں کا خون نجاڑا جا رہا ہے۔ اور ایب تو ان کی بڈول مجی چنی جاری ہیں۔ برقص اس بوجد سے کراہ رہا ہے، مرسٹم اور ماحول ابیا بنا دیا مما ہے کہ کوئی بول جبل سکنا، مرزا صاحب اپی زندگی میں عی اس چندہ سنعم کی بیزی مجری بنیاد میں رکھ دی تھیں اور پہلے طینے کو چانکہ اتی واتی و کیس میں تھی اس لیے سعالمہ یکو مدیش رہا کر جب کدی مردا صاحب سے جوں اور ماتوں کے تعنى من آئى و آستدا ستد كانورخ كرت ك اورمريد فريب موع جارب يل ليكن ويرارون ك جائمیادول کے بالک بن میچے بی اور مزید بن رہے ہیں۔ اب جب سے مرزامسرورصاحب نے افکہ اد سنجالا ب، ان كا بحى مطالبہ جاعث سے عزید قریافوں كا ب، اور سائے كداب چندوں كے بقایا جات كى يدى فق سند يديل اوروسول كرسف كاتتم دياجا چكا بداب توي كورظيفه صاحب بحى اسين ويشروظفاءك رعت برقمل كرسة موسة يُ تُح يك" طاهر فاوَ تريش" عاصت كويش كردى بها ويسي ش في الامكان موجودہ چندوں کی ممل فہرست وی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیکن ممکن ہے کدکوئی کی روحی ہوتو تہدولانے واسلے كا متكور يول كا - 1- چنده عام - برفض كى آمد كا سوليوال حصد (لازى) - 2- چنده وسي - بيشنى مقیرہ کی وفن ہونے کے خواہش مندول کی آ بد کا اور کل جائیداد کا دسوال حصر۔ 3- چندہ جلسہ سالانسہ 4۔ چوه تحریک جدید\_ 5- چنوه ونف جدید\_ 6- چنده انسار الله\_ آماکا مودال حد (لازی)- 7- چنده الشاعت اتعباداتك (لازي) ـ 8- چنده سالاندانتكوخ انعباراتك (لازي) 9- چنده نشام الاحديد (لازي) 10- چنده بالانداجيَّاح خدام الاحديد (لازي) 11- چنده اشاعت خدام الاحديد (لازي) 12- چنده اخفال <u> اللحرب</u> (كازي) 13- يبتره م<u>الاند ايتكاح اختال اللحرب</u> (لازي) 14- يبتره المباحث اختال اللحرب (لازى) 5] - چنزه لجد اما الله (لازى) 6 1 - چنزه سالاته اجتماع لجند اما الله (لازي) 17 - چنزه اشاعت لجد المالط (لازي) 18- ينده تامرات الاحديد (لازي) 19- ينده سالاند اجماع :مرات الاحديد (لازي) 20- ينده اشاعت نامرات الاحرب (لازى) 21- ينده مساجد بيرون مكسب 22- ينده مساحد اندرون مك \_ 23-اع في ال (يم لازي) 24- مدة \_ 25- ذكوة \_ 26- يوت الحد - 27- درويش الديان فلاً - 28 - افريق فلاً - 29 - ياك فلا - 30 - فريا فلا - 31 - تعريت جال فلا - 32 - فلل عمرة وتديش قائد 33- مريم جخ فائد - 34- طلياء فلاً - 35- عكان فلاً - 36- موصابيد جريمي فلاً - 37- موصاب افريق نفر \_ 38- ميدفق \_ ( \_فطرات ك علوه ب، جوميدكي نواز س يبل يابعد وصول كيا بانا ب) 34-تعراتد- 40- عفیہ جانت برائے بیویکی فرسٹ (خرودی اوشد۔ بیویکی فرسٹ کی تنظیم بھابر انسائی

363 میں میں مقبقت میں شعبہ تبلغ کا ذیلی ادارہ ہے اور جہاں تبلغ کے جانس ہوں و ایس این کی انسانی مدروی جاکن ہے ) 41 مردوس تیرے سال بن ویکوں کی تو یک، چے 2-3 سال فل بان کی مو و مكون كي توكيف- 12- خاص تو يكات مثال كواد بركندن على في مركز ك لي يا ي للين ك بعد مزيد چدہ كا مطالب، وغيره وغيره و على ساجد كے ليے مقائى عاصت سے چھول، قاليوں، وغيره وغيره ك تح یک۔ 44- بکروں کی قربانیاں خلیفہ وقت کی محت دفیرہ کے لیے۔ 45- بحد سے مرکزی *ایکن ا*متای منا بازار کے لیے دستاری دد مکراشیاء کے مطیہ جائے۔ 46- مقا<u>ی افراجات کے لیے</u> (مثال کے طورح مقای تمازسترکا آ وما کراید مقامی جامت اوا کرے۔ نیز مقامی تبلی میٹنگز کے لیے توقع کی جاتی ہے کہ حة كى جاحث يوج الخائد - اگر بردائيل تو بكر حد دے ) 47 م<del>نائ / ريخل/ مركزي طور ير عاعق/</del> انسار خدام اخفال ابحد/ ناصرات مے اجلاس اجاعات / مالانہ جلس شودی اعظیم جلسرمالانہ کے علاوه النكف ييم وشكل بيرت التي وييم كل موجود يم معلى موجود وغيره وغيره، يما حت/ افساد/ خدام اور لجند کے تھیتہ بلیٹی میڈنگڑ، مقامی *ار بھٹل امرکزی سطح پر*منعقد ہوتی ہیں جی شمولیت کے لیے اخراجات کا صاب لك كي و مرف يدافراجات ى ايك بوشر إلى تى كرمائة أست كى - 48 وقارع ل (درامل بالامل) ے ام بر جوجسانی، بیکنیل، وقت کی بلا معاوند خدمات کا اجماعی معاوند کا کوئی مجی صاب تعلی نکال ما مكناب الربيم ويسترن خيندُرة كرمطابق مم اذمم ياخ والرني محضيمي لكا ممي أور براحمري دهب ابنا حساب خود لگائے کرایک سال میں کتے محفظ اس نے وار مل کیا ہا اور کتنی دور اپنا بغرول یا کرایے فرق کر سے کیا ہے، اور اگر اب نے استے محفظ کام کر کے باکستان افزیار افزیاد بھی کمی فریب دشتہ دار کی مدد کی ہوتی قر كى فرى بالوسر چىيانى كوايك كرول مميا بوتار ياكى كاميناسب علاج بومميا بوتا، ياكيل شيلا فكاكر يجال كى دونى كماكر وسيمكل ياكسى فريب يني كى دفعتى كا ترج ميا بوجاتا - ياكسى الدمع بوس بوسة كى بيوائي والحل لوث آتي، وومراء أكريه والحي" وقارعمل" نها اور بيكارعمل تعين تو مرزا خاعدان ك همزادي كيول اس إوقاد كام ي مستنى بين؟ و4- طابرة ولايش وى كى فيرست ية بكوانداز وبوكيا موكاكد اسلام جوكدوين فطرت باس كوعام احديول كى جيب سدوين كدنام يرة خرك دويد تك تعيين كى بدى على تظام مناهت اوروس كركوس وحرفوس في اسلام كواحديث كا نام دے كروين فطرت كى يجائد وي چند، عادیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کراتا دے بتنا مجھے تکلیف میں ندوالے اور چندوں کی فیرست بتاری ہے کہ احمدی تکلیف علی بڑے ہوئے ہیں یافیل،؟ چھے لیے کے لیے اور جودے رہے ہیں ان سے اور زیادہ لکوانے کے لیے برقم کے واتی، صامی، حالی اور نفیاتی فرهیکہ برحرب استعمال موتاہے۔

فير چندے كا ذكر حمني طور برآ حميا، اصل جي جب جرحي آيا اور بيال روحاني خزائن كا سيث خریدا اور ندیلی معالعه شروع کیا توبات عی مکی اور تفرآئی مثال کے طور مرزا مساحب کی پیشکوئیاں محدی ماری دور بر ک میران میرے کے ایک موالیات ن بنی ممتی ، اور کی سوال میرے ذہمن عمل پیدا موالیات ن بنی ممتی ، ان سوالول كاكو في تسلي يخش جواب بعي نظر بمن نبيس آيا-هي كد ١٠٠٥ سنال بيبله عن اس التيجد يريها كما كوفرا صاحب کے وعاوی جو بیں وہ سب ہے بنیاد ہیں اب ش نے منتقف مربیان اور ووسرے جماعتی مناہ سے ان معاملات ہر پرائے بعد طور پر بحث شروع کر دی، آخر تقریبا تھن سال پرمحیط ان بحثول کے بقیج میں اور ودسری بہت ساری بانوں کاحمیق نظروں سے جائزہ لینے کے بعد میرا فیصلہ یہ تھ کہ مرزا غلام امیر صاحب نہ تو بجدد ہے نہ بی سیح ومہدی سوجود ہے اور نہ بی جمع تیکٹے ہائی وغیرہ ہے۔ اب ایک باخمیر فخض کی طرح ان چی بیشهنامشکل قعاء دوسری طرف چیوژنے کا فیسلد کرنا بھی اتنا آ سان نہیں قعاء آخر شی نے جماعت جیوژنے کا فيعندكر ليا تكرايتا فيعندكن كويتا إثين تحراب عهدول سيصحت كافراني اورا بي كاروباري معروفيت كاعذر جین کر کے عبدول سے معنی ہو کہا اور خاسوتی سے اپ خاعدان کو جنی طور پر تیار کرنا شروع کر ویا، کولک عن اینے خاعران کوتشیم کیں کرنا جابتا تھا اور ان کوبھی ساتھ لے کر چانا جابتا تھا۔ اس طرح وو سے تین سال کے اندر میرے ہیے اور ہزا داباد ﷺ جادیدا قبال تیار ہو گئے کہ ہم جماعت کو چھوڑ ویں سے۔ جنوری 2003ء میں مسی کے محتم م افتار صاحب (سابق احمدی) سے کہ کداگر آ ب کے باس کچھ ایٹی قادیا تیت النزيج بدلة يزعف ك في جمع دين كونكداس سيقل اكادكا كذب مرسرى طور ير يوحي في ليكن با قاعده ال نظریہ ہے نہیں کہ جماعت چیوڑنی ہے لیکن اس ہے قبل دوسروں کی کاوشوں پر نظر ڈال کی جائے۔ افتخارصا حب نے اعظے ون عی کی کتابیں مجھے لا کرویں فروری بھی ہم نے بھاعت چھوڑ نے کا حتی فیسلد کر الیا اور سب سے پہلے میں نے انبیت بھترین ووست جشید بھٹی صاحب، الکٹریکل السركار، وك جرب كوكرا في نيليفون براطلام دى ، اس كے بعد ڈاكٹر (فزكس ) مثلاً زاحمد صاحب، كوئشكن ، جرسى كودى ياكين م محمد معاملات سلجمانے والے تھے اس لیے ووٹوں کا مشورہ تھا کہ اعلان عمل کچھ تو قف کیا جائے حالانک جشید نے جب برے تبعلہ کا سنا تو خوش سے دو پر اوآ خریص فیعلہ میں ہوا کہ اعلان بھی کھوتو تف کر لیا جائے۔ میری ابلیداس بات براہمی تک ازی مونی تعین کرمان باب کا ندمب ہے میں فینیس جھوڑ تا۔ وہ مہتی تعین ہم سب نے مکن فیصلہ کیا کداگر وہ اپنے مقیدہ پر قائم رہنا جاہتی ہیں تو رہیں، ہماری طرف ہے انھیں کوئی سندیش نیس آے گا۔ میں نے آئیس کہا کہ خدا کے لیے اس جاعت کے بیچے لگ کر اپنا کم نیس اجازہ اور میرے لیے یا استے بچاں کے لیے کوئی سنائل نہ کھڑے کر دیتا کوئک ہے جماعت بھائی کو بھائی کے طلاف، اولاد ادر مان باپ کو یک دوسرے کے خلاف، میاں چوک کو ایک دوسرے کے مقابل غابب اورہ یو سے وفادادی کے نام پر کو اکر دیے این اور جاسوی تک کروائے ہیں، باق آپ کی مرشی ایکی اعلان تطبعہ کی ٹیس کیا تھا کہ ماریخ 2003ء کے آخر بھی ول کی تکلیف ہوگئی بٹس کی ہو ہے انسٹ کے

ودمیان تک کا عرصہ لگا تارہ بہتا کوں کے قیام کی صورت جمل تکلا۔ اگست بھی بہیتال سے آ سے آگے۔ ہفت ے بعد التحاد احمد صاحب ، كولون يرشى ملت آئ وان سے بات مولى كركى دن فراعلر ث جا جا على اور کرم مولانا قاری معتق الرحان ساحب امیر فتم نبوت جرمنی سے ملاقات کی جائے۔ اس سے قبل میراان کے ساتھ براہ راست رابطہ بھی نیس رہا تھا، بھران کو یا لیا انگار صاحب کے ڈراید میرے بھاعت کھوڑ نے کے ارادہ کاعلم موج کا تھا۔ آ فرشیر" اونن باخ ام مائیز" کی سجد تو صدید عمد اس سے ملے سئے ، وہاں جا کر ان کوسطے تو جو بچھ سنا تھا اس کے بالکل برعش بایاء ان کی بات چیت کا طریقہ پسند آیاء اس وقت تک اطلان کا کوئی واضح ادادہ ندخاء بچھے موانا مشرّق الرحمان صاحب کینے منگے کہ آپ کا کیا ادادہ ہے؟ میں نے کہا كرنماز كے بعد دايس جاؤں كاء آپ سے طاقات كا اشتياق تفا اس ليے عاضر بوا تفاء قرمان في الكي كماآت بیں تو اطان بھی کردیں، جماعت محمور نے کا جملی طور پر آپ محمود ہی بچے ہوئے ہیں... عمل نے چند اسم سوجا اور بال كروي \_ اس طرح 23 آگست 2003 م بروز ہفتہ كو شل ئے بعد نماز ظهر مولاء مشتق الرحان صاحب کے باتھ مرتادیا تیت میںوز کر اسلام علی واقل ہونے کا اعلان کرویا اور ای شام کو مرزا مسرور احمد صاحب کے نام ایک نیا بیں جامت احدیدے ابی علیمدگی کی اطلاع کردی۔ ساتھ بی مخلف وَراقع کو انقارم کر ویا تاکداس کی فوری اور مناسب تشجیر مو جائے ، ایک ناخو محلواری بات ورمیان ش آ محل کدید فیس، کس طرح محرک بھی نلاجی کے تحت میرے بارے میں اکھا گیا کہ جرشی کی جاعت کے سربراہ، حالاتک بنی مرکزی سطح کا عهد بدادتو ر با بون محرسر براوتین - فیراس طرح مین ، میرے چھ ہے، ابلیہ، واماد اور آبک شیرخ ارتواسد مینی کل وس افراد محد تنگانی کی سختی غلامی جس واپس آسے۔ ایک بوی اہم بات جس کا تذكروشروبين بيكرجس ون عن في موادة حشاق الرجان ماحب سي ما قات كرني على الله سي ايك ون قبل شام کو ش نے اپنی المیہ سے کہا کہ میج شی مولانا صاحب سے ملنے جارہا موں تو انہوں ہو جہا کہ کیا صبح اعلان کرنے کا فیصلہ کرایا ہے، علی نے جواب ویا کھکن ہے جا کے اعلان کردوں یا بچھ دون تھہر کر، ہبر منل اب بہت جلد اعلان کر دیتا ہے۔ وو خت پر بیٹان ہو ممکن اور پر بیٹانی کے عالم میں بورے محر میں کافی ور بمی محن کے باطبی میں بمی تب فائد میں بھی اور وال منول برک بے بھی دوئ کی طرح محوی رہیں ادر کی سے کو لی بات تبیس کی۔ محرم عرب کے وقت مقتل لے کرنماز علی مشتول ہوسٹیں، تقریبا دو مجھنے رورو کردہ کرتی دیں۔ آ فرتھک باد کرمعلی بری سوکٹیں۔ جس نے ان سے مرکے نیچے آ بنگی سے تکیدد کھ ویا اوراو پر کمبل اوز صادیا.. جب مع مولی تو محص مرج معنظیس کدکیا آئ آپ نے اعلان کرہ ہے، علی نے کہا كرش يداودشا يديكوون بعد \_ كيتركل كرش بعي فيعله على آب كساته شريك بور، على بكا يكاره كياك بدكيا كدرى إلى اود جب جحد تجعة كي تؤخذا كالشمركيا كدبدة بناكرم بواساس وفت توقيش السكل دن انہوں نے بتایا کریش نے فواب میں دیکھا کہ میم میاں بوی اور ہاری بی اسٹے کھڑے ہیں اور ایک بوا

بال ہے، اس کی جہت کی گ ہے، ہم تین اس مہت کوالیہ طرف اکٹوا کرتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے ۔ اس مہدت کے بٹنے سے ایک اور جہت فاہر ہوئی ہے جو کہ کی ہے اور اس بھی چاہدی کی طرح سنیہ چکواند سلیل کی چیاں گلی ہوئی ہیں اور بیدد کھرکر وہ تواپ بھی تواکمتی ہے کہ لو بھاں تواس ہے بھی ڈیاوہ فوانسورت اور کی جہت موجود ہے۔ '' کہنے گئیس کر جھے خوائے بتا ویا ہے کراپ تک ہم کی جہت سکے بیچے تھے۔ لیکن اب خدا ہمیں کی اور اس والی جہت وے رہا ہے۔ اس طرح ہوآ خری دکاوٹ تھی، وہ بھی خدائے اٹی رحمت ہے رہنمائی کر کے دور کر دی اور چارا ایورا خابحان آکٹھا اسلام کی وادی بھی وافل ہوا۔ اگر دائد۔

کی فخص کے عاصت کو چھوڑنے کے جعراس کو بھی کرنے کے لیے بھامت سے ہو بھی پی

ردا ب كرت إلى مكار فيرانيانى، فيراخانى ادر فيرا افى فيس كالوكون كا عامت سے فك يا الاك موے لوگوں سے لئے سے روکا جائے۔ یادال مے ساتھ ای تیل بلک بجان تک کی زیر کیاں ایمی سطح کرتے جیں اورای طرح بھے بھی برطرح سے تنسان کھا ہے جی، براسال کرنے کی کوشش کرمے جی، قری رشنہ داروں بر عمل خور بر اللے تعلق کرنے کے لیے دیاؤ وال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج مجھ براور برے خاعران برے بنیاد الزامات و بہتا تات فائے جارہ میں سیالزام ال وقت کمال تھے، جب کے على الے علیور کی کا اطلان قوس کیا تھا؟ کینے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میان من میت استِ کا۔ ان شاہ اللہ اسلام تحول کرنے کے بعد ہم (علی اور میری فیلی) خوش میں مطعمتن جی با التصبیس فرق میثاد مسلمان بھائیوں نے امریکہ، آ مٹریلیا، ہیری ممالک، باکستان، سودی حرب، حرب امادات سنت، بذو بو نیلغون اور ڈائی طور پر تشریف لاکر مجھے مبار کہا ہے۔ جس سکرم اواد شریف کے والد کیٹن معدد بٹ ما حب نے کہ محرمہ سے نون کرے اپنی اور نواز شریف صاحب کی طرف سے مبارک یاد وی، محرم محر رفیق تارز مباحب سابل صدر باکستان سففون کر کے ازراہ شفقت مبادک، دی، نیز علاء کرام میں سے پاکستان سے محترم موادنا منفور چنیونی صاحب تے اور دومرے بہت سے اکا این فتم نیوت نے ، مکر مرب سے محترم سے عن برت شاه صاحب بحرم قاری شاکر صاحب، بحرم حیدالخفیة کی صاحب، لندن سے محترم مولانا حقود لحسینی صاحب احدثتم نبوت برائت بورب، مولانا مهدار حن بادا صاحب بحرّ م بيلغ فتم نبوت مولانا سميل بادا صاحب بحرم مولانا منتي سيل صاحب مولاناسي الله صاحب كرائية ل مشهاج القرال كرمولانا حسن مى الدين صاحب ، اود يبت سنه دوسر سه ان سب نے ایتھے طربیجے سے اور بحرقی تو قعات سے بہت یہ حکر خوش آ مدید کها ہے اور برطرح سے متعاون کی پیکھش کی ہے، ان میں کروار تی بھی شال تھے اور فرے بھی ا يش ان سب كا ولي منون مول، الله تعالى ان كوج اوس، آين .

احمی واشوں کے لیے جرایت میں ہے کہ آپ نے مرزا صاحب کو کا دمیدی رمول کر یم تھا۔ کی اتباع میں مانا ہے، اگر مرزا صاحب کی تحریوں کوئی خورے، نیم جانبدار ہو کر پڑھیں اوران کا موازر

مسلمان بھائیل کے لیے مراپیغام یہ کہ مام احمی کو ہرا نہ کجدادر گافی ندود ، بیار مجت سے ان کو بلاؤ ، کی کھروہ مجدر ہیں ، بیا تصور ہیں۔ دہ صرف ہن حالے ہوئے ہی گئے مدہ ان کی برین وافتک مولی ہے۔ ڈائیلاگ سے متحکست سے ان میں سے کائی لوگوں کو مجا با جا سکا ہے۔ ان میں اور نفیاتی جا لی لوگوں کو مجا با جا سکا ہے۔ ان میں اور نفیاتی جا لی ٹوڑ تا اتحا آ سان کیں۔ کی میں کائی دو تو تا ہے ہیں گئی ان کو گائیٹر کرنے والا میں اور نفیاتی جا لی گوڑ ز ان میال کو ٹوڑ نے میں اس جال کو ٹوڑ نے میں آ ب جا کو تو تا ہے۔ انفاظ ان کو اس میں میں ہوئے ہیں گئی ان کو املام کی آ ب امین انفاظ ان کو اسلام کی تعادت دور میں بناہ کے لیے والی و تعمل میں ہے ، جین آ ب کی تری اور صن اخلاق ان کو اسلام کی آ غوش میں ہانے کے لیے بی کا کام وے میں میں ہے۔ دھر ہا



besturdulooks.nordpress.com محربا لك

# اسلام کی پناہ میں

خاکسار کا نام محد الک ہے۔ عل عومد دوازے برخی عل معم موں میری ہوئ جرک ہے جس ے وزیعے میں۔ پھولوں کی ووکائیں ہیں۔ بھال میرا واتی مکان ہدا تھا کہ اچھی کر رہر موری ہے۔ مرے ایک احری دوست جنس اب قادیانی کہنا زیادہ مناسب ہوگاء سے امام مبدی کا ذکر سنا تو قادیانی ہو گیا۔ مجھے خایا کیا کہ بدوی الم مبدئ بی جس کا ذکر آ مخضرت کے نے کیا تھا۔ بد 26 ومبر 1998 ما دانند بـ بعد جمع بر محر دالون ودستون ورشته دارون كا بهت دباؤ يزا محر عن تابت قدم رياستن ے "موسامد سیم" کے تحت قاد اغوں سے بی جرار مادک کا دعدہ بھی کیار جس عی سے تقر ما 16 جراد کی اوا تنکی کردی به ماباند چنده بحق فیلی سک تقریباً امیار سو مادک و بنا ربار تقریبا ایک سال می مجلس انسار الله جماعت مِل بائم کازمیم بھی رہا۔ چند ماونکن ایک قادیانی دوست نے تی مجھے بتایا کرہم مرزا غلام احمد قادیانی کومرف امام مہدی ہی جہن بلک نبی اور رسول بھی مانے ہیں۔ وہ آیکہ چکہ رہمی کہتے ہیں کہ ش نے کشف عن دیکھا کدخدا تعالی میرے جسم عن داخل ہوممیا اور جمد شک تعلیل ہو کیا اور عن نے محسول کیا کہ اب جس عی خداجوں اور اس کے بعد ساری وٹیاش نے مائی ۔وغیر دوغیرہ!

ش نے ای وقت جماعت سے رابطہ کیا اور کہا کہ جھے دھوکہ ش رکھا گیا ہے۔ انھوں نے جھے مٹلیا کہ ہم قرآن اور حدیث کی روٹنی شل بیرسب مکھ ٹابت کر شکتے ہیں۔ ش سے کہا کہ محترم مرابا وال مٹس صاحب تشریف لا نمی اور چی مسلمان علاوے راجله کرتا جویں۔ دنوں آسٹ ساسٹے بیٹس جونجی سیا جو گھ على بان لول كارچا نجدونت اورون سط كرليا كيا- جو 16 اكست بروزمنكل ون سك باره بيج مقرر بوار عل ئے "کسی باغ" کے دورانے دوستول محرم جناب مشاق بٹ صاحب اور جناب افعال صاحب سے رابط کیا۔ انہوں نے اون باخ میں مجداتو مید کے خطیب معترت مواد تا مشاق الرحمٰن صاحب سے رابطہ کما ۔ قدرت خدا کی کہ محترم جناب معزت مولانا منظور احمد المحسین صاحب برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے ہے.. انہوں نے بھی شرکت کرنا منگور فرمایا اور بوں فاکسار کے گھر مقرر و وقت پر حضرت مولانا منگور اجر ydpress.com

اکسینی صاحب، حفرت مولانا مشاق الزخن صاحب ،جناب مشاق بٹ صاحب، جناب افضال شاجب چنداور ووست اور ووسری طرف سے ایمر قاویا فی جماحت نارورا کین ذاکر سید بشارت احمد شاہ ،مر فی سلسات ڈاکٹر جلال جمس صاحب ، صدر جماحت بل بائم صوفی افجاز صاحب ،میکرٹری مال جماحت بل بائم طور صاحب ،حبیب فالن صاحب شائل تھے۔ جناب مشائل بٹ صاحب نے مرفی اور ایمر صاحب سے وڈ ایا تم بنانے کی اجازت جائ تو انہوں نے بخوجی وے دی۔ ہمارے باس ویڈ ایا تھم موجود ہے۔

خاسمار نے درخواست کی کہ قرآن اور سنت سے سرزا ظلام احمد قادیانی کوچا 8 بت کیا جائے۔ مرزا قادیانی کی کٹاجل کا سیٹ رومانی ٹرزائن ساسٹ موجود قدار چار کھنٹوں کے بخت سامنے کے بعد قادیانی معاصت جب اسپنے آپ کوسچا فابت نہ کر تکی تو میں نے ویس کھڑے جو کر قادیائیت سے تائب ہونے کا اطلان کردیا جورائحد فداجی مسلمان ہو تمیا۔

لعنت الله على الكاذبين!

والسلام! قاكسار! محمر مالك 370 عویانیوں نے جناب محد مالک کو برنام کرنے کے لیے جمونا ہو ویکٹٹرہ کیا۔ زیل کھی مرف دو رسيدول كانكس ديا جارم ببس عصطوم موكا كرجاب عمر مالك في الديافي عاصت عدم ل يا الدياني جماعت كوچتره ديا؟ يبيول رسيدول مصرف دورسيدول كانتس ما دهد بوز

| <i>6</i> ₽₽→                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comments of the second second of the second  |
| 17 12 17 D 123516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - HOHP NALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Service 313 - 12 0 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1-1-1-1-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 540 - 10 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 : 1 (2 : - : 14: )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Section of the sectio |
| 4-2 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Section 2 and a second section of the second section s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6364</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| delicate but or the second property of the property of the second pr |
| 123511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - MOHD MALIK M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PULHEIPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 (1754) April 1 (1754)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Trans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arrestant 3-Francisco Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leganor 38 m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. September 10 mm 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. The state of th |
| Leganor Land Paris Control Con |
| 1 Property  |
| Legisland Service Control of the Con |
| L Proposition 10 Feb 10 |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# besturdubooks.wordpress.com

#### عرفان محمود برق

## قض قادیانیت ہے آ قاملی کے قدموں تک

عرفان محود برق صاحب ایک پڑھے لکے نوجوان مجاج بین بوقادیانیت کے اعربرول سے کل کر اسلام کے اجابوں میں آ گئے۔ ان کی داستان بوی خمناک ہے۔ انھوں نے اپنی دالدہ اور ایک بھائی کو خدا کے ختل سے اسلام تحول کروایا ہے۔ ان کی داستان بوی خمناک ہے۔ انھوں نے اپنی دالدہ اور ایک بھائی کو خدا کے ختل سے اسلام تحول کروایا ہے۔ ان کے کھر والے بور بوری قادیاتی براوی ان کی جائی وخن ہے۔ انگین دو اپنی جان کی براہ نہ کرتے ہو ہے آئیس وجن انگین دو اپنی جان کی براہ نہ کرتے ہوئے جیں۔ ان کا تھم ایک سست قرام بوری کی طرح چان ہے۔ میں بیس برت النی صلی انفد علیہ وآلہ اور شکل نیز تکاری کرتے ہیں۔ ان کا تھم شکا ہے۔ سے ان اور شکل نیز تکاری کر اپنی بیا انتخام ایک انجونی انرائی اور شغرو کہ ہو تھا ہے۔ انہوں نے قودیا تیست سے انتخام ایک انجونی نے تھا تھی اور دستان کی ایک ان افرون اے تو الے تو اور دیے جی اور برسائنسی جوالے تو ایک تو ایست تول اسلام کی ایک ان افرون کے جی ۔ اس موضوع کی جمول نے اسپر تول اسلام کی ایک ان افرون کی برائی کے برسائنسی جوالے تو ایک تول اسلام کی ایک ان افرون کے جی ۔ اس موضوع کی جمول نے اسپر تول اسلام کی ایک ان افرون کے دوروں نے اپنی کی بے تول اسلام کی ایک ان افرون کے دوروں نے اپنی کی بے تول اسلام کی ایک ان افرون کے دوروں نے اپنی کی بے جو نفر قار کریں ہے۔

علی آیک قادیاتی کمرانے علی پیدا ہوا۔ شعود کی آگر کھولی تو برطرف قادیاتی عی نظر آئے۔

ہاں قادیاتی بہت قادیاتی کھرانے علی پیدا ہوا۔ شعود کی آگر کھولی تو برطرف قادیاتی کیو پیا

قادیاتی خرض کہ دور دور تک رشتہ داروں بھی کوئی مسلمان نظر نہیں آ تا تھا۔ چنا نچہ میں بھی اس ارتدادی اور

زیر لیے ماحول بھی پر دان چڑ حتا کمیا اور قادیاتی مقا کہ بھرے قلب و ذہن بھی از تے چلے مجھے۔ چدد مسال

کی عمر کو ویٹنے تک عمل کھمل قادیاتی بن چکا تھا بلک اب بھی اے ہم عمروں کو گھر کر جا عت سے کفرید

پردگراموں عمل نے بیا تا اور آمیں قادیاتی بنانے کی کوششیں کرتا۔ جھے تھین سے مطالعہ کا برا شوق تھا۔ بھی قادیات سے مطالعہ کا برا شوق تھا۔ بھی میں اس موز بھی ہے۔

پردگراموں عمل دخیر موضوعات کو بدی رضیت سے پردھت اور اس بھی مسلم دخیر مسلم کی کوئی تمیز در کھا۔

میری زندگی کا اہم موز جس نے بھے خالی الذہن ہونے موجع ختم نبوت اور درفادیا نیت کے موضوعات دوروں کا میرے اور میرے کم والوں کے ما تو تحت ردیے تھا۔

مارے بساے کی بھی موقد ہر مارے کمرکوئی چیز نہ چیج ۔ بھر ہم کی مسائے سکہ ہاں گوئی چیز تیجیے ت بسناے اسے واپس کر دیتے۔ محلّہ میں کوئی بھی ہاری خوش کی میں شرق ند ہوتا۔ اگر ہم محلّہ میں کسی کی خوشی تى يى شاق بونے كى كوشش كرتے تو جميں نكال ديا جا ؟ تھا۔ برى دادى ادر دادا فوت بوئ تو معے كاكولى ا مخض بحی ان کی شکل تک و کیمنے کوند آیا۔ لوگ امارے کمر والوں کوائتہا کی فطرت کی نگاہ ہے و کیمنے اور بعض جذیاتی مسلمان گزریتے ہوئے ہمارے مکان کی طرف مندکر کے زور ہے تھو کتے ۔ مجھے بن محسوس ہوتا ہیے العارا محمر محر شین بلک قات او ب مسلمانول کا بدروید محصی مجنورت اور میرے ول پر زور زور سے وستک ویتا۔ میں خود بھی سوچنا کہ وہ لوگ جو ہم سے شدید نظرت کرتے ہیں، وہ انتہا کی شریف اور بااخلاق لوگ جیں۔ لیکن ہارے لیے ہوے متصرہ بیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے دل نے ایک انتقالی فیصلہ کیا اور میں نے شخفہ فتم نبوت اور تروید قاویا نیت کے موضوعات مر مطالعہ شروع کر دیا۔ اس دوران مجاہد فتم نبوت جناب محد طاہر حبد الرزاق ہے بھی میرا رابطہ ہو کمیاں جس کتب کی حاش جس سرکر وال ان کے کھر پکنے حمیار انھوں نے چھے منا لا کے لیے بہت کی کتب مہا کیں۔ عمل نے باقاعدگی سے تذیر دھر عمل خوب ڈوب کر حطالعه شروع كرويا مطالعه سنة جيري آتحسيس وابوتي تمني - ول كي كربين كملي ممني اور على تهدورتهه جرست بی از تا کمیا۔ بیرے قلب وذائن بی جان مرزا قادیاتی چاک مارے بیٹیا ہوا تھا، جب اس کے سر رفتم نبوت کے دائل کے اپنی ترزیزے تو سرزا تا دیائی چنا جلاتا ہماک تمیا۔ میں سیرے النبی معلی اللہ علیہ وآ لہ ولم يزهنا ميا-ميري سيرت سنورتي متى -آكمون عن اسلام كى جك آمتى - دل معلم بوميا- بور عبدن عل المان كى فوتبو يكل كل يحص نيا جم ل ممياء فى زعرى ل كل عد على في وانيت براهنت بي وى اورقتم تیرت کی چوکسٹ کو چوم کر اسلام کے چنستان عی داخل ہوگیا۔ اوجل کے بینے معزرت مکرمہ بیشہ بد سیت ہوتے اللہ كا فكراد اكر تے" اللي التي اللي سے كرات نے مجھے بدر كردن متحول شركيا۔" على محى بيسوج كرارة بالا كراكر اسلام الدف سے بہلے برى موت واقع موج الى تو آج ش بحى مرز الاديانى ك ساتھ جنم على جا موتا۔ جہاں سے بھی بھی میری رہائی ندموتی۔ محصے اپنے ماشی یہ بڑا تاسف، موتا۔ عمد اپنی کوتاء علی برآ نسو بهاتا كدهمى ايك البيخنص كوني مانتار إديشت أيك شريف آوى يمي تبين مانا جاسكاً \_ بي أيك ايب بدفطرت اور بدكرواركوكي مواود اورامام مهدى بالتارباب، جوكى وفترسى جزاى بوف يهي قافي ندها

میرے اسلام تول کرنے کی قبر قادیانیوں میں جنگل میں آگ کی طرح کھٹل گی۔ آھیں میرا تعولی اسلام نبایت کرال گزرا۔ اس سنٹے کے فوری حل کے لیے انھوں نے اپنے او ہورکے سب سے بڑے سینٹر اور میاوت فانے دارالذکر میں اپنے جماحتی عہدے داران عربیوں ( قادیانی بچپ) اور ہمارے کھر کے بعض قرردار افراد کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں فلف قادیانی بچپ کی ڈیوٹی لگادی گئی کہ دو ہرروز بھے میرے کھر میں جاکراس بات کا درس ویں کراس و نیا عمل صرف قادیانیت تی ایک بچا تہ ہب ہے اور مسل نول والذا اسلام نهایت جود ایس ( نعوذ بالله ) اس اجلاس میں جماح عبد الداران نے جرب باپ
اور بھائی ل کوجی خوب طامت کی کہ الن سے ایک پی نبیل سنجال میا۔ اگر اس کے گزیتے ہوئے مقائلا کی
ایپ زهب کے بیسے نئے کیل و یا ہوہ تو اس کی کیا جرائت تھی کہ وہ فیر احمات ( اسلام ) تول کرتا۔ لہذا
میر سے باپ اور جمائی ل کی سزایہ جویز کی گئی کہ انھیں اب برصورت میں جمعے قادیائیت کے کالے کو یا
میں وہارہ وحکیان ہے، جا ہے اس سلنے میں انھیں سخت اقد امات کرتا پڑی یا بلاے سے بدالا کی
میں وہارہ وحکیان ہے، جا ہے اس سلنے میں انھیں سخت سے سخت اقد امات کرتا پڑی یا بلاے سے بدالا کی
میں وہارہ وحکیان ہے، جا ہے اس سلنے میں انھیں گئی آ اور بھی ہی جھائے کی سراؤ و کوشش کرتا
کی و بتا پڑے تو کوئی پرہ و تبادے کھر شنی کوئی ندکوئی قاد یائی بوپ آ تا اور جمعے میہ جھائے کی سراؤ و کوشش کرتا
کہ قادیا نیت ایک زندہ خد جب ہے جس کا نام اسلام ہے اور مسلمانوں والد اسلام ایک مردہ اسلام ہے۔
کہ قادیات کا جواب و بتا اور وہ کوئی بات بتی ندو کھو کر وائیں چنا ہے۔ میں جوہ شن قادیاتی ہوپ کو اسے اس کی
خرافات کا جواب و بتا اور وہ کوئی بات بتی ندو کھو کر وائی جاتا تھے۔ مین جوہ شن قادیاتی ہوپ کو اسے اس کی
خرافات کا جواب و بتا اور وہ کوئی بات بتی ندو کھو کر وائیں چنا جاتا۔

اکی طرف قادیانی ہیں میرے انھان کے نفع ہولوں کو مسلط کی کوششوں میں معروف ہے تو دوسری طرف حارے کر دالوں کے بدلتے روئے بچری ہوئی آ شرعیاں بن کر میرے وال میں ختم ہوت کے روشن چرائے کوگل کرنے کی جدوجہ میں ہر گرم عمل تھے۔ اس سلسفے میں بھی تشود کے جربے استعمال کے بیاتے تو بھی اداوے عاق بیاتے تو بھی اردو سے عاق کرنے کی دھمکیاں دی جا تھی۔ کیکٹ اللہ رہ بالات کی دھمکیاں دی جا تھی۔ کیکٹ اللہ رہ بالات کی دھمکیاں دی جا تھی۔ کیکٹ اللہ رہ براہ الدان مورد تی تا جاتا ہے۔ اس الدوری آ درت چیل اور میرا الدان مورد تی توان جاتا ہا۔

میرے مسلمان ہونے کے بعد میرے والد نے یہ ہے مریوں کو بلا کر مجھے قادیا تیت ہیں۔ وائیں لانے کی سرقو کوششیں کیں لیکن شی سما ظرہ ہی ہر مربی کو جاروں شانے دیت کرا دیتا ہے سے دالاک کے سرینے مریوں کو سرنب سوکھ جاتا اور وہ ہوں جب ہو جائے جیے لیوں پر میرسکوت لگا دی گئی ہو۔ جب ورجنوں قاد بانی مربی تبس ہو گئے تو ایک ون میرا والد لا ہور کے سب سے بڑے مربی کو بلا لایا۔ ساظرہ شروع ہوا۔ ہی نے مربی اسے پہلاسوال کیا ''آپ کمی سینما گئے ہیں؟''

"سینماد کیفنے تو حی ش اور بدمساش لوگ ج سے بیں۔ میرا کیا کام اسر بی نے جواب دیا۔ جس نے اسے فردا مرزا قادیائی سے مام زا قادیائی کے نام نہاد سحالی مفتی صادق کی کتاب" ذکر سیب " وکھائی جس بین لکھا تھا کہ مرزا قادیائی سینما دیکھنے جاتا تھا۔ بیرحوالدد کی کرمر بی کا رنگ زرد پڑ کیا، ہونے فشک ہو سکتے، مانتے پر بسینہ آ کیا۔ وہ افعالور میرے والد سے کئے لگا" بیکس بہت فراب ہو کیا ہے اور آپ کا بچد کا قاتل اصفاح ہے۔" بیکھا اور چیف مربی وہ دیا کر بھاگ کیا۔

374 وو للرجس یے باعث بھرے ماتنے پرتشویش کی سلونیس پڑتیں اور میں را تواں کو سیجھی ہے لبرين كرونيس بدلنا، وه يتمى كركس طرح عارب كمر والضعوصاً بيرى زندكى ك سب يعظيم بسق جري یاری ماں اسمام کے سکتے مکستان میں وافل ہو جائے اور پہنم کے مجڑ کتے شعلوں سے فک جائے۔ چنانچہ میں نے صد کر کے سب سے پہلے اپنی بیاری مان کو اسلام کی وجوت و بی شروع کی۔ ایک تو وہ پہلے ہی مجھ سے ناداش بھی اور دوسرا اس وجوے کی مجہ سے موید ناداش ہوشش لیکن بھی نے ہی ہمت جاری رکھی اور المعين قاديانيوں كى كمآبوں بيں جيسيان كے تقريد على كديے مسلسل آھ وكرتا تميا جن بيں مرزا قادياني كوجھ رسول الله اس كى بيبوده محونيول كو دى الله اس كى نشول بالوس كو مديث نيوي اس كى غليظ مركول كوسنت رمول اس کی فاحشہ و بوں کوامیات المؤسنین اس کے گراہ خاتھان کوالی میت اس کے بدکار ساتھیوں کو سحاب کرام اس کے در تدہ صفت خلقا موضلفائے راشدین اور اس کے کتدے شر ( قادیان ) کو مدیند متورہ اور كمة معظمة سي بعي افعنل لكعام كياتها ( المود بالله )-اس كا الربيري بياري بال بربيهوا كدخدا ك رحمت سته ده رفتہ رفتہ چھتی تمئیں کہ قادیا نہیت، اسلام کے خلاف کتا ہذا انتشاد رفراڈ ہے۔ آخر کا راتھوں نے میرے ہاتھ ہر بهشيده طور م اسلام تبول كراني اور مرز ا قادياني براهنت بمينع وي- الجمد نشد.

قول اسلام کے محد مر بعد انھوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں دوآم پکڑے موے میں اور ایک فوفاک حم ک کتیا ان سے وہ آم جمینے کی کوشش کر ری ہے۔ آپ دوڑ ری بی اور دہ كتيا حوائر آپ كا ويجها كررى ب- دورت دورت ودائد آپ أيك جنستان عن داخل موجال بين اوركتيا يد و کیوکروایس مرجال ہے۔ بدخواب جب محری ماری ماں نے جھےسٹایا تو می نے اس کی تجیر آھی بہتائی كدآ موں يعنى كول سے مراو بينے إلى اوركتيا سے مراد دو قاديانى ملف ب جو حاد كر على ميس مرزائیت کی جلنے کرنے آ آل رہی ہے۔ وہ آپ کے اور آپ کے دو بیوں کے چیجے زیادہ پڑی مول ہے کوئلہ اسے ای طرف سے زیادہ خطرہ محسوں ہورہا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے دو بیٹوں کو اس كتيالين تاديانى مبلف يد يجاليا ب- محية أميد ب كرالله ياك آب كى زندكى من بري أي بعالى كو مجى اسلام كى والت عطافر مائ كاراس خواب كے چھ ما وبعد الله تعاقى نے اپنى رحمت كے موتى ميرے أيك بھائی کی جمولی میں میں گرا دیے جس سے میری پیاری مال کا ایمان ، شامین بن کر بلند یول پر اُڑتے لگا۔

وہ وقت عی بھی ہیں بھول سکتا جب میری آسموں سے افتاف سادی راست میری مطاری ال سے سریائے میں جذب ہوتے رہے اور خدا تعالی سے بدفریاد کرتے رہے کہ دو آھیں میری ہمی زندگی وے وے۔ اٹھیں ول کا شدید افیک ہوا تھا اور ڈاکٹرول نے نامیدی کا اظہار کیا تھا۔ ساری راست میری بیاری ماں ہیںتال ہی شدرت وروے تریق رہیں اور ہی اکیلا ان کے سر بانے دعا کی کرتا رہا۔ کیکن افسوں کہ ان کی زندگی نے الن ہے وفات کی اور وہ مجھے اٹی مامٹا ہے محروم کر کے موٹھی آ بیں مجرتا ہوا چھوڑ کئیں اور جمعتہ ,wordpress,com

البارك كى أيك منع است خالق حقيق سد جاليس - إنا الله وانا البدراجعون -

وفات سے ایک گفتہ قبل انھوں نے ہمرے ہو چھنے پردوبارہ اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ قادیائی انھوں نے ہمرے ہو چھنے پردوبارہ اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ قادیائی انھوں نے ہمرے ہی کی کداکر ہی مرجاؤں قو مرف مسلمان میرا جنازہ پڑھیں اور جھیے مسلمانوں کے قبرمتان ہی تی وفن کیا جائے۔ جب ہی نے اپنے گھر والوں کے ماشنے اپنی بیاد ک قادیائی ہوں نے اپنے گھر والوں کے ماشنے اپنی بیاد ک قادیائی ہوں اور قادیائی دشتے دار ہارے گھر ہی جمع ہوئے شروع ہو کھے لیکن ہی نے موقع کی نزاکت کو بھر بھی ہوئے اپنے دوستوں اور الی کا مراز کی ہوئے ہوئے کہ مرک ہاں سلمان جی اور ان کی بدومیت تھی ہوئے اپنے دوستوں اور انٹی کا مراز کی در تھی کہ ہاری ساری تھی سلمان مجا ہوئے ہیں ہے ہمرگئ ۔ کہ مسلمان میں اور ان کی بدومیت تھی کہ مسلمان میں اور ان کی بدومیت تھی کہ مسلمان می اور ان کی بدومیت تھی کہ مراز کے ساز مراز ان کی بدومیت تھی کہ کہ ہاری ساری تھی سلمان مجا ہم سالا پروائے تھی مراز ہوئے کے اور میں کہ ہوئے کہ ہاری ساری تھی سلمان مجا ہم سالا پروائے تھی مراز ہوئی کہ دور تھی کہ ہوئے کہ ہاری سالمان ہوئی انھام حسین کھیالوی نیوت جا ب مولانا خلام حسین کھیالوی نیوت جا ب مولانا خلام حسین کھیالوی کے تعدد تھی قادہ شر کہ اور کی انہ ہوئی کہ ہوئی

وفات کے بعد اکثر میری بیادی مال مجھے میرے خوابوں میں نہایت خوشما جگہوں پر نئی رہتی بیں اور بید دسلہ دیتی رہتی ہیں کہ میرے مال مرتے دم تک جمت نہ بارہ مشکلات اور پر بیٹانیوں ہے بھی مت تھیرانہ اور اپنے محر والوں اور دومرے قار بانیوں کو دعوت و تملئے کرتے رہنا۔ اس سے انڈ تعالیٰ اور مرکا بہ وو عالم حضور خاتم انعیوں ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فوش ہو ہے ہیں۔

میری حیات مستعادی آیک وقت ایدا ہی گزدا ہے کہ جب پی نے مرزا غلام احرقادیا ٹی ک تعریف ٹیں آیک منمون کلم بند کیا تھا۔ مرزا قاویا ٹی سے میری مقیوت کیٹی کی علی سطح یا حقیقت شای کی بنام پرندھی بلکے من دوافت کی آیک اندھی تھلیدھی جس نے میری نگاموں سیدنھوں کے ودمرے دخ کو کمش طور پر چھیاد کھا تھا۔

اس دور على مسلمانوں سے موای طفول سے اکثر ہے باتھی میرے کانوں سے ہوتی ہوئی آئیز ذائن سے جائز اتھی کہ مرزا قادیاتی ایک برمیرت جمونا مدتی نبوت تھا جس کی ساری زندگی برکار ہوں اور سیاہ کار بول کی وفد اول جی چینسی ہوئی تھی کیکن ان کی گوش گزار ہوں کو تھی فرا موضیوں سے میرد کرتا ہی لازم مجتنا تھا کے فک اس طرح سے معز طبین سے اعزا اضاف زیادہ تر بے بتیاد اور بلاد کیل ہوتے ہے اور اگر کوئی دلیل دکی جی جاتی تو ان قادیاتی کتب سے جن سے نام بی جملی دفعہ سنتا تھا۔ اس لیے سے یا تھی میری عدم تیجہ کا باعث جنتی ۔ ۲ ہم اس سے ایک بڑا فائدہ ہے ہوا کہ علی سے ایک روز انتہائی موج ہے در کے بعد فاور منصفات ے قتیق کا دائن مکڑنے کا فیصلہ کیا اور ان کتابوں کی علاقی شروع کر دی جن سے معترضین مرز اعادیائی کی سیرے اور اس کی تحریرات پر اعتراضات وارد کرتے تھے۔ ان کتابوں بھی مرز اقادیائی کی اپی اور اس کی تحریر کردہ کتابی مریدوں کی تحریر کردہ کتابیں شال تھیں۔

آخرا کی درت کی جان نشانیوں اور فرق ریزیوں کے بعد علی چند کا ایس حاصل کرنے عمل کا میاب ہو گیا۔ پھر خالی الذائن ہو کر مع سیاق دسیاق ان کتب کا مطالعہ کیا تو میری جرت کی انتہا نہ رہی کہ واقعی ان کتب کا مطالعہ کیا تو میری جرت کی انتہا نہ رہی کہ واقعی ان کتب کی تحریات ہے بھی عمیاں ہوتا تھا کہ مرزا قاد بائی ، اگر یز کا لے بالک اور جوتا میں نیوت تھا جس کی شخصیت جالباز ہول وحولا دیول سیاء کا رہیں اور بہت کا شنی عادات کی کرد سے الی ہوئی تھی ۔ جس کی شخصیت جالز ہول کی تھی ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت جالز ہول ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت میری جاہت و بھے میدا ، فیاش کی درہ اور اور ان سے اس تھائی ہوئی گئی ۔ شک جود مائی کی فرق میں میری جاہت و

دومراخواب میں نے اس وقت دیکھا جب میں قادیا نیت کے متعلق کائی تحقیق کرچکا تھا اوراس کو بہت حد تک جونا گردان چکا تھا۔ اس خواب میں میں نے ویکھا کہ ایک بہت یوا چینل میدان ہے۔ مورج کی آتھی کرفوں سے زعن کا مین بہت جب چکا ہے۔ بھے سے میحہ فاصفے پرآگ کا ایک بہت یوا الاؤ روشن ہے جو طریہ گری کا باحث بن رہا ہے۔ اٹے میں ایک خوفاک حم کا فرشتہ قادیا ندی کے جوئے کی مرزا قادیائی کوائے یا کمی باتھ میں میکڑ سے میری طرف آتا ہے اورائے واکمی باتھ سے میری کا اُل میکڑ کر اس آگ کی جانب دوڑتا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس سے ایک کلائی چیزائے کی بہت کوشش کرتا ہول لیکن دوئیس چھوڑتا اور آگ کی طرف میا کہا چلا جاتا ہے۔ بھی بسے امارے اورائ گرے کے درمیان فاصلہ میشا جاتا ہے ویسے ویسے ویسے کری کی شدت بھی بڑمتی جاتی ہے۔ آخر وہ فرشنہ کیے گفت بھے چھوڈ ویک ہے اور شن فلا پاڑیاں کھا ؟ ہوا زمین پر کر جاتا ہوں۔ کرنے کے فررا بعد میں جیسے میں سرافعا کر اس فرقینے کی جاتنی دیکھا ہوں قو وہ الاؤ کے قریب کافئی کرسرز ا تاہ بالل کوائل میں پہینک دیتا ہے۔ آگے بھو کے شیر کی طرح سرز ا ان ویا لی پھیٹتی ہے اور اسے اپنے اندر کم بائل میں لے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ می میرے مند ہے ایک قرور وار میچ لگتی ہے اور میں تمبرا کر ابھے بیشتا ہوں۔ میرا سارا جسم میسنے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ بیدا رہونے کے فرزا بعد میں نے کوئی لور ضائع کے بغیر تا ہوئے ہے ہیں اس میں میں میں اور دل سے اسلام تبول کر لیا انحدود ہے۔

میرے قبول اسلام کے بعد جو خالفت کی جیز وشد آئد میاں چلیں اور ایمان کوخش و خاشاک کی خرح بہا لیا جانے والے سیلاب آئے ان میں ماکن اگر خدائے کم یون کی عطا کردہ خابت قدی اور حضور رحمت عانسیان منٹی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ قبضان نہ موتی کو یقیقا چیش آئدہ چیرہ وستیوں سے میرا ایمان چراغ سمری کی طرح ڈکمگائے کے بعد کمجی کاگل ہو چکا موتا۔

مندردید فی تحریر بری تعنیف" قادیانیت اسلام وسائنس سے تجرب بین" کا ایک مضمون ہے جس جی سرزا قادیانی کی جھوٹی نیوے وسیمیت کا بھاندا پھوڑا گیا ہے اور پیٹابت کیا گیا ہے کہ سرزا قادیانی کی تخصیت قادیانیوں کے لیے روحانیت کش ہونے کے علاوہ جسمانیت کش بھی تھی اور وہ ایک بہت بڑا جالی انسان تھا جس برکمی بھی جم کا احداد کرنا بہت بڑی حافت ہے۔ ملاحظہ ہو۔

مرزا قادياني ايك جعلى حكيم خطرة جان

حق وصدافت کی شع سے فروزاں خدا تعالیٰ کا تغییرتو ہی کی رضا جوئی کے تالی رہنا ہے اور تمام علوم بھی ای عالم الغیب سے سکھتا ہے لیکن بھیسی نبوت کا اشاد شیطان ملمون دور شیطان صفت اقسان ہے: میں۔ جمونا عدمی نبوت، مکتب بھی جاتا ہے الہنے استادوں سے گالیاں بھی سنتا ہے اور سرعا بن کر جوستے بھی کما تا ہے جیسا کہ مرزا قادیائی جوان تمام عوائل ہے کر رکر فرکل کے اشارہ ایرو پر عدمی نبوت جوار مرزا کا دیائی نے طب کی بھن کرائیں اپنے والدے پر جی تھیں وہ اپنی تصنیف '' کما ہے البزید' بھی لکھتا ہے:

" میں نے فن طبابت کی چند کتابیں اُپنے والدہ یہ جو ایک نہایت حاذ تی طبیب میٹے پڑھیں۔" ("کتاب البریئے عاشیرس 150)

منب جیے حماس شعبے میں محدود معلومات کے ہوئے ہوئے مرزا قادیائی نے مرید سنم بیرڈ حلیا کدوہ خود مسند معالجت پرآ میٹھا اور محقف امراض کی ادویات سازی کرنے لگ کیا۔ جبنانے سمجا کہ شاید بیا بنائے تھیم صاحب بیں اور کیجی خبریں رکھتے ہیں اس لیے ان کی دک ہوئی دوا ضرور اکسیراعظم کا ورجار کھے گی۔ چنا تجے اتھوں نے بیسون کرمزا کادیائی سے محقف امراض کی ادویات کئی شروع کردیں۔

جب ترياق اللي ترياق رسوائي بن كي

بلاك كرويتا-" ( مَزْكُروسُ 436)

besturdubooks.wordpress.com ای دور ٹیں ایک دفعہ بحومتان ٹیں لحانون کی ویا بچوٹی کس موقع نے مرزا کاویائی نے ہے ويحقوني جمازي كراسة الهام مواب كرة ويان طامون سة تفوظ رب كاسمرزا قادياني كالغاظ بين تير. "ما كان الله يعفيهم وانت فيهم" انه اوى القرية ولا الاكرام فهلك المقام. قدا ایرانیس ہے کہ قادیان کے لوگوں کو عذاب دے مالا تکہ آو ان عمل دیتا ہے۔ وہ اس کا وُس کو طاحون ک وست بداور ال جائل سے بھائے گا۔ اگر تیزایا ک شے نہ اور تیزا کرام مدتظر نہ اوتا تھی اس گاؤل کو

"اور ده قادر خدا قادیان کو طاحون کی جائل سے محفوظ رکے گا تائم سمجھو کہ قادیان ای لیے محفوظ رتحي كل كدوه خدا كارسول اورفرستاده قاويان ش قفاء" (واض البلاء ص 4-5 متدرجه روجاني خزائن جلد 18 ' ص 225-226 ازمرزا قاديالي)

مرزا قادیانی کی اس پیچگوئی نے بیرا ہونے سے صاف اٹکاد کر دیا اور مرزا کی حرید ذات و رسوائی کاسیب بمن گئی۔ قادیان میں طامون کی وہا اس زور ہے حملہ آ در مہوئی کہ قادیا نیوں کوخس د خاشاک کی طرح بها كرك كى ادرمرزا قاديانى سبت الى كراتى في المھے۔

" اے خدا ہواری بھا حمت سے طاعون کو اٹھا لے" (اخبار جدر قادیان) 4 می 1905 و)

'ایک دفعہ کمی قدر شدت سے طاعمان کادیان علی ہوگی'' (همان الوکن عمل 232 مند مند روماني تراتن جلد 22 من 244 ازمرزا تاوياني)

كاديان عن طاحون كى ديا يحوشة كى ويد سے مرزا كے كلاد يكر مريضول كا بيم الك كيا۔ الكي صورت على مرزا قادياني في الي عليم جوازت موسة بعث كا كمونا بي كرايك دواكي جارك بصي الرياق الجی' کے نام سے موسوم کیا حمیا۔ اس دوائی کی تیاری شی مرزا نے طب سے بے بھرہ ورک اور حقیقت ناشنات کا جوت ہیں بیم بینجایا کہ جتنی بھی دلی اور احمریزی اوریات باجمد کتی مشیر العی است کر کے کمس کروا تا حمیا نور آخر بهت می فالتو حرام حمروه غیرضروری اورمعفردسان ادویات سے ایک مجھن قاحل تیار کر ڈالا۔ مرزا قادیانی کے ہے مرزاہشرا تھ قادیانی نے اس بات کا اقرار ہوں کیا ہے کہ:

"واكثر بير محر المعيل صاحب نے مجہ ہے بيان كيا كر معرت مسى ميجود عليه السلام (مرازا تادیانی ) نے طامون سکھایام میں ایک دوائی " تریاق الی" تارکروائی تھی۔معرب خلیف اوّل نے ایک بوی حمیلی باقوتوں کی چیش کی ۔ وہ مجمی سب پیوا کرائی جی ڈلوا دیدے۔ لوگ کوستے جینے تھے۔ آب اعمد ما کر دوائی لائے اور اس عی طواتے جائے تھے۔ کو تمن کا ایک بڑا ڈ بالاسے اور وہ مجی سب ای کے اندر التا دیا۔ اس طرح وه والعم أني كاك كي كرانك يول لا كرساري الت وي (محر چندسطور بعد مرز اشيراح الأوياني ال

بات کا بھی افراری ہے کہ) ملی تحقیق کرنے والوں کے لیے علیمہ علیمہ مجان بین بھی ضرور کی ہوئی ہے، تاک اشیار کے خواص متعین ہو میس۔ (سیرت المهدی حصر سوم می 219-219)

حكيم نورالدين كااقرار

جب سیم نورالدین خنیف آدیان نے سرزا قادیائی کی بداحقاند حرکت دیکسی آو بے ساخت ال فیائی کی بداحقاند حرکت دیکسی آو بے ساخت ال فیائی کہ بن کہ بن کہ بن کے بیائی ہوئی ودائسی فیل فائدے کی بجائے غیر جاتدار اور بے اثر ہے۔ ملاحظہ دو۔

مرز الشيراح وقاد ياني سيرت الهيدي على لكعتاب ك.

(''شریق اقبی' جس مرزا کا دیائی نے ) دلی اور انگریزی اتبی ودائیاں ملاویں کہ معنوت خلیفہ الآل ( سکیم نورالدین ) قربانے گئے کہ بلی طور پر تو دیب اس مجموعہ بھی کوئی جان اور انٹرنییں رہا۔'' (سیرت البہدی حصرتها میں 218)

التي ہو تنئيں سب تدبيريں

مرزا قادیائی کے بتائے ہوئے اس معزد سال نے جسے اثریان الی کا عزاز حاصل تھا، لوگوں نے کیٹر تعداد ش استعال کیا لیکن محت کے ان طلب گاروں کے ساتھ سرزا قادیائی کی روحا نیت اور اس کے اثریات الکھا ' نے کیا سنوک کھا؟ بڑھیے:

"اس جگد ( قادیان ) زور فاحمان کا بہت ہور ہاہے۔ کل آ ٹھ آ دی مرے تھے، اللہ تعالی اینا فعنل دکرے کرے۔" (مرزا قادیائی کا مکتوب مررہ 16 اپر بل 1904 م)

" قادیان ش ایمی تک کوئی نمایاں کی تیس ہے۔ ایمی اس وقت جو کھدر ہا ہوں وایک ہندو بیجا ا تھا نام جس کا تھر کویا ہم ہے وج ارب و اواد ہے۔ چند کھنٹہ بھاررہ کردائی ملک عدم ہوا۔"

( مکتوبات احدیدُ جلد عجم نبر چیارم ص116)

" تذري كري اخو كم سيندمها حب سل. ا

انسلام میم و رحمته افقد و برکاق ۱۰۰۰۰ اس طرف طاهون کا بهت زود ہے۔ ایک دومشتبر داردا تیل امرتسر عمل بھی ہوئی میں۔ چند دوز ہوئے میں میرے بدن پر بھی ایک ملٹی نگل تھی۔'' ( مکتوبات احمد یہ جلد نجم انسر اؤل کتوب نمبر 36)

'' قادیان میں طاعون آئی اور بعض اوقات کافی سختہ صلیمی ہوئے ۔۔۔ پھر ضدانے معرت کی میعود کے مکان کے اروگرد بھی خامون کی تباش دکھائی اور آپ کے پڑد سیوں بھی کی موقیں ہوئیں۔'' (سلسلہ احمد مذہبے مالال میں 122) بیر تھا کذاب قادیان کی روحانیت اور''مڑیاتی الین'' کا نینس کرجس فض نے ملائون کی وہا کا شکارٹیں بھی ہونا تھا' اسے بھی طامون نے بچپاڑ کرمرزا کا کذب اور اس کی جعلیٰ حکمت خطرہ جان کو سب سے سامنے افشان کر دیا۔

## مرزا کی جعلی تھیمی کے مزید نمونے

مرزا تا دیانی کو دستوں کی بیاری تھی جالی ہے جالی تر نیم مکیم بھی اس بات ہے آ شاہے کہ دستوں میں دور دکا استعال مزید دستوں کا باعث بفرآ ہے لیکن جالیت کے بالی گونڈ میڈلسٹ کا امرزاز ممجنی قادیان کوئی حاصل تھا کہ دو دوستوں میں بھی دور دکا استعمال زیادہ کر دیتا تھا میں ہے اس پر دستوں کی مزید برسات برس پڑتی اور اس کا تقریباً سارا دن لیفرین کے چکروں میں کر دیا۔

مرزا قارياني كابينا مرزابشراهم قارياني كلمتاب

'' وود حاکا استعمال آپ اکثر رکھتے تھے اور سوتے وقت تو ایک گھاس مفرور پہتے تھے اور ون کو بھی' پچھلے دلول میں زیادہ استعمال فرماتے تھے کہ تکہ بیستعمول ہو گیا تھا کہ ادھر دود جدیا اور ادھر دست آ گیا اس لیے بہت ضعف ہو جاتا تھا اس کے دور کرنے کو دن میں تین جار مرجبہ تھوڈ اتھوڑ ادود جدما ات قائم کرنے کو پی نیا کرتے تھے۔'' (سیرے البحد کیا مصدوم میں 134)

قادیا نید! خصومہ قادیاتی ڈاکٹر وعکیمواور میڈیکل اضرو! مرزے کے اس جاہلات جمل کی ہیروی کرتے ہوئے تم پر مجی لازم ہے کہ جب تسعیس وستوں کا مرض آ گھیرے تو تم صحت کے تمام سائنسی دطمی قوائین وضوالیا کو ہالائے طاق رکھنے ہوئے فوراً دود ہوکا استنہال زیاد پار کردوا در لینزین کو ہار بارا ہے دیدار کا شرف بخشوادر اگر دست مزید ترقی کرتے جا کمی تو مزید دود پومنگواتے جا کا چنے جا اُ اور ساتھ ساتھ اسے جملی تی کے طبی شخوں کی مجمع تھیں کرتے جا ہے۔

## محرمی وانوں کا علاج محرم کیڑے

'' گری دائے'' جیبا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جم پر نگلنے دالے وہ اجمار جو گری کے باعث نمودار جوتے ہیں۔ سادی دنیا کے ڈاکٹر و تکیم حی کہ ایک عام انسان بھی اس بات سے بخو بل آشائے کہ اگر جم پر محرک دائے نگل آئی کی تو گرم لیاس سے تعمل مجتنب رہنے میں عل دائش مندی و عاقبت ہے لیکن مرزائے قادیان کی عمل و مکت کی داد دیجئے کہ شدید موسم کر مامیں جب محرق دالوں کا عذاب اس کے سادے جم کو پوتم ہار بنا تا تو بچاہے ترم دسرد لباس کے دہ معربے کرم لباس مکن لیتا۔

مرزا بشيراحم قادياني فكلعاب

"ابعض اوقات كرى من حضرت مسج موجود طيدالسلام (مرزا قادياني) كى يشت بركرى دان نكل

".ZZ.1

چرمرزا قادیانی ان کری دانوں کا علاج کیے کرتا مرزا بشراحد قادیانی عن لکھتا ہے کہ: انسان کی انسان کی انسان کی سے ''یدن پر گرمیوں بھی عموماً طمل کا کرد: استعمال فریائے تھے اس کے اوپر کرم صدری اور کرم کوٹ '' پہنچے تھے۔ یا جامد بھی آپ کا کرم ہوتا تھا۔ نیز آپ عموماً جراب بھی پہنچے تھے۔'' (بیرت المبدی حصد اول م میں 66)

( مگرگرم پانی ہے نہا تا ہمی ہوگا اور وحوب کے بیٹے بیٹو کر آ ٹھووی اطرے ہڑے کر کے کہنا ہوگا کریٹی خاتدانی میکیم جوں۔ ناقل }

مرعاذع كرواكي مرير بانده ديا

ایک وفد قادیان شی مرزا قادیان کا ایک عزیز خت بیاد موکیا جس سے اس کا دہائے بھی کافی متاثر ہوا۔ چا نچے اس کے کمر والول نے مرزا قادیانی کو بطور معالج اس کا علاج کرنے کے لیے بلوایا۔ مرزا قادیانی نے وہاں بھی اپنی جابلیت کا جوت فراہم کرتے ہوئے اس مریش کا علاج ہے جو یز کیا کہ ایک مرقا ذرج کردا کے دیسے بی فون بھی لتمزا ہوا اس بھارے کے مرح بائد عددیا۔

ميرت المدى على مرزايشراحدقاد بإنى الدكم متعلق بين رقم طراز ب:

" معرت والده صائب لين ام الموسين اطال الله بنائها في جمع سے بيان كيا كدايك وقد مرزا نقام الدين صاحب كوخت بخار موار مرزا نظام الدين صاحب كرمزيزوں نے معرت صاحب كو اطلاح وى اورآ ب فوراء بال تشريف لے محے اور مراسب علائ كيا۔ علائ بياتا كدآ ب ساؤم عا ذرج كرا كرم يہ إلى عاس" (ميرت العبدي معدموم من 27)

مرزا قادیانی کے متعلق اس طرح کے درجنوں حوالہ جات ویش کے جا تھتے ہیں، جن سے وہ جل معانی یا نیم محیم تو یوی دور کی بات ہے ایک کم قیم انسان بھی ثابت فیش ہوتا لیکن قادیانیوں کی مرزا قادیانی کے متعلق اندھی تھید کی انتہا دیکھنے کہ بجائے دو مرزے کی ان بیددہ اور جابلانہ ترکات دیکھ کر اس سے عقیدت کے تمام بندھن تو زکر اسلام کے چنستان روح افزائس داخل ہوتے وہ اب بھی اسے "ملم الطب" کا شہنشاہ مقدر کے ہوئے ہیں۔ قادیانیوں کا روز نامداخبار "الفضل" اینے 21 اکتور 2002 و کے تارے می الکھتا ہے:

""سیدنا وامامنا حضرت بانی سلسلہ اجرب (مرزا قادیانی) نے اپنی رومانی آگے اور چیئم بھیرت سے جہاں "علم الادیان" پر ایک انتقابی روشی ڈال کہ ون چرجا دیا، وہاں "علم الابدان" بیتی میڈیکل سائنس اور طب کے سلسلہ بیس بھی بوری عمر بے شار رومانی تجربات و مشاہدات کے بعد ونیائے طب کے لیے ایسے بیش قیمت رہنما اصول رکھے جومرف اور مرف ایک ربانی تصلی بی کی خدانی خضیست سے مخصوص ہو کے بیں اور دھوئی ہے کہا جا سکتا ہے کرآئ کے طب اور سائنس کے ماہر فاضلوں کا لنز بیران بہلوؤں کے اعتبار ہے۔'' کے اضار سے بہت مدتک خاصوش ہے۔''

قادیانی اخبار" النشل" بہاں جموث بولنے عمی اسٹے کردکھنٹال مرزا قادیانی کوجی بات دے کیا ۔ ہے۔ مال تکرحقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے طب کے میدان عمی جو انسانیت کش اور معزرساں اصول مرتب کیے جی ان کی نظیر طب اور میڈ یکل سائنس کے ماہرین شن تو کیا کمی فٹ یاتھ پر بیٹھے ہوئے اس محض شن جمی تیں یائی جاتی جس کی معل جددت تو برداز دائتی ہے۔

لیکن اگر باقی باتوں سے قطع نظر ایک لور کے لیے مرزا قادیانی کو ہم میسم میں تعلیم کرایا جائے پھر بھی اسلام اور جدید سائنس مرزا قادیانی کی تروید پر کمریست نظر آئی ہے کیونکہ نم میسی کی مخوائش شدوین اسلام عمل ہے اور شدی جدید سائنس عمل، طاحلہ فرما کی :

جالل معالج اسلام اورجد يدسائنس كي نظر مي

اول اسلام نے انسانیت کے لیے حفال محت کے ایسے امول مرتب کیے ہیں کہ بندہ ذیادہ سے ذیادہ سے ذیادہ سے ذیادہ سے ذیادہ سے ذیادہ بار محل اور وقت بچار ہے۔ تاہم اگر کوئی بیاری حملہ اور ہوجائے قراس کا مناسب طابح میں چی چی کیاری حملہ اور اس فی سے حلب کو ہا قاعدہ آئی۔ فی کے طور پر پروان پڑھائے اور اس فی کے باہر ہن بیدہ کرنے میں سب سے پہلے ہیں ال سلمانون نے فی قائم کے اور سب سے پہلے ہیں ال سلمانون نے فی قائم کے اور سب سے پہلے ہیں ال سلمانون نے فی قائم کے اور سب سے پہلے ہیں ال سلمانون نے فی قائم کے اور سب سے پہلے ہیں ال کی نے وضع کیا تاکہ محقف بھاریوں کا سمح سے پہلے رہن وار مرجوں کا ایک ہا قاعدہ نظام بھی انہ علیہ دا آلہ وسلم کا فر ان احت مسلمہ کے معمل داور اور امر است مردا کے لیے با صفحی شای ہے۔

ارشاد نوراملى الدعليدوآ لدوسم ع:

"ومن تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن.

ترجرہ جس تھی نے طم الطب سے نام کی کے بادجود طب کا پیٹر اعتیار کیا تو اس ( کے غلا علاج 'معراثرات ) کی ذرراری ای تھی پر جا کہ ہوگی۔''

حضور تی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے ایک محافی کا واقعہ ہے کدآپ یاد ہو گئے۔ ان کے طلاق کے دو طبیب آئے۔آپ ملی الله علیه والله وسلے الله علیہ وقال کے دو طبیب آئے۔آپ ملی الله علیہ وآله وسلم میں موقع پر تشریف فرما تھے۔ آپ ملی الله علیہ وآله وسلم نے فرمایا کرآپ دونوں ہیں ہے جس کا مجربہ زیادہ ہے وہ علاج کرے۔ چنا تی ان دونوں ہیں ہے۔ جس طبیب کا علم طب پر میوراور تیجریہ زیادہ تھا، اس نے اس محافی رسول کا علاج کیا۔

حضور في كريم على الخدعليدة لدوسلم في ايك اورجكدار شاوفر مايا-

besturdubooks wordpress.com البكما اطب من تطبب و هو لا يعرف طبا فهو ضامن (الإواؤوكاب العب ''ام کسی نیم حکیم کی وب ہے کوئی مراکیا تو اس کی موت کا ذر مدداروہ ذا کم اور حکیم موگا۔'' اس فریان نے جہاں اوکوں کوطب ہیں تنعیص کے لیے مہیز دی ویاں اسلام کی اولین صدیون ہمی علی جعن سازوں ہے بہتے کے لیے میڈیکل کا آیک یا قاعدہ امتحانی نظام وٹنع کرنے ہمرانجی عاد لی۔ بہی ویہ ہے کہ مسلمانوں میں ہزے ہڑے ماہ بن طب اور سرخن پیدا ہوئے۔

ونیا میں سب سے پہلے ڈاکٹرول اور طبیعول کے لئے استحانات اور رجشریش کا یا تا عدہ لقام عمای خلافت کے دور میں بغداد میں وضع ہوا ہے۔جلد ہی پورے عالم سلام میں بالغ کرویا "بیا۔ واقعہ بول ہوا کہ اُنک چھی میسیم کے ہاتھی طلاح ہے ایک مریقی کی جان چکی ٹی۔اس جادیثے کی اطلاع حکومت کو پکھیا تو تحقیقات کا علم ہوا۔ پہتہ بدچلا کہ اس عطاق طبیب نے میڈ نگل کی مردجہ تمام کتب کا مطالع فیکس کیا تھا اور چدائک آٹالال کو بڑھ لُننے کے بعد مطب (Clinic) کھولیا کر ہینے کی تھا۔

ائن عادیثے کے لوری بعد حکومت کی طرف ہے معالمین کی ہا تاعدہ رجشریشن کے ہے ایک بورہ بنایا کمیار جس کی سربرای اینے واقت کے عظیم طبیب سنان بن ثابت کے ذریرہ کیا۔ اس بورہ کے سب ہے بہنے صرف بغداد شہر کے اطباء کوشار کیا کو بعد جلا کہ شپر بھر میں کل 1000 طبیب ہیں ۔ تمام اطباء کا با قاعد اتحریری امتحان اور انٹرو ہولیا ممیار ایک بڑار میں ہے 700 معالی بائی ہوئے۔ چائیور جنریفن کے جد اُنعیں برکیش کی اجازت وے دک مگی اور ناکام رہ جانے والے 300 اطلبَ وکو برکیش کرنے ہے روک وبإ كبياب

61 مر معمور طبیب این سهل بغدادی نے اپنی معمور کماب " مخارات" من مند معالجت بر بینینے کے لیے چھ منروری شرائکا رقم کی ہیں اور للغ ریہ کہ سرز اقاد بائی شی ان رقم کردہ شرائکا میں رہے ایک شرط مح ميں بال باق مائن سيل بغدادي محصة بيل ك

اس معالے براحماد کیا جانا ماہیے جس نے علم دلب کی تعیل اینے دفت کے برے برے اسا تذو نن سے کی مواور حملی مثل و تجربیہ کے لیے ایک مدت دراز تک ماہرین کی ندمت میں رہا ہواور ان کی محرالی میں مریعتوں کیا و کچہ بھائی اور علاج معالجہ کہا ہو اوران بزرگوں سے سندھیارت مامٹن کی ہوا تب جا کر یخار بول کی ظرف رجوع کرے۔''

إسلام أور مسعمان اطواء كي الن جايات سن آج عالي ادار وصحت (World Health) Organization) W.H.O كي مظيم مي شنق ي ادر تا فوة مطالبة كرفي ب كرتمام غير مستدعط نيول (Quacks) کی بریمش کومسدود کر دیا جائے۔

(Preventive and Social Medicine By Dr. Scal p160)

384 عامین کے کا ایس سے پہلا گاٹون 1821ء بھی معرض ویجو پھی آیا۔ اس کی رو سند ہر دو محض جو طابع موالع کا وجو بداد ہے لیکن اس کے پاس سمی متع محف کا بح یا س اسمينيوت كاستديا اجازت ناستين لو كانونا اليصف كو ريكش كرف كاقلق اجازت جيل اوراكرابي معالج سيركس مريش كونشدان بيتي تواس كا تاوان معالج كوادا كرتاع سعكا

قادیاندا سوچ کداگر سرزا قادیال آج کے اس دور عن زعرہ مونا تو بینیا ایک محرم کی حیات سے اس برمقد سے بھا اور وہ جعل سازی ترنے اور لوگوں کوموس سے تھوڈے برسوار کرنے سے جرم میں پیائی کے ہودے پرافادیا جاتا چرتم کے افوق فی لئے رہ جاتے کر کوئ جارا نی طب و محمت کے ميدان عي قدم ندركت توشايد بهالي ك بعند عري جانا اوريدذات ورموائي و كمنانعيب ندموتي -



besturdubooks.wordpress.com

#### مظغراح مظفر

# رابى منزل مراد يا تاب

(بدائرو يوقع بوت عيرى اندن كرااز يمر جاب معارض والف كيا)

م واحل احداد رفح عادیدا قبال کی بمع الل خاند قاد یانی جماعت سے بلیجد کی خبر س ایجی کرم حميل كروس كرهوهم (بمبرك) يتعلق وكليد والدابك نهايت كلس بدائق احرى مظر الامتغارة ا بن الميد كي مراه معيد أو حدد أفن إخ من مولانا مثناق ورحن امير عالى بمل تحفظ لتم نبرت برمني كيد باتھوں اسلام قول کرتے ہوئے جماعت احمد بدے اپنی میٹھدگی کا اطلان کر دیا۔ منظم صاحب بمبرک جماعت میں فقف ادوار میں بغور رمیجی سیکرٹری تجیدا محت اور وقارقمل کے شعبوں میں جمامی خدیات م انجام وسية رسيد ودايك الى ياسيد ك شاع بحى بين وأحول في مخلف عناعي مفابله جات عن كولز ميذل اور بہت ماری تحریق استاد ہی ۔ صل کر رکی ہیں۔ انھوں نے ایک نہارت بی شاعداد اور پر وقار تقریب جس کا افتقاد وہال کی مقالی تنظیم نے کہا تھا، سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حرب اس روکن کے بیجے سات سال کی کتب بنی کے طاور ڈائی مشاہرات رجماعت کا داکھی کردار، سنت نیری ہے جماعت کا اجتماب اور عماعت کے فیر فعری و فیر شرق شعاد بھی شامل ہیں۔ تقریب بھی موادی مشتق ارجل کے علاوہ پہلے سے بھاھت مچوڑتے دائے جناب افتحار امر اور جناب نیخ رائیل آجرنے بھی انتہاد خال کرتے ہوئے کہا کہ ع مع كھے مبلد كا عمامت احمد يو جوز ؟ اس بات كى فتائدى كرتا ہے كر جابا زمورة وائى اندى عقيدت ك ون عنم مورے ہیں اور مجھدار لوگ اب حقیقت بیندان راستہ اختیار کرنے ہوئے اسلام قول کررہے ہیں۔ انمول نے ان تمام احمد ہوں کو جوانک انو نے ڈر کی جد ہے کہ کہیں وہ اس کیے نے رہ جا کیں اور جماعت کو جھوٹا تھے ہوئے بھی اس کے ساتھ چنے رہنے پر جیور ہیں پیغام دیا کہ وہ بہت ہے کام کس اور مرزا غلام احمد تاویانی کی خلای کا طوق گلول سے انار مینک کر معزیت محد مصطفی تی خلای می آگر ای آخریت سنواری ، ہذری اور ہنارے لئام سلمان ہا تیول کی باقیمی آس کو مجے لگائے کے لیے ہروقت کملی ہیں۔ مظفر احمد مظفر کو میدر کیادول کے فون کرنے والول شی بہت ساری اعلیٰ شخصیات سے علادہ سابل معدد یا ممثلن جناب رفی نا در مین شامل تقدمظر معاحب نے گذشته مات سال کی دبیری کا حوالہ ویا ہے، بیادی عرصہ ہے جہب جموئی بیعتوں کا ایک خوفان برقمیزی اپنے جو بن پرتھا۔ ونے کو بیوتوف منائے کے چکر علی عاص خود او بن کی اور جو وقت تربیت کرے احمدیوں کوسدهائے کا تھا، جموت کے بیٹے سوجودہ قادیاتی غینہ مرزامسرہ راحمصاحب بیسب بیکود کھنے کے بادیودیا تو ہاشری ہی رہے۔ ہول کے اور یا چرشیر جاویو سے نیا خطیر تکھوا کر یاد کر رہے ہوئے درنا ہے سب بیکی جائے کے بعد اسخے برسے جموت اور فراڈ کا اعتراف کرتے ہوئے وہ جموثوں کا نشان عبرت بنا بیکے ہوئے راب اس سابقہ تعلق اور شیدائی احمدی کا ایمان پر درائٹرہ ہو پڑھے اور فور فریاسے کرفادیاتی ہم عند کس مقام پر کھڑی ہے؟

ہما در پھانوں کے علاقے ہما ہرصہ کے خوبصورت شہر لو شہرہ کے ہائی ، مظفر صاحب مسکراتے چہرے کے ساتھ فاطب ہے دل موہ لینے والے اتھانہ میں بات کرتے ہیں۔ وہ ٹیک اوجھ شاعر اور سابق بدرائی احمدی ہیں۔ چہ بہن بھائوں میں تیسر انبر ہان کا۔ جماعتی خد مات میں ایکور ہے ہیں، ان کو شاعری میں جاهت نے کی سرنیفکیٹ بھی دسیتے ہیں وہ کولڈ میڈسٹ ہیں۔ لوشہرہ میں سکول مجھ اور اس شرکو بھیر آف سائنس کی ڈکری لینے کے بعد چھوز کر دنیا دیکھنے کی گئیں میں زفلہ جمری اور جرنی پہنچے تو سائنس کی ڈکری لینے کے بعد چھوز کر دنیا دیکھنے کی گئیں میں زفلہ جمری اور جرنی پہنچے تو سیمی کے بعد جس کے بعد جس کے ایک خوبصورت شعرے انٹر دیوکا آ جاز کرتے ہیں۔

کل سے مقفر کر رہا ہے بجک بیکل محقّطو آج سے اکھ دو اسے مجمی دوستو کفار میں

تمائنده سائٹ :انسلام منیم مظفر صاحب،خوبسورت شعرب،آپ کو کفارش ہے جمیس یا؟ مظفر احمد مظفر: ولیکم السلام ،شکریہ (ہنتے ہوئے ) آپ مجھے سلمان می جھئے۔ تمائندہ سائٹ :معاف تیجنے کا شروع میں مجھوڈ آئی سوال کرون کا میں آپ بیوائی احمدی تھے؟ مظفر احمد مظفر: تی! مہرے پروادا کرائی قدر نے مرز اغلام احمد صاحب کی بیعت کی تھی۔ تمائندہ سائٹ: امحقرسا خاندائی ہی مظراکر آپ کو احتراض نہ ہو؟ منازی میں نازید اس میکانے سے در میں میں کی ساتھ میں میں معلوم اسلام سے معلوم میں میں معلوم معلوم میں معلوم میں

مظفراح مظفر: پلیز بے تکفی سے ہوچھ اہم پانچ بھائی اور ایک بھن ہے۔ والدصا دب بیشل بینک آف پاکٹنان میں واکس پریڈ ٹیر منٹ اور بعدازاں جینک کے چیف آڈٹ آفیسر صوب مرحد تھے۔ کیا آئیب شاوی شدہ جی ؟اور آپ کے ماشاء اللہ کتنے بیچ جیں؟ منظفر احدمظفر: ی امیری شادی الکیندش بهای سائدسال سرآ باد جالندهر کرد اجهوت خاندان ش بولی ب ادر مرس باشاء الله تمن منبح بین جن ش سدد و بیخ احمد یت سد تا تب بوت کی بعد الله الله موت کی بعد بعد الله نے افوام کے طور پر عزایت کیے بین!

نمائندہ مائٹ: کیا آپ کی دالدہ حیات این اور آپ کے قبول اسلام کے جعدان کا اور دوسرے افراد خاندان کاروبہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟

مظفر احمد مظفر: والدصاحب فوت ہو میکے ہیں، والدہ صاحب میں اور بادجود کے۔ وہ اس فیصلہ سے خوش نہیں ہیں نیکن ان سے تعلق برقر اور ہے۔ ایک بھن اور ایک بھائی نے تعمل طور رفطع تعلق کر لیا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی رابطہ زیونے کے برابر ہے!

المائنده سائف: آب ك فاعران ش كولى جماعي ذمددار بول يرجى فائز ب ياتما؟

مظفر احدمظفر: ویسے تو مہدے دار بھی ہمی رہا ہوں اور گھرے دوسرے افراد بھی مکھ نہ ہمی جاعت میں ایکٹو بیں لیکن اگر آپ جاعت کی طاذمت کے بارے میں بوچورے ہیں تو میرے تا یا موانا تا محد شفح اشرف ناظراصلاح دارشاد نظے، اورامی جانتے ہیں کہ بیا کیے بہت اہم مہدوے جاعت میں !

نمائندہ سائٹ: آپ نے کن جمائق مہدوں پرکام کیا ہے؟ منازیدہ منازی

متلقراح مظفر:

لیکن آپ کی بات کا جواب راز بھین تا قادید کی جماعت چوڑنے تک میشار عهدوں رکام کیا ہے۔اداکل عرض ناظم محت ، بعداز ان ناظم وقار عمل ، ناظم تجدید ، ناظم اطفال ، تیکرٹر ک بال ، نائب قائد مجلس خدام الاحمد یہ قائد مقامی دفیرہ

نما تحدہ سائٹ: کیا آپ نے سب قادیانی خلفاء کی بیعت کی ؟

مظفر احم مظفر: ی نیس موجوده خلید میری تائب ویرامت کے بعد افتد اریس آئے۔

نمائندہ سائٹ: آپ کا بنیادی افسان سرزا صاحب کی تعلیمات پر ہوا یا نظام پریا کی عہدے دارے ذاتی اختان نے پر بناعت چھوڑی؟

مظفر اجرمتلفر: میراکس سے کوئی ذاتی اختلاف تہیں تھا،لیکن نظام جاعت سے اور مرزا صاحب کی تعلیم سے ، دونوں سے جھے اختلاف ہوا۔

نمائنده سائك: كونى تعليمات آب كينزديك علوخيس؟

مظفراحمد مظفر: مرزا قاديالي كي تعليمات كود هدي ما يحق ين واول ووحد جر 1901 و

ے پہنے کا ہے اور دوسرا وہ حصہ جو اس سے بھر کا ہے! مرزا صاحب کے اٹکار ونظریات وولان جسوں اور ادوار میں مخلف ہیں، بین پہنے حصہ بی انداز گر اور دیک ہیں ہے، اس حصہ بی مرزا سیاحب ومولی تھوت سے اٹکاری ہیں اور مدتی تیوت پر لعنت قربار ہے ہیں اور دہسرے حصہ بی بین ا 1941ء کے بعد صریح رنگ بیں دموئی تیوت کے اقرادی ہیں۔ مرزا صاحب کی تعلیمات میں اول درہے کا نشاد اور تاویلات کمتی ہیں جو مرزا صاحب کی تعلیمات کو کوشہ میں وسیل و جی ہیں اور وہائی ظل پر وسیل بخت میں جاتی ہے ا!!

نمائندہ سائٹ: آپ مرزاصاحب کے دموے کو تنتی طور پر کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مظفر احمد مظفر: وی جو پاری است مسلمہ کی مشتر کہ رائے ہے، جو داختے طور پر اپریل 1974ء میں کہ کور میں رابطہ عالم اسلال تمام مسلم تنظیموں کی آواز سے آواز طاقے ہوئے اور دید میں اس کی ٹائیے میں 7 متبر 1974ء کو یاکستان کی قرمی آمیل میں خاہر کی گل۔

نما کدہ سائٹ اب می آپ سے سوال کرتا ہوں مرزا ساحب کے خلفاء کے متعلق ان کے بینے اور فلینہ تانی مرزاجشرالدین محمود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

مظفر احد مظفر اس موضوع بایریخی اوراق خودگوادی اوران تاریخی حماله جاست اور شواید بر مرا بورااه تا و ب

ٹمانندہ سمائٹ: آپ تو مہدے دارتھ اور آپ بنا سکتے ہیں کے مرز اطاہر کی بیعنوں کی حقیقت کیاتھی؟

منظفر التورمنظفر: دیکھیں برامرددورق کوئی ہے اور اس کا منظفر التورہ کی واسلائیں! بید محق افراد جاحت کا مورال بلند کرنے ، ان بھی بھتی ہوئی حدث الحال کی چنگاری کو ہوا دیے ، جاحث بھی اس کے پیدا کرنے اور کا میاب خلاخت کے جھنڈ ، بلند کرنے کی ایک کارآ کہ کوشش تھی ، جو وقی طور پر افراد جاحت بھی ڈود بانوی کورخ کرنے بھی ایک کران کا کام کرگئی اور عام قبم سادولوں آ وی اس فرنے اور دھوکے بھی آ گیا کہ اب دنیا بھی بھا حت احمد یہ ہے انتظاب اور فق کے ترائے پڑھنے کا وقت آ گیا لیکن مملی طور پر یہ کاوشیں اور دھ سے سندر کی جھاگ کی طرح بیٹہ مجھے اوراحدی فود حقیقت کا سامنا کرے لرز ، برای مام وسششد در دہ گیے!!

نمائندہ سائنگ : کادیانی جلسوں علی اکثر فیر کلی لین بورد چین افراد آتے ہیں، کیا وہ سب احمال ہیں یادہ بھی کوئی دعو کہ ہے؟

مظفر اجرمظفر: نبیل بین! یہ جا حت کا وغیرہ رہا ہے کدا بیے موقعوں پر تمام غیر کل سفارت خانوں کو دعورت نامے بھیج دیے جاتے ہیں، یہ افراد ان دعوت نا موں کا پاس کرتے ہوئے" و یک اینڈ" میں میچ جاتے ہیں، یہ احدی بیس ہوتے صرف دک آئی ٹی کے طور پر مرح ہوتے ہیں۔ و یکھنے والافورا مرحوب ہو جا تا ہے کہ اس قدر نیر کمکی افرادا حمدی ہو گئے ہیں، ورحقیقت بیرسب نیر کمکی سفارت خانوں کھی کارکن ہوتے ہیں۔

من النده سائك: قادياني حفزات كيتم بين كداسلام كائي تشميس بين-آب في تون كالشم كو كل المالات كالمركوم المنظم كو كالإسب

مظفر احمد مظفر: وواسلام ہے سرزا صاحب نے اپنی افراض مفومہ اور مقاصد فرسومہ کے لیے اور کر دیا تھا، جے سروہ اسلام کہا تھا، جے باس دودھ سے تشبیدوں، جے مولویوں کا اسلام کہا وہ اس نے اس اسلام کوتیول کیا ہے!!!

قمائندہ سائٹ: آپ کے خیال علی جماعت بچائی یاجھوٹ، کس معیار پر کھڑی ہے؟ اوراس جماعت کی کوئی اہمیت ہے؟

منظر احد مظفر المحد مظفر : بدونیا وار العن ب منت نے فئے آئے دن سراخارے ہیں۔ زبان تحدیم میں جرب ، وہ مجی اس اسلام کے دعویدار ہے۔ انھوں نے جرب ، وہ مجی اس اسلام کے دعویدار ہے۔ انھوں نے صحابہ کرام کے عقا کدو مسلک ہے ہیں کرنے موقف اور مقا کہ گھڑ نے ہے۔ آپ جانے ہیں کرمحابہ کرام کی جما مدو کو آن کریم ہے الگ ہو کی جما مدور قرآن کریم ہے الگ ہو میں معاد قرآن دیا ہے ، اللہ اوار آن کریم ہے الگ ہو میں معاد قرآن کریم ہے الگ ہو مرب دیکھیں کہ محابہ کرام کے عہد میں بی اہل ہوا اپنا کام دکھا بچے تھے۔ بدعد بدت کی جمیت ہے دست مرب زد کی تعدیم اوقات ہو گا۔ موالے کی وقال ہے کہا جامل!

نما تنده سائن : جیدا کرا ب نے کہا کہ بیسلسلی تعمیری تیں تو اس کا تعمیان عالم اسلام پرکیا اے؟

مقلم احمد منظفر الحيد منظفر : محيم الاست علامه الآل في بؤے واضح رنگ يلى برونت قرما ويا فقا كد " قادياوني اسلام اور لمت دونوں كے ندار جيل" اور چرا يك اور جكه فرماتے جيل" قاديا تيت يہود عت كا چرب ہے" كھرفر ماتے جيل" قاديا نيت كا سب سند بنزا تقصان سے ب كدا يك غير مسلم اسند اسلام مجدكر قول كرد ما موتا ہے اور اليد بير ہوگا كدود ايك كفر سے نكل كردومرے كفر على جود ما موتا ہے۔"

نماکندہ ساتف : علاے اسلام قادیانوں کا تعاقب کررہے ہیں، کیا آپ ان کے کام ہے۔ علمئن ہیں؟

منظفر احمد منظفر : الحدید امرزا صاحب کی وفات کے بعد براحت ایک منظم خریک کی صورت اختیاد کر کی ہے ، اگر چیناء نے مرز اصاحب کی زندگی میں بی اس جماعت کا تعاقب شروع کر دیا تھا جواب تک جاری ہے۔ سب سے پہلے علامے لدھیانہ نے اس کی تحقیر شروع کی ، بعدازاں دیگر علاء نے اس کی تقلیدگی، بن علیاء نے ان کا ہر میدان و کاز پر کاربہ دکامرہ کیا ان علی سرفیرست مولانا تھے اللم آئی۔
مول ہ شاہ الله امرتری ، مول ہ سعدانلہ او میانوی اور معتریت ویر مبری شاہ گولا وی تھے۔ بعد میں محدث العیم معفرت سیدانور شاہ صاحب کشیری بیخ الحدیث وار العلم و بع بند بھی متوبہ ہوئے اور انہوں نے جمامی طور پر مقابلہ کی طرح ڈالی۔ انہوں نے مجلس افراد کے سرفیل خطیب ہند معفرت سید مطاء اللہ شاہ متاری کے باتھ پر بیست کر کے انہیں امیر شریعت مقرر کیا اور ان کی بوری بھامت کو مقابل الکو اکیا۔ ای طرح علامہ اقبال نے مول ہ تفاول کے انہوں نے موان مقور سے بیا تھیں میں مدید کے بعد احد بیاں کا سابقہ فاتی تا وال مون متوبہ کیا۔ تعشیم ہند کے بعد احد بیاں کے بیچے کے اور علی مول یا مول یا محد میں ان میں میں مقابلہ کا بھی اور دھوت اسلام دیے اور جمنوں نے مرز امحد و سے اسلام دیے اور جمنوں نے مرز امحد و سے امرام کرتا ہوں۔

تمائنده مائك: قاديانى كبتي من كما بدرة موسك مين- آب كاكيا جواب ب

منظفر احدمنظفر: عن السندافرادی و ما فی محت مخدوق قراد دول کا رحری سے لفظی معیٰ جس کافر جو جانا دلحہ جو جانا و اسلام سے چھر جانا دلین کفرست براہ ست کا اعلان کرنے والے کو دکفرست تا تب جوئے والے کو مرتد فیس بلکہ مسلمان سکتے جیں۔ بھرے نزدیک تو اس سلسلہ سے پہلے مرتد خود مرز و صاحب ہوئے کر اینے ندموم مقائد سکے فشر بھی خارج ازوائز ہ اسلام جوئے۔ لیٹرا ایسا کسنے والا احدی خود اپنے مانے پر اس کلام رقد کی مجرفعد اتی شید کرتا ہے۔

۔ فمائندہ سائٹ: آپ کے بھول مرزا صاحب جموٹے ہیں لین احدی حفرات کا کہنا ہے کہ چنکہ ضاکی نعرت مارے ساتھ ہے ہیں لیے ہم ترتی کر رہے ہیں ،لیکن جموثوں کے ساتھ او خدا کی تعرت فیس ہوتی 1

منظفر احر منظفر: ونیا کا مواج می ایدا ہے کہ بھاں فیروشرکو تعطفے ہو لئے کے لیے بکداں ماحول فراہم ہے، بلک شرکی تشجیر دبلغ زیادہ مہل وجوزی ہے ہوتی ہے، ہم ضے پاگل طیال کررہے ہوتے ہیں عوما اس کی لاک میں باتی سب پاگل ہوتے ہیں۔ا تدھے کو ہر طرف اعد جرا دکھائی دیتا ہے، میرے کو چیار سوستانا محسوس ہوتا ہے، ای طرح اہم ہوں کا گمان مجی قاط ہے کہ دو کروڈ دل کے بیچی کھی ہیں۔ حقیقت ہے ہے کہ دو آئے ہی تک کے برابر ہی جیل، ان کیسر کے فقیروں کو جو کہا جائے یا جیسی کیسر محینی دی جائے ہیاں پر چل اکستے ہیں جس میں بھی کہ دادر ہیں ا

الم المحدد ما تف : قاد ما تعلى كا كما ب كراكر 1974 موال قوى المبلى كى كاردوال تشروه جائد : قو ساراه با كمثان الهمرى وجائد كاء آب اس بارے على كيا كہتے ہيں؟

مظفرات مظفر: قبل جربكرك وكم لي محريري يشمكوني عداس عدارد احري

bestirdubooks.wordpress.com

besturdubooks.nordpress.com

عبداللدر ينول

## سراب کا سحرٹو ٹتا ہے!

میرا نام میداندر یول (Rinal) ہے۔ یں البالوی النسل مقدد نیکا یا شدہ ہوں اور اس
وات بہلجیم میں زیرتعلیم ہوں۔ بہت سے دومرے لوگوں کی طرح میں بھی قادیا نیت کے دجائی جال
میں پیش کیا تھا۔ درامسل لوگوں کی آیک قبیل تقداد کوئی تاویا نیت کے جبولے ہوئے کا علم ہے، کیونکہ
مشرقی بورپ میں بحنے والے مسلمان کیونسٹ حکومتوں کے زبانے میں ترابی آزادی سے قلعا محروم منے
دور ان کے لیے تربی تعلیم کا حصول ممکن نراقیا، اس لیے وہ اپنی کم علی کی بنا پر قادیا نیت کا آسان ہدنہ
جس یہ بیسب بتائے کا مقصد ہے ہے کہ میں بنیادی طور پر مشرقی بورپ کا باشندہ ہونے کی بنا پر قادیا نیت
جس ریسب بتائے کا مقصد ہے ہے کہ میں بنیادی طور پر مشرقی بورپ کا باشندہ ہونے کی بنا پر قادیا نیت

2000 و بھی آلیک قادیاتی نے قتہ قادیاتیت کو اسلام کا آلیک فرقہ کہتے ہوئے جھے متعادف کرایا۔ اس قادیاتی طانب علم نے جھے متابا کہ قادیاتی مٹن ہاؤٹ جھی قادیاتیت کے بارے بھی البالوی زبان بھی گئی کتب موجود ہیں۔ چونکہ بھی نے اپنے ہیں ہونے کی بنا پر ایک طویل حرسے سے اپنی زبان (البالوی) بھی کتب موجود ہیں۔ چونکہ بھی نے اپنی دادری زبان کو پڑھنے کے مواقع دستیاب مونے کی ضعری دلیجی کی بنا پر بھی آلی ہی قادیاتی لنزیکر کی طرف راضب ہوا۔ ٹی الواقع اس طور البالوی نبان میں قادیاتی لنزیکر کی طرف راضب ہوا۔ ٹی الواقع اس طور بوانوں کو قادیاتی فرقانوں کی بنا پر سرتی بورپ کے مسلمان فوجوانوں کی بدیس کے مسلمان فوجوانوں کی خوانوں کی خوانوں کی برائی مسلمان فوجوانوں کی خوانوں کی برائی مسلمان فوجوانوں کی خوانوں کی برائی خوانوں کی برائی خوانوں کی برائی خوانوں کی برائی خوانوں کی جوانوں کی خوانوں کی خوانوں کی خوانوں کی خوانوں کی جوانوں کی خوانوں میں اپنے اخراد اپنی خوانوں میں آلیوں کہ خوانوں میں آلیوں کر ان خوانوں میں اپنے خوانوں میں شام میں خوانوں میں تابور کی قادیاتی خوانوں می ایک خوانوں میں شام دیے حقود کی آگا تاب پر اسے ڈک کر دیے حق کہ میں بھی میں کہ موان کی خوانوں میں شام دیے حقود کی آگا تابی پر اسے ڈک کر دیے حق کہ میں بھی میں کی خوانوں میں شام دیا۔ خوانوں میں شام دیا۔

اس تنعیل یم جائے بغیر کہ جھے کہتے وضایا کیا، یس بیشرور بتانا جا ہوں گا کہ جی ان کے جال ہے جال جی ہوں ان کے جال ہے جال جی ہوں۔
کے جال ہے لگا کہتے؟ بھے یہ احماس ہونے لگا تھا کہ جس کی خطرہ کہتم کے جال جی بھی جال ہی بھی ہوں۔ قادیا نہیت کی دسطا حول سے قد دیلیا واقلیت کی بنا پر قادیا نہیت کے جارے جس میری معلو است جی اخذ اور نہیں اخذا فی ہوتا شروع ہوتا شروع ہوگیا کہ بھولا نہ ہے۔ نہ تی بھے قادیا نہیں ان کے بارے جس بھی بھولا تھا کہ قادیا نوال سلمالوں کی موت کے فرا بعد تقریق کے بارے جس بھی بعد جس علم ہوا کہ قادیا نوال سلمالوں کے نزد کیا میروی فیرقادیا نی سلمالوں کی نزد کیا میروی فیرقادیا نی سلمالوں کی نام بھی ان کہ ان کے نزد کیا میروی فیرقادیا نی سلمالوں کو کا فرکردا نتے ہیں۔
تادیا تھی کا دیاتھ کی کا میں کہ انہوں کی انتہاں کی افتدا میں نماز بھی کا دائیس کی جا مکتی۔

عی بی تھینے سے قامر قنا کے معرب میسٹی علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنے والے اور جارے بیارے نی معرب محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے وائے (مبودی) اسپٹے آپ کومسٹمال کہلوانے والے کمی کروہ کے لیے چند بدہ کسے ہو سکتے ہیں؟ خصوصاً جب قرآن عمی اللہ تعالیٰ نے واضح طور برقرار دیا ہے کہ میودی اسلام کے وحمن ہیں۔

آوریانی نئر پی سے مطالعہ سے بہات ہی جرے غم یمن آل کرقا ویا نفون کے اگر ہوں سے بھیشہ بہت ابھے تعلقات رہے ہیں۔ قادیا نیت کے بالی آ نجمانی مرزا فلام احمد کے بیٹے نے اپنی کاب' دھوت الامر'' میں اس بات کا خصوص طور پر ذکر کیا ہے کہ اس کے باپ نے مہل بھی جگے میں اگر ہوں کی وقتی کی دعا کی تھی۔ اگر پر رمغیر یاک و ہند میں بطور استعاری قوت کے واقل ہوئے تھے۔ اس طور پر استعاری قوت کے واقل ہوئے تھے۔ اس طور پر استعاری کا استعاری کا استعاری کی تاریخ کی گئی ہے۔ اس طور پر کے برکس ممل سے قابت ہے کہ پر طانوی استعار اور قادیانی کے برکس ممل سے قابت ہے کہ پر طانوی استعار اور قادیانی سے باہم تعلق تھا۔ بعد از ال جمعے آیک مصنف نے عاقب کی جمعانی تھا۔ بعد از ال جمعے آیک گفتی تھا۔ بعد از ال جمعے آیک کو باتیت کی استعار اور تا کا تھائی ہو ایک کے ایک کی مصنف نے عاقب کی گئی آئید تو کی ہے اور اس کا مور یوں کے سفاوات کے تھنگا کے لیے قائم کی گئی آئید تو کی ہے اور اس کا میرو یوں کے ساتھ بھی میرو یوں کے ساتھ بھی میرو یوں کے ساتھ بھی میں بہت مرود یوں کے ساتھ بھی ہیں بہت مرود یوں کے ساتھ بھی بھی میں بہت مرود ہوں۔

قرآن مجيد على ارشاد خداد عرى هـــ

ترجمہ: "اے ایمان والوا نہ بناؤ بیود اور نساری کو (اپنا) دوست (و مددگار) دو آگی علی ایک دوسرے کے دوست ہیں اورجس نے دوست بنایا انھی تم علی سے سو دو انھیں علی سے سے۔

394 ہے شکسہ اللہ تعالیٰ ہدا ہے۔ گھیں و بتا کہ کم توس کو۔'' (ام کرہ ۔ 51) تا دیاتی میٹنے سے 6 ماہ گل جس نے ایک واشع خواب دیکھنے۔اس خواب جس عمل نے تجی کریم کا حعرت محد مظافه کی زیارت کی۔ ان کے متنائے بغیری محصر بیٹین تھا کہ وو تی قبر اسلام منطقہ تن ہیں۔ میں خود کو بڑا خُوش تعیب محسوس کر رہا تھا۔ جمعے یقین ساتھا کہ جمعے کوئی اچھی خبر دی جائے گی ۔ جس نے اس سے کنی ایمیا واستی خواب میں ویک تفار اوارے بیارے کی تناف نے چند عودی سرمکی لائٹول والاخریسورے سفید نباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ان کے تیسو دراز اور چرکا انور بہت بیادا تھا۔ انبول نے میری مادری زبان البانوي مي مجمع بنارت دير اس ك ميراب علي في الفقاكار (garth) استعال كيار مي في اس ے پہلے رانظ بھی ٹیس سنا تھا۔ میری آ کھ کھی تو جس نے ایٹے انگل ہے جوالینے کام پر جارہے تھے واس لغظ (garth) كمسى دريافت كيد انبول في عالى كديد لفظ كمريا جعيرون اور دومرت جالورول ك باڑے کے گرو لگائی جانے والی ہاڑ ہے۔ میرے بڑے جمائی نے بھی اس لفتا کا کی مطلب بتایا ٢٢ م اس نے اضاف کیا کہ یہ اسے اندر تفاعلت کا منہوم مجی رکھتا ہے۔ تادیانیت میں شولیت کے وقت برخواب میرے و این جی تیں تھا۔ بعد از ال جب جی نے اس خواب کے بارے جی مشن کے لیڈ راور واحظ کو بتایا توانہوں نے بار بار رکھا کہ تک نے مرزاعلام احمد تا دیائی باان کے 4 خلفاہ تک سے کمی ایک کودیکھا ہے۔ یس نے جواب دیا کہ میرا کائل یقین ہے کہ وہ حضرت محمد تک تھے۔ جب عمل نے بیخواب و یکھا تھا۔ اس ے بیشتر میں اپنے ساتھی طالب علم کی ویہ سے تقریباً قادیانی ہوچکا تھا۔ اس نے معرت اہام مہدل کے تمہور کے بارے عمل بھرے ذہن عمل کو شکوک وشہات بھی ڈالق دیے تھے۔ جب عمل نے اس سے اس خواب کے حوالے سے قادیانیت کے بارے عمل اسے فٹلوک وشہات کا اظہار کیا اوراسے بیاسی بھایا کہ میرے شبہات کی بنیاد میرا خواب ہے، تو اس نے مجھے لکھا کہ دراصل وہ خواب تمارے نے اللہ تعالٰی کیا طرف سے قاربانیت کی عائب راہنمائی کی غرض سے تھا۔ یعنی وہ خواب اللہ تعالی نے حمویں اس لیے دکھایا كرتم قادياتيت كے دائرو على دافل مو جاؤاب اگرتم يسجمت موكداس شواب كى يرتبير ورست نيس تقل تو مكر حمیس ہاری بجائے اللہ تعانی کو ( نعوذ باللہ ) مورد الزام علم انا جاہے۔

میں نے تادیانی طالب علم کی متذکرہ بالاتح ہر کے جواب بھی لکھیا کہ بے شک اللہ تعانی نے مجھے ر خواب دکھائے اور صعرت محمد ملکے کو خواب میں و یکھنا ایک یوی سعادت ہے۔ بیدورست ہے کہ میں نے قبل ازیں اسلام سے بخواف کیالیکن پر تعلقاً عارض تھا ادراس عارض انواف سے مجھے قادیا میت کا اسلی چرو دیکھنے کا انقاق ہوا اور مجھے بید پیل ممیا کہ قادیا نہیت سراسر عمرانتی ہے۔ اس طور یہ میرا مقدر تھا کہ میں تمہارے علقہ على شال 14 جاؤل اور يحي للكي طور يريد يديل جائد كه قاديا نيت مطلقاً خلد بيد مرزاغلام احرقادیانی نے ایک کتاب بعنوان" اسلای اصولوں کی فلائق" اللی تھی جب بی فی درخواست کی ہو جو بی نے قادیانی مبلغوں سے قادیانی خراب کے بالی کی تھی ہوئی کی درخواست کی ہو تھوری کے صدر نے ندکردہ بالا کتاب پڑھنے کی تجویز وی۔ اللہ کی رصت ہے اس چھوٹی کی کتاب نے اسلای اصولوں کو قرز مزور کر بیش کرنے والے کذوب کی نشاندی کے نیے کائی مواد فروہم کیا۔ اس کتاب کے احمولوں کو قرز مزور کر بیش کرنے والے کذوب کی نشاندی کے نیے کائی مواد فروہم کیا۔ اس کتاب کے ایک بی تحقویت مواد کی ایک ایک تو بیان اور اس کی اعلام مرکز اعلام اسے جہم کو جان جا کہ گو گائی ہوئی کر ایک ایک میں تحریف کرنے کا جرم کوئی بہت جا گائی میں کر سکتا ہے۔ ایک کرمز اعلام اسے قرآئی پاک میں تحریف کرنے کا جرم کوئی بہت میں خال میں اور ان کی جا حت میں خال میں اور ان کی جا حت میں خال میں اور ان کی جا حت اسلام دخمن سے۔ یوہ مرحلہ تھا جب بھی تا ہوئی قلیم سے کئی گیا۔



besturdulooks.nordpress.com

#### عثمان بیری

### قادیانیت سے فرار

میری پیدائش آ بڑش بحصولک والدین کے بال موئی مطالعہ تنامل اوبان شل میری ولیس تقریباً 25 سال کی موجی بوجی ۔ مراکش اور جارست جی کی سال گزار نے کے بعد اسلام کی طرف تھیجا جا سمیا۔املام کے بارے علی بحری بستدیدگی اسے ابنانے کی خابش علی جدیل ہوئے کے ماحم ی جے مسلمانوں کی رفاقت کی شرورت محسوں موئی۔ ڈنمادک کے دارالحکومت کو یائیس ایس قیام کے دوران ٹیلی فون کی درق مردانی ہے مجے مرف ایک عی معید"احدیداسلا کے مشن" می - اس کا مطلب تھا کہ کس معی سكول أوركا في ك لي جواب طلباء كوميدكا دوره كرانا جاسة تحديا جد يسي تومسلم ك في مرف" احريد مسلم مثن" كرسواكول مياره كارتيس تعار كوبعد إزال جي معلَّوم بواكرت كون مراكثيون اور باكتافون ك یاس ای جنیس تھی جنھی وہ بغور مجد استعال کرتے تھے۔ بیاحہ یہ تعامت کے ساتھ میرا بہلا تعارف تعام جس كا اظهار مطلات على ويون اور متعدد زبالول على شاكع بوفي والعربرائد على بوار مجدة ف والله باكستانعان، وَبِين نوسنهول اود أيك معروف امركي موسيقارهاب صاحب في يمرا في مقدم كيا- بثل ان ولول خود می سوسیق سے وابستہ تھا۔ کو کرش نے حقیقا ان ش شولیت الفیار نیس کی مراضوں نے جھے تماز پڑھنا سکھائی اورمطالعہ کے بیلے متعد کتب دیں۔ جن بی قرآن کیم کا ترجریجی شالی قا۔ بہترجہ نجے بہت دلیسی نگا۔ اس سے قبل میرے پاس مرف وشن اسلام کر نگوک بیل ( Greoge Sale ) کا تکھا ترجد تھا۔ 6 ماد تک کو بن حکن کے قادیا غول کے ساتھ تماز جدادا کرنے کے بعد لندن اوسٹے پر مجھے بیدد کھ كر مايوى مولى كرينتهم كى قاديانى يرادوى كو يتاتكن سے تجديد كا، ديانت اورتم ش كم زخى ممير كے ليے ان کا انتظام انتہائی محفیل تفاجس علی بہت کم لوگ تمازی ادائیگل سے کیے آئے حصے۔ اس سیت اب سے حر ك توشيخ كر بعد على في ينظم كى مركز كام بعد جانا شروع كر ديا- يهال جهي جيها كم متعدد لوك في جن کا تجربه می جمع جدیا تھا۔ انھوں نے ہمی احمد یہ عاصت کومسلمان تجھتے ہوئے اس پیس شولیت احتیاد کی جمی کھر ا عائی جائے کے بعد اسلام تھل کرنیا تھا۔ یہ بہا موقع تھا کہ کسی نے بھے احدیث اور اسلام کے ورمیان قرق کے بارے میں بتایا تھا۔ تاہم میں ایمی موگوکی کیفیت میں تھا۔ جھ سے دابطر رکھنے والے قاد باغوں نے

undpress.com مرے مسلمانوں کی برنظم میر جائے کا سخت برا منایا۔ جھے صاف طور پر کر دیا مح کدائی لواڈ قابل آول نین ہوگی۔ احریوں نے کہا کرمرف وی حقیق مسلمان اورمرف ائی کے محروب کو احتدال بندنظریان کے باعث مغرب قبول کرتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ جارے مقالعے عمل آیک فرق تو قبروں کی ہے جا کرنے واللے من اور دوسری جانب بم بھیکتے والے بنیاد پرست ہیں۔ بکیا وہ دانت تھا جب مرزا کا ویانی کی اطاعت کا طلب نامہ بھے دیجھا کرنے کے لیے فاٹش کیا گیا، جس پر پی نے دیجھا کردیے۔ گوکہ شاق ٹیل دل ہے آ مادہ تھا اور شراب محوز نے کے طاوہ میراموسیقارات طرز زندگی تبدیل اوا تھا۔ ومبر 1988 وشل اندان على قادياغول كرم عاد مبادك احداث محصر بود على مالاند بلے على اثر كت كى جامعه كى اور مع كرا يك تک کے فضائی سر کا محت دیا۔ علی کرائی اور الا مور سے موتا موا رہوہ پہنچال جہاں علی ایک یا دو حریوں سمیت ہوری دنیا ہے آ کے مختلف قادیاندل سے طار عی نے ایٹاوقت ہوب سے آ سے موسے ایک جرمن اور دوسرے برطاقوی قادیانی کے ساتھ گزارا۔ وولوں کوقادیانی خواتین سے شادی کر کے موثر اعداد علی قاد کیا کما تھا۔ خوش فستی سے چھکہ میں پہلے ہے شادی شدہ تھا، فہذا اس نتنے ہے محفوظ رہا۔ جھے بھی ترخیب وی کی کہ چکے میری المدمرے قدمب کی داد عل مائل ہے، فیدا علی اے محود کر خوبصورت قاد یانی اڑکی ے شادی کرفوں میری تین بیاری کا دیٹیاں جس ادر مراان کو چھٹ کے کا کوئی ادادہ جیس فاد

مرد: ظام اجر قادیانی کی انگریزی شی ترجر کی گئی کتب نے بھے بہت بریشان کیا۔ ان میں ا کیک وٹی بھی جس عی اس کی مواود نے خواب عی ایک درخت پر بہت سے سفید پر ندے بیٹے ویکھے تھے۔ فكراس في آوازي جس في الحريزي على كها كديمي تسيس اسلام كي أيك بذي بعاصت وول كار جع بدا تجب وا كرضى و خواصورت اور اخلاط سے يك حربى شى قر اين كريم اتارة والا خدا كرائم كى روس ورست جمارتیں انارسکا۔ جب علی ربود علی تھا تو بدائ چربرے دہن علی تازہ ہوگی۔ ہم تین بود بی باشدول كودى ك يرعدول كوفور يروق كيا كيا- ديوه عن قادياني عامت كالل مديدادول منديمى ملا میں نے افھیں انتہال چرب زبان اور نا کائل استیار بایار ان کی بر مائی ہوں کا بر مولی کروہ رہو ک ارد كردرسين والب جهوسة قاويانى كاشتكارول كوتنيم والاست (أنيس باسكويا رويان بيجا جاتا جهال تعليم ستى تھی) اور کروہ اس پوڑھے فکر کر ار کا شکار جس کا بیٹا تخت محت علی اس کا باتھ بنائے کے لیے تھیں رہا تھا، كى زيمن بطور صليد تعول كر يلية بداس طريق سنة "مقدى خاعدان" جيدا كدائيس كها جاتا سيدى سفادت کیلی جا ری ہے۔ جلسہ کے بعد جھے غربی شرورت کے تحت قادیان عمل مرزا قادیان کی قبر پر مجیدا ما طری دینا بری- دبال می نے لوگوں کو تحت ناشا تستدادر فیر مہذب یا یا اور جمع دبال سے نکل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم تمن سفید پرعدوں نے اس وقت کے ظیفہ مرز اناصر احمہ سے ہمی ملاقات کی۔ اس کے باس ایک کیمرہ میں ہروات موجود ہوتا جو کی ہی قائل ذکر فضیت کے مرزا ناصر سے مصافی کرتے ہوئے کی تصور کھنے گیا۔ بھی قادیاتی جاعت کے جوتے سربراہ مرزا طاہرام سے بھی طاجس نے طویل کی جربی ہیں ۔ بتایا کہ مغرب بھی اخلا تیات کے سواہر چڑ بہت زیردست اور شائدار ہے اور مغرب کو ایٹا اخلاق سنواد کئے ۔ کے لیے دیں سے رہنمائی لیما ہوگی۔ جھے تو یہ جد از تیاس بی آگا تھا۔ بھری طاقات جن تو کو اس سے ہوئی محص میرے نزدیک ان کا تاروزوں بھی ہے آیک کھکری بھی ہوتا تھا۔ ایسے جائل جن کو اسے کردو ویش آنے والے حالات کا بالکی اندازہ جس تھایا ان کا شارایسے برسائوں بھی ہوتا تھا۔ جو اسے اسلام کے نام پر

قصد محتمر میں اس بے ایمان اور مبازئی قد ہب سے ایما بیزاد ہوا کہ میں بے جلد از جلد اس سے بیان چیزانے کا فیصلہ کرلیا۔ میں اس منتج پہنچ چکا تھا کہ اگر احمدیت تی حقیق اسلام سے آوا ہے اسلام سے آور بی بھی ۔ فیصلہ اور اسلام آبول کرنے کا خیال تی ول سے لکال ویا۔ میں نے موسیق چھوڑ کر آئر لینڈ میں ایک فارم لیز پر لے لیا، کی سائل میں نے اسلام کے بارے میں شاؤ و ناور می سوچا۔ پھر دب بلیل کی مہر بانی سے وہن میں، میں سلمان برادری کے چندلوگوں سے ماا اور ہم دولوں میاں بھری نے 1984ء میں وہن میر جس بھی اور حقیقی اسلام آبول کرلیا۔ الحدوث۔



besturdubooks.wordpress.com انثروبع نصيراحمه آزاد

#### ندامت کیآنسو

#### خش قست نوسلم رانامحرر فق كى قاديانى عرب ادر فقام عد بارسدش اكمشاط في محكم

4 جون 2004ء کو مرکزی جامع سجد ریاوے کالونی فیصل آباد میں جمعت البیادک کے اجماع عِل نعرول كَي كُونَ عِمَى قاوياتيت سنة ؟ عب مون واسل دانا محد رفيق خان ف معروف عالم وين خلیب صحافی اور وانشور جناب ماجزاده طارق محود کے باتھ براسلام قول کیا۔ بعد ازال مشرف ب اسلام ہونے دانے دانا محد منتی مے اعزاز شن دموستہ معرانہ دی گئی اور ان کا اعزوج ریکارڈ کیا گیا۔ یہ اعرواد قارتین کی دلیجی اور قادیانیت کے چکل میں بہنے ہوئے افراد کو دموت اسلام کے تکتہ نظرے باش إ كياجاراب

سوال: ارانا ماحب آپ كاخاندانى يس معتركيا ب؟ اورآپ كس لمرح كاديانيت كے چگل على محينية؟ جواب: میراتعلق راجیوت فاعمان سے ہے۔ تنتیم سے لی جارے بزے حلع جالند مرتخصیل نوال شیر اور موضع كريام كرين والي تقد جارى زميش قيم الدار خاعمان كرو تين افراد مرزا غلام احدقاد یائی کا شوروس كرةاد يان كندخدا باف دو كول قاد يائى مو كنا؟ ديكماريكى يائى خاندان والي يمن قاوياني مو محك اب ميرا يورا خاندان اورسسرال واله يرقادياني جير-

سوال: آج كل آب كمان رياش يذرير؟ جواب: ہم بہلے لیمل آبادر ہا کرتے تھے۔ جر ۸۸ ج ب سیانہ فیمل آباد عل منتل ہو گئے۔ آج کل ادادی د اکثر ۱۹۷۳ می آفیسر کالونی نبرقیمل آبادش بد ش محدواسا ش مادمت کرتا مو كياآب وادفى مقاكداور مرزا ظام احداد إلى ك وعولى جات كمل طوريرا كا من ا موال: چواب: جس طرح مسلمان کے محرش پیدا ہوئے والا بچدائے ندہب کو بچا محتا ہے۔ ای طرح ش مجى قاديانيت كواس لالا عدي عن محت تعاد كوكدش بيدائى قاديان تعاد بال قادياتية ي

ميرا كوئي خصوصي مطانعة بين تغابه

ے: میں بیانقلاب کیے آیا؟ آپ قادیائیت ہے کول جزار ہوئے اور بلا خراس نے آہا کہا۔ مو محصیٰ؟

چواہے: میں نے عرض کیا کہ بیرا قاویا فی خرب کے جوالے سے وسط مطالعہ نیس تھا۔ ہی جو پڑھ ایما تھا۔ ہا گھر قاویا فی جا تھا۔ ہا گھر قاویا فی جا تھا۔ ہا گھر قاویا فی جا تھا۔ ہا گھر تا تھا۔ ہا گھر تا تھا۔ خاہر ہے وہاں وہ حسن اخلاق اور بدی شعبہ کشافہ کا اظہار کرتے۔ شدکی کو تغیید کا فشانہ بنائے اصل کی تعنیف انداز اور فرش طبقی کا مظاہرہ کرتے جس کے باعث اندر کی قاویا نیٹ میں جما کک کرو کھنے کا بھی موقع علی نہ طار میرے ایک دوست نے مرز اغلام احمد قاویا فی کے حوالے سے ایک کتاب پڑھنے کا دی ان کا ایک خطر تاک دمونی نظر سے گزرا تو ذائن نے جنگ دیا۔ کے مک مرز اغلام احمد قاویا فی جو تھر سے اس ان کا ایک نظر تاک دمونی نظر سے گزرا تو ذائن نے جنگ دیا۔ کے مک مرز اغلام احمد قاویا فی جو جو سے ساحب کہ کر بھارتے تھے۔ جادے ذائوں میں ان کا ایک تھن اور مقید سے جانب ادارات ہور ہی ان دھور ہی ان دھور کے بات ہور کے دیا۔ کے دواست کے حوالے سے تھتی اور مقید سے جانب ادارات ہور ہو گئے۔

سوال: ﴿ مِرْدَا عَلَامُ احْرَةِ وَإِنْ كَ وَوَكُو فِيهِ وَهِ لَهِ جِنْ مَنْ إِحْدُ آبِ يَحْرُونَ ؟

انہوں نے حرام قرار دیا ہے۔ اس متم کے حوالوں نے بیری آگھیں کھول ویں ایک خلعی کا افزالہ " مرزا صاحب کی تصنیف کردہ کنامج پڑھا۔ جس کے صفرہ کی انہوں نے لکھا ہے۔" مصعد وصول الله و اللین معد اشداء علی التکھاز و سماء بینہہ۔ اس وی الی بی میں میرا نام محد دکھا کیا اور رمول ہی۔ " مرزا صاحب کی" نزول میج" کاب بڑھ کرتے بھے کی عرف احت طلب کرتے کی یا مور مور والی کیا اور رمول ہوئے کا دھوئی کیا۔ آئی وی کے بارے میں کہاء والی بی یاک وی ہے مرزاصاحب نے قرآن مجید کو اپنے منہ کی یاک وی ہے مرزاصاحب نے قرآن مجید کو اپنے منہ کی با تیں قرار دیا۔ مرزاصاحب نے قرآن مجید کو اپنے منہ کی با تیں قرار دیا۔ مرزاصاحب کے قرآن مجید کا دور باک ہوئی کیا ہوئی کے بارے میں کار موار بہتا موالے مرزاصاحب کے اور میں کاروا ہوئے کہ اور اور دیا۔ مرزاصاحب کا یہ دور میں موار بہتا موالے مرزاصاحب کا یہ دور میں کیا ہوا۔ بہتا موالے میں کیا کہ کارونی میں کاروایا ہے۔ مرزاصاحب کی کر غیب سے اسلام قبول تہیں کیا۔ یک دول کے دول کروایا ہے۔

سوال: مرزايت كوچور كراسلام كوچول كرف كريعة بكامحسون كرف يي؟

جواب: میں نے تقریباً مخرشتہ دس ماہ خود ہی قادیانی ندہب پر فود وخوش کیا۔ اب میں اپنے آپ کو کیج مسلمان مجمعتا ہوں۔ جس دن سے اسلام قبول کیا میں اپنے آپ کو بلکا محسوس کرتا ہوں۔ بیٹین کریں پہنے خمیر پوچسل قبار اب درحانی سکون اور آسودگی جیسر آئی ہے۔ دعا فرما کی کرانشہ مجھے اسلام پر استفاحت حطافر مائے۔ (آئین)

وال: منا صاحب آب کومرزا غلام احمد قادیانی کے محبولے دعویٰ نے جنجموڑا اور آپ نے سچا دین اعتباد کرنیا۔ باق تادیانی اس طرح کیوں ٹیمس سے جے؟

جواب: اصل بات سے کہ پیدائی خدمب وانے اکثر اپنے خدامب پریم می فور کرتے ہیں۔ جس کھر میں استحسیس کھولیس وی خدمب اپنایا اختیار کیا اور اُسے کی جان لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا دور شین ہے۔ لوگوں کے باس اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنے خدمب پر چھین کریں۔ خدمی کا بی بہت کم لوگ پڑھے ہیں۔ ای طرح ٹی شن ہی نام کی قاویا لی ہے۔ اگر بالفرض وہ اپنے خدمب پر فور می کریں تو ان کو چھی مراجات حاصل ہیں اور بطور اقعیت وہ استے منظم ہیں کہ کی قاویا لی کا کوئی کام نہیں رکتا۔ جبکہ مسلمان و تھے کھاتے جمرتے ہیں۔

سوال: الديانون كالأسل كالديث عن آب كا كيافيال ب

جواب: نی نسل کو ان سے خاص شفف نیں۔ وہ اچھاروزگار اچھا معیار زعر کی دغوی آ سائش اور موج میلہ جا ہے ہیں۔ بھی وجہ ہے قادیا نیال کی گئٹس ایرب امریک مفرنی بڑی لین ایرون دنیا کا رخ سے بھرتی ہے۔ البت اگر نی نسل کو قادیاتی عقائد ہور بالخصوص مرزا غلام احمد قادیاتی کی خراف سے سے آگاہ کیا جائے اور وہ اخلاص سے اس برخور کریں تو آئیس ووٹر و اسلام میں لایا جا

wordbress.com رانا صاحب قادیانی جمامت بہت برا پیکنده کرتی ہے کہ تماری تعداد روز بردر بوحدی عداد الوك قاديانيت على داخل موري إلى ال كى هيقت كياب؟

جواب: ﴿ يَهِ بِالْكُلِّ عَلَا سِهِ مِنَا وَإِلَى عَاصَتْ فِسَ لَمِنَ وَلِأَنَّ كُولًا هِ أَسَ لَمِن البِ تَكَ تَوْ أَوْمِي وَإِلَا قاد بانى بوجانا جائية تقدر يكفل برابيكنده كى حدتك بردهيقت سداس كاكوكي تعلق نيس آب کو یاد ہوگا مرزا طاہر بیرون ملک ہماک کے تقے۔انہوں نے برطانے میں جلا و لننی کی زعدگی مراری مرزاطابر کون فرار ہوئے ہے؟

جواب: ''آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میری اطارع کے مطابق ان کے طاف کمل کا مقدمہ درج تھا۔ محوَّت أنين كرفاركرنا ما التي تحي - مرزا طاهر جمائي مثن وفي مقصد يا اسيند لمرجب كي تبلغ يا خدمت کے لئے بیرون مک نہیں محے تع بکدائی جان بچانے کی خاطر فرار ہوئے تھے۔ اس ے آپ انداز ولگا کمی کروہ اپنی اعلیت اور غرب کے معالمے عمل کنے قلعی ہے؟ جزل تھ ضیاء الحق نے انتماع کاویا میت آ رڈینٹس مافذ کیا تھا۔ لیکن مرزاطا ہرا پی انگیت کو بے بار وحدو کارچیوڈ کر بھاک کئے۔

رانا صاحب اب يقينا آب نے قاد يائى جماعت كے اعدد فى نظام يرفود كيا موكا۔ آپ ك الدياني عامت كے بارے ش كيا تا رات ين؟

جواب: رال فیلی کی موست ہے۔ کوئی ان کے خلاف بول میں سکتا۔ وہ جو ماہیں کریں۔ کوئی کرفت تعیل مناصت کا نظام آمران اور جابراند ہے۔ صاحت کی قیادت کے خلاف آواز افعانے والول كود باديا جاتا بيدبس قادياتي جاعت كامنشور يحده كاحمول ادرمسلمالول كوتمراه كرنا ہے۔ ہر آ دیائی اپنی آ مدنی کا دی فیصد جماعت کو دسینے کا پابند ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ماکل میلی میش وعشرت کی زیم کی مبر کرتی ہے۔

موال : آب به ما كي كرقاد إلى مسلمانون وهمراه كرف كم النه كوف طريق استعال كرت بين؟ جواب: بيلوتوه وارك مناقع بين كركس كسلمان كواية جال من يعنسان ب- محرة بسترة بستد ان سے تعلقات اور دوتی بوها؛ شروع کرتے ہیں۔ انتہالی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بواب شی زی کود کی کر کھر باد موام یمی بیدا کرتے ہیں۔ الیس اسین بال دموت بر مرح کرتے میں۔ ان کی کوشش موتی ہے کہ اسے فارکو چناب محر مرکز على لے جا كي - وہان خوب آؤ بعثت مول باد خاطرتوانع كى جاتى ب- تعروه اين تبلغ شرورا كرت بين اورخرح طرح ك دور عدد الحق بين كرة ب مادا بيعت فارم يركروي ب بماحت آب كى برطرح مداكر ي

کی ۔ کمر بھی کوئی نو جوہان ہے روز کار ہے تو ہد ما بلے ویں سے کہ اڑکے کو اچھی طاقعیت یا بیرون ملک جھیج ویا جائے کا۔ اس طرح مختلف حتم کی تر نیبات تحریص اور لا بلے وے کرمسلمانوں کو گراہ سکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سوال: رانا صاحب کیا آپ یہ نانا بند کریں مے کد عمراد قاد یا نیول کو کس طرح وامن اسلام سے وابست کی جاسکتا ہے؟

سوال: ﴿ جِنَدَ آبِ مِن كَاتِلِغَ ہے مغمان قیم ہوستے۔ قر پھر آپ نے ٹیول اسلام کے لئے اس مرکز کا خصوصاً ساجزادہ طارق محود صاحب کا انتخاب کیوں کیا؟

جواب: موان تان محود مرح م کان م بهت کن رکھا تھا۔ بلکہ قادیاتی کھا کرتے تے یہ مولوی ہارے لئے بہت خطرتاک ہے۔ ہوایہ کرول عمل جب سلملان ہونے کا فیصلہ کرنیا تو اتفاقا بھرے ایک دوست فدین ڈوکر صاحب جو سے لئے بھے بہاں ئے آئے۔ صاجزادہ طارق محود کا میرت النجی مظلم پر بیان تھا۔ جس نے جھے بہت مثار کیا۔ دل نے فیصلہ دیا کہ ای مرد کا جہ پہتے پر اسلام تحول کروں گا۔ چنا نچا اسلام تحول کروں گا۔ چنا نچا اسلام تحول کروں گا۔ چنا نچا اسلام تحول کروں گا۔ چنا نوب موانا تاج محود کے جاتھی مساجزادہ طارق محمود مساحب سے ہاتھ پر اسلام تحول کرنیا۔ بی شکر گزاد ہوں موانا اور نمازیوں کا جنہوں نے میرے ساتھ اس قدر محبت و بیار کا مظاہر ، کیا اور جس قدر بیرا اکرام کیا گیا میں مداری ذکری میں جول سکوں گا۔

سوال: راہ صاحب آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے جمیق وقت نکال کر بھیں فقد قادیا نہیں ہے بارے علی بہترین معلومات فراہم کیں۔

جواب: آپکائبی بے مدحرید

besturdubooks.wordpress.com

#### سيدرا شدعلى

### مرزا قادیانی کے ایک عقیدت مند کی بغاوت

ھیر عماس غی لدھیانوی حضرت شاہ سلیمان ٹونسوک کے مرید تھے۔ ان کی وفات کے بعد میر صاحب نے ایک اور مرشد کی تلاش شروع کردئ۔ یہ 1880 م کا زمانہ تھا اور انکی ونون شیرا مرزا علام اممہ قادیاتی نے نبوت کی لمرف اینا سفراہمی شروع کیا تھا۔ جب مرزا قادیاتی نے ان کی کتاب " ابرا بین احمد بیا" اوران کے تحقیٰ وتووُل کے متعلق سنا تو حز پیچھیق کیے بغیر مرز اغلام احمد کو اینا رہنما جسلیم كرايية بيقنق 1882 و ثما الها وقت ثروع مواجب مرزا قادياني 🚣 "براثين احمديه" كالتبرا حصه ابھی ٹٹائع کیا تھا۔ قالب امکان بھی ہے کہ چرص س صاحب ان کے معلےم یہ بھے۔ ابھی تک کی نے مرزا قا دیانی کی بیعت نہیں کاتھی ۔ مکتویات احمد یہ کی کہلی اور سب سے تعنیم جلد ان نطویا پر مشتل ہے جو مرز اغلام احمد نے بیرعباس کو تکھے۔ میرعباس نے اٹی وفاواری اور تابعداری کا مطاہرہ کیا کہ وہ تمام احمد بول پرسبنٹ لے محمۃ ۔ آئندہ سالوی میں متعدد ایسے واقعا ہے ہوئے جب میرعباس کے کے بیتین کو پھیکے مگے تاہم انہوں نے عقیدت مندی ترک نہ گی۔ یا آخر 9 سال تک تاریکی میں بھٹنے کے بعداللہ تعالیٰ نے مداہت وی اور میر صاحب نے احمد بت کی تمام زنجیری تو ژوی اور دوبارہ وائر و اسلام ش واعل ہو محصر حسب وستور جماعت احمدیہ کے بانی مرزاعلام احمداوران کے ویرو کارون نے بمرصاحب کے خلاف غلیظ الرابات کی ہو چھا ترکر دی محر بحرصا حب کے بائے استقامت بھی تفوش ندہ تی بلکد انہوں نے مرزا غلام احرکو کھا چینے ویا کر اپلی نہیت کابت کرنے کے لیے انھیں عفرت محدظت کی زیارت کرائیں ورنہ مرزا کومبوہ ثابت کرنے کے لیے وہ حضور کا دیدار کرائیں مجے لیکن مرزا غلام احمد ہماہ داست الناكامق لمدنه كريسكيه

مرزاغلام احمد کی طرف سے میرصاحب کی تعریف

ا ہے مختلف فطوط میں سرز اغلام احمر قادیائی نے میرصاحب کی تعریفوں کے ملی ہائد ہے ہیں۔ سر

انهوب سيدلكعا\_

جنہ المحمد مند اللہ تعالی نے آپ کو میرا انتہائی قرعی انسار بیایا ہے۔ فدوی کوآپ کی موجود کی پرگر ہیں۔ ہے۔ بیس آپ کواللہ تعالی کی طرف سے معواور دم کی تعلیجیم مجتنا ہوں ( تعط بتاریخ 19 اکتوبر 1883 مکتوبات اسمہ میرجلداول)

ا بہت وہ خوش قست ہے جس ہی اچھائی خالب ہے۔ بینوگ وہ این جو بینکنے نہیں۔ ان کے اندر کی روشن ان کے اندر کی روشن ان کو شیعائی خار کی ہے بیمائی ہے۔ مرا ایساؤگ کلیل تعداد ہی جی اور الحداث ہی آپ کو ان چندافراد میں سے اول درجے ہرد کی اوں۔ (خط بناریخ کیم جنور کی 1884 و کتوبات احمد بیماد اول)

جنا آپ کا خلوص اور عشق الی معرائ کوکٹی چکا ہے۔ بیاللہ کا نفغل ہے۔ وواقبی کوعظا کرتا ہے جن کووہ میابتا ہے۔ (خط بتاری کا اپریل 1885 مکتوبات احمہ بیطادادل)

حزید بران اسپنے ان قریمیا ماتھیوں کا تعارف کرنے ہوئے، جوان کا بیٹام کھیلائے کے لیے تیار تھے، مرز اغلام احمدا چی کتاب "از الداویام" بھی کھتے ہیں:

(ازالداد بام من 791 مندرجدروماني فرائن من 527-528 ي وازمرز اظام احد قادياني)

میرصاحب کی ٹابت قدمی:

besturdubooks.wordpress.com اویر میر مناحب کی تعریف میں جو بھی کہا تمیا ہے، جھے بیٹین ہے کہاس کی ہرقادیانی کی نظر میں بہت اہمیت ہے تاہم میں کے علادہ بھی مرزاغلام احمد نے میر صاحب کے بارد میں بہت کچھے کہا ہے تنی کہ مرزا غازم احرکومیر عباس کے خلوص کے بارے عمل (سیند) وی بھی اتری۔

مطلب وال ب كرميرماحب الي عقيد ، كاس قدر كي اور فيت قدم بي كدمرزاغلام احمد قادیانی کے بارے میں ان کے عقیدے میں اعزش کا سوال می پیدائیں موتا۔ محر جب میر صاحب مرزائیت سے تائب ہوکر وویارہ وائر واسلام میں واغل ہو کے لومرزا کے بیرو کاروں نے مرزا تلام احدے استغبار کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں ہوا؟ اور جب خدا تعالی نے حضور ( بینی مرزا غلام احمہ ) کو بتایا تھا کہ اس درخت کی جزیں زعن عی معنوطی ہے جی موئی میں تو گار بر کیے اکمر میکی؟

میرصاحب کی جماعت جھوڑنے کی وجوہ:

میرمباس ساحب کی مرزائیت محمور نے کی گئا وجوہ تھیں۔ وہ روعانی سر بلندی مک تواہاں تھے اور اس متعد کے لیے وہ مرزا غلام احم کے ساتھ 9 سال تک رہے۔ انہوں نے ایک پر خنوس ویروکار اور عادم بینے کے سلیے برمکن کوشش کی جیدا کہ حند کرہ بالاتحریریں تابت کرتی ہیں۔ تاہم وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ وہ عبائے روحانی سربلندی کے حصول کے زیادہ تر شکوک وشبہات اور وہی براکندگی کا شکار ہوتے بیلے مجے۔ مرز اغلام احمد نے الن کے جماحت چھوڈنے کی وہ وجوہ میان کیس۔

ولی کےمباحث کا محرصانب کےول برالٹا اڑ۔ و

ان کے ول میں رائخ بید فلط خیال کہ بن تھیری ہوں، مغرول سے افکاری ہوں، شب معراج ů کی تر دید کرتا مول، توت کا وقویدار مول، پیغبرون بر بهبان تراثی کرتا مول اوراسلامی هقا کد ے الکاری مول ۔ (تبلغ دسالت جلد دومٌ صنحہ 82)

قاركين بدجان جاكي مح كدمرزا غام احرف مخلف بغيرون كمعجوول كوميثارا تعادانهون نے بدوائی تحریر کیا تھ کہ نی کریم ایے جسم اور دوح کے ساتھ شب معران کونکل سے تھے۔ انہوں نے اللہ کے پیفیبروں پر بہتان یا ندھا، نبوت کا دمویٰ کیا اور واقعتا اکثر اسلامی مقائد ہے مند موڑا۔

مرزا صاحب کے عالات زندگی کا مطالعہ کرنے سے قاہر ہوتا ہے کہ وہ تہمرف نیمریت کی طرف ماکل تنے یکدان کی ہرادا ش تفریح اور مفربیت کی شان ہو یہ انتی۔ مرزا ساحب نے میرساحب کے جس اشتبار کا وکر کیا ہے وہ انحول نے دید بدا آبائی دنی بریس لدھیاندیں چھوا ا تھا۔ میر صاحب نے اس عى لكعا تعاكم عن السلط يريهي بول كدمرزا ماحب طعى تجرى بين معجوات إنها واوركرامات اولياء ك قعنی مکر ہیں۔ مجوات اور کرامات کو سمریز م آیاؤ ، قواعد طب یا دشکاری پر بنی جائے ہیں۔ آن کے نزویک خرتی عادت جس کوتمام المل اسلام خصوصاً المل انسوف نے مانا ہے کوئی چیز نہیں۔ سرستیہ اسمہ طان اور سردا نقام اسمہ کی ٹیچر بہت میں بجز اس کے کوئی فرق تہیں کہ وہ بلیاس جیکٹ و بتلون میں اور یہ بدیاس جب دوستار اور صوفیائے عظام کے دفتر کو درائم برہم کرنے والے۔ (اشاعة السندُ جلد 13 مس 382)

یہاں ضنا ہے ذکر کرویے می خروری ہے کہ حضرت مرزا صاحب نصاری کی اطرح پروہ نموال کے بھی قائل نہ ہے۔ چانچہ حسب بیان میاں بھیرا حمد صاحب ایک عربہ '' میں جب کی منز میں ہے۔ اشیش پر پہنچ تو ایمی گاڑی آنے میں دیرچی۔ آپ (انگریز اور اس کی میم کی طرح) ہوی صاحب کے ساتھ منیشن کے پلیٹ فارم پر جھنے تھے۔ بید کچے کرمولوی حبدالکریم سیالکوئی جن کی طبیعت فیور اور بوشلی تھی تکیم مولوی نور الدین صاحب کے پاس آئے اور کھنے تھے کہ بہت لوگ اور پھر فیرلوگ اوحراوح بھرت جیر۔ آپ معتورت سے حوش کر دیں کہ بیوی صاحب نے کیا آپ معتورت سے حوش کر دیں کہ بیوی صاحب نے کیا گئی جمل تو بیش ہوا۔ کہ میں ایک بھا اویا جائے۔ مولوی نور الدین صاحب نے کیا کہ بھی اور میں تو بیش کہتا آپ خود کہ کہ کہ ویک صاحب نے دعورت سے فیاس کے اور کہتا ہوا کہ بھی ایک کے اور کہتا ہوا کہ بھی ایک بھی ایک بھی ایک بھی ایک بیوں میں ایک بھی بھی بھی بھی بھی ہوں۔ سے آئے آ ( میر قالم بھی کی جھی ایک بھی بھی بھی ہوں۔ سے آئے آ ( میر قالم بھی کی جھی ایک بھی بھی بھی ایک بھی بھی ہوں۔ سے آئے آ کی ( میر قالم بھی کی جھی اور الدین کی طرف آئے ۔ انہوں نے آپ

یہ بر ماحب کی بسیرت تم کہ انہوں نے مرزا علام احمد کی جانب سے مرج الفاظ علی ان دموؤں سے قبل بی 1892ء علی بھانپ لیا تھا۔ وہ داقعہ جس نے بالآ قر ان کی انتھیں کھول دیں اور مرزائیت سے تائب ہونے کا حوصلہ دیا وہ بہتھا کہ ایک بار لدصیانہ علی ایک سلمان شعبدہ باز آبا۔ انجی دنوں مرزا غلام احمد نے سیج موجود ہونے کا دموئ کرنا شرق کیا تی تھا۔ وہ شعبہہ باز مرزا غلام احمد کے باس آبا اور کہایا تو آپ جھے کوئی کرتب دکھا کمی ورند علی آپ کو اپنا کرتب دکھا تا ہوں۔

مرزا غلام احمر نے جواب دیا کرتم اینا کرتب دکھاؤ۔

اس پر شعیدہ باز نے ایک جاتھ کی عدد سے زھین میں ایک مجمونا سا سوران کیا۔ اس میں چند کا ڈالے اور پھر سوراغ بندکر کے اس پر بائی مجنوک دیا۔ بچھ تی دیر بعد زھین سے چند ہو ہے چوٹ پڑے جو دیکھیتے تی ویکھیتے تقریباً ڈیز مدائٹ او نیچے ہوگئے۔ ٹھر ان میں سے ہرایک پر 5 سے 7 مختلف تھم کے پجول محل سے اور ان میں سے ہرایک کی خوشبو الگ الگ تھی۔ اس شعیدے کا مکارہ کرنے والے تمام لوگ مہبوت رہ مجنے۔شعید دباز نے ایک باز پھر مطالبہ کیا۔

" مجھے کوئی معجود و کھائے اور چریں آپ سب کو مزید شعبہ ، دکھا ڈل گا۔"

lordpress.com

مرزاغلام احمدتے جواب دیا۔

" میں مرف دعا کرنا جات ہوں ، اس کے سوائیں کو تیں جات۔" بعد از ال مرز افلام الحدیث میرعاس سے کہا" ہمیں یہ شعبدہ ضرور میکنے کی کوشش کرتی جا ہے۔ جاہے اسے سیکھنے کے لیے 180 یا 200 رویے ہی کول نرشری کرنا ہزیں۔

یہ نابعت بیں آخر کمل تقی۔اس بات نے میر صاحب کے دل جی سندقی محرہ ڈال دی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ سم سم کے مسیحا بیں۔ یہ تو سرف ایک مادہ پرسٹ فض ہیں۔ اگر ان کا دل اللہ تعالیٰ کی ڈرہ برابر مجت سے کھی منور ہوتا تو وہ اس شعیدہ یاز کے شعیدے سے ستاش نہ ہوتے۔

میر صاحب کا مرزاغلام احمد سے اپنی نبوت کا ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ

جب میرسا حب نے جماعت احریکہ چھوڑنے کا ادادہ کیا تو حسب معمول مرز اغلام احرادران
کے جیدہ کاروں کی جانب سے وشاحتوں اور میر عباس ساحب پر اٹرامات کی ہو چھاڑ کر دی گئی۔ مرز اغلام
احمد نے میر صاحب کی تعریف و تو میف جی اثر نے وال سید وق کے بار سے جی طویل وضاحت کی۔
انہوں نے لکھا کہ کی پوشیدہ تقص اور کر اور کے باحث میر صاحب تطیف جی جٹل ہوگئے جی اور اس
میلیف کے باحث ان کا جذباتی لگاؤ روحائی تین میں بدل میا ہے، جس سے فتل حزاتی اور اجہیت عیدا
موئی۔ کم میرا احرام می فتم ہوگیا اور احرام کے فتم ہونے سے ان کے دل پر تھل پڑ میا جس سے بذھیبی
تو جم کی اور اس بھیبی کے باحث بہتان بائد ہے اس کو تا روز تھے کم تر ایرے کرنے کا ادادہ کیا۔

(آ میانی فیمار و حال فراتی بلد 4 مف حال 34)

ایک اور جگه مرزا غلام احمد نے بول وضاحت کی ہے:

''بالآخر ہم ناظرین کر ظاہر کرتے ہیں کہ بیر مہاس علی صاحب نے 12 دیمبر 1891 ء میں کالفائد طور پر ایک اشتہار بھی شائع کہا ہے جو ترک اوب اور تحقیر کے الفاظ سے بجرا ہوا ہے۔ سوان الفاظ سے قو ہمیں بچوخرض جیں، جب ول بکڑنا ہے تو زبان ساتھ می بکڑ جاتی ہے لیکن اس اشتہار کی تین باتوں کا جواب دینا مشرور کی ہے۔

اول: پرکریر ماحب کے دل بی وفل کے مہاشات کا حال خلاف واقد جم کیا ہے۔ سواس دسورکو دور کرنے کے ملیے بھرا بھی اشتہار کائی ہے بشر طیکہ بھر میاحب اس کوفور سے بڑھیں۔

ووم : بیرکہ میر صاحب کے ول علی سراس فائی فلطی سے بدیات بیٹو کی ہے کہ کویا ہیں ایک نیچری آوی موں ، جوات کا منکر اور لیلہ القدر سے انکاری اور نبوت کا مدقی اور انجیاء منبیم السلام کی ابانت کرنے والا اور مقائد اسلام سے مند پھیرنے والا۔ سوان اورام کے دور کرنے کے لیے عی وعدہ کر چکا ہوں کرمنٹریب بیری طرف سے اس بارہ عی رمالدستھلد ش کے ہوگا۔ اگر میر صاحب توجہ سے اس دمالہ کودیکھیں مے تو بشر طاقو فیق از لی اپنی بے بنیاد اور بے انسکی مطابع ل سے سخت نداست افغا کمیں مے۔

سوئم: ید کرمیر صاحب نے اپنے اس اشتہ رش اپنے کمالات کا ہر فرما کر تحریر فرما ہوئے کہ کویا ان کو رسول فرائی کی خافت ہے۔ چہ نچہ وہ اس اشتہ رش اس عاجز کی نسبت کیجے ہیں کہ اس بارہ شک میراستا بلرفین کیا۔ جس نے مرزا صاحب سے کہا تھا کہ ہم دولوں کی ایک مہم جس بینے جا تمیں اور پھریا تو جو کورسول کریم کی زیادت کرا کراسینے دعاوی کی تعد این کرا دی جائے اور یا عمی زیادت کرا کراس بارہ عمی فیعلہ کرا دول گا۔

(آ سانی نیملرم 37 مندرجدرومانی خزائن عمی 34 از مرزا قلام احمد قادیانی)
اگر دیتی میر صاحب نے سیح قادیاں کواس حم کا کوئی چیننج دیا تھا کو معلوم جس میر صاحب نے
مرزا قادیانی کی اس تحریر کا کیا جواب دیا ہوگا کیکن خاہر ہے کہ جب میر صاحب کو دس سال کی طویل حدت
مک اسلام ہے منتقع ہو کر مرتد ہوئے والے بیخ کو بیس طرح ممکن تھا کرمجوب رب العالمین ملی اللہ علیہ
واکہ وسلم ان کے پاس خواب میں قدم رنج فرائے 17 تو جب میر صاحب نے وادی کفرے لکل کر دیاش
اسلام میں قدم رکھا تو رویت رسول ملی اللہ علیہ واکہ وسلم کی سعاوت یارسول آلیائی مود کرآئی۔

حسب معمول مرزاغلام احمہ نے اس چینٹے کو تھول کرنے کی عباستہ بھاند ہازی شروع کر دی۔ پھر مرزاغلام احمہ نے میرعماس ساحب کوسٹورہ دیا کہ وہ ان کی حمدی دیکم سے شادی کی ڈیٹس کوئی بیری ہونے کا انتظار کریں۔

مرزا قاویال نے تکھا:

11-15-23-1-28-2-26-2-27-2-14-27-28

1-10-14-23-7-14-11-34-23-34-5-1-7

besturdulooks.Nordpress.com 2-14-1-5-7-1-2-7-14-1-16-11-34-7-1-34-7-28-5-14

7-1-28-2-14

( تِسَائِي فِيعِلُومِ 40 مِندربعه روماني فزائن من 350 رج 4 از مرزا غلام احرقا وباني )

کار کمن! ۔ ویکھیں کر مرزا غلام احمر نے کس خوبصور تی ہے۔ منسور تک کو و کیمنے باان کی بشارت کرنے کے معاملے ہے کی کنزائی ہے۔ مرزا غلام اسمہ نے ایک بار تکرمیر صاحب کو اپنی ویش کو تین اور قبرول کی سیلی میں بیافین کی کوشش کی۔ مرز اغلام احد ک محدی میم سے شاوی مجی ندور کی ۔ کوئی میں جی ک مرزاغلام احمدقادياني خود بحبي تمبرول كي الرائيلي كالمطلب تمكن جانة تقديد



besturdubooks wordpress.com

#### مولامًا تاج محرّ

## مرزاً قادیانی این جلیل القدر" مرید" کی نظر میں

ق اکس عبدا تکیم خان صاحب پنیالوی، وہ مشہور وسم وف فنصیت ہیں ہوتر بیا 25 بری تک مرزا خلام اس قادیاتی کے خاص افخاص، جیل القدر مریدین جی شار ہوتے رہے۔ مرزا صاحب کو آپ سے ب پناہ محبت تھی۔ اللہ جادک و تعالیٰ نے واکٹر صاحب پر اپنا فضل و کرم فرمایا کہ 25 بری بعد مرز ائیت سے تا ہی جو کئے۔ واکٹر صاحب نے ویٹ مرزایجت کے زمانے عمل قرآن کریم کی ایک تغییر بنام استخیر القرآن بالقرآن ان تکھی۔ مرزا فلام احد کے زویک واکٹر صاحب کا کیا مقام قعا؟ اس کے لیے مرزا صاحب کے درج ویل ارشادات ویمن عمل دیکھین

" مدید میں میں میں آچکا ہے کہ مہدی موجود کے پاس ایک میں ہوئی گآب ہوگ، جس میں اس کے تین سو تیرہ اسماب کا نام درج ہوگا۔ یہ چینیکوئی آج ہوگ، میں اس کے تین سو تیرہ اسماب کا نام درج ہوگا۔ یہ چینیکوئی آج کو براتا میں اسماب خصلت مدل و سفا رکھے ہیں اور وہ یہ جین [ پھر اس سے آگے مرزا ما حب تین سو تیرہ ما حبان کا نام ورج کرتے ہیں، جن شی تمبر 159 پر ڈاکٹر عبدائی مال صاحب کا نام ہے ا"۔(انجام آعم میں 22 شیر ایم)

مرزا صاحب نے وہی کتاب موالہ ادباء مطبوعہ لا بورس 808/404 پر ڈاکٹر عبدانھیم صاحب کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے کہ مجی ٹی اللہ میاں عبدانھیم خال جوان صافح ہے۔ طابات دشدہ سعادت اس کے چرو سے تمایاں ہیں۔ زمرک اور قبیم آ دل ہیں۔ اگریزی زبان میں عمدہ میادت دکھتے ہیں۔ امیدرکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خدمات اسلام ان کے باتھوسے بودی کرے گا۔"

ڈاکٹر صاحب نے اسپے مرزائیٹ کے زبانہ **یں ق**رآن مجیدی چھٹیرلک**ی تھی۔ اس** کے تعلق مرزاصاحب کصبے بیں:

> '' ڈاکٹر صاحب کی''تغییر القرآن بالقرآن'' لیک بے تغیرتغییر ہے۔ جس کو ڈاکٹر عبد کلیم خان صاحب نے کمال محت کے ساتھ تھنیف فرمایا ہے۔ نہایت محدہ

besturdubooks mordoress com شہریں میان ہے۔ اس میں قرآئی اکاست قوب بیان کیے گئے۔ بیآئیپرولوں پراٹر كرية والى بيدا" (اخبارا بدر عماره الدويد والتور 1930 معوار اساعة اليان)

چونک ڈاکٹر ساحب کے باتھوں اللہ تو فی کو خدمت اسلام لینا منظور تھا، اس لیے 25 برس مرزائیت میں ضائع کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کولو ہے کی توقیل لی۔ ڈاکٹر صاحب کے مرزائیت سے تائب ہونے کی اصل وجو بات کیا تھیں؟ اس کا تذکرونو آ ہے آ ہے گا۔ پہلے ہم مرز اصاحب پر بحران کے طاری موتے کی حالت کا ذکر کرتے میں ، جو ڈاکٹر صاحب کے مرزائیت کو جوڑنے پر طاری مولی ۔ لکھتے میں :

" وْاكْرْمِدِ الْكُنْمِ صاحب كا الرَّيْقِ في مجع وونا لو وو بحي تشير تصفي كا نام ند لينا كيونك وو اس كا الى ي فيس تقار اس كي تغيير عن (رو بحررو مانيت فيس اور ندى كابري علم كا م کردهدید" (اخار" در"۲ جن ۱۹۴۶ دیم دارفدانه کاومان )

سوچے كا مقام بے۔ اواكٹر صاحب جب تك مرزال رہے، ان كي تغيير ايك برنظير تغير تغير تغير تعير تعي محده شیرین بیان تھی، دلول پر اثر کرنے والی تھی۔ جب مرزائیت سے تاعب ہوئے تو مرزا صاحب نے ال کی قدمت شروع کر دی که ایسا تقاره میها تقارمخها تمانشگزا تعاد نولا تغا\_تغییر لکینے کا ناافی تعارروهانیت نزدیک ند پیک مظاہری علم سے کر معدند بایا۔

ھیقت بیے کہ اعمان معدات اور قبول تل کے لیے خدا کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے چونکہ جب تک فعل خدادندی انسان کے شان حال نہ ہو، صراط متعقم اور راہ ہدایت کا میسر ہونا پانسکن ہے۔ اس لیے کہ انسان اپی عمل ش طلعی کرسکتا ہے، لیکن خدا تو اپی داہنمائی عمد علی نہیں کرسکتا۔ ا تاریخ اسلام میں اس هم کے متعدد واقعات موجود میں کر پیٹیمر آ طرافر مان مانکٹا کے بعد مرزا قادیانی کی طرح کُل عربیان نبوت باطلبہ پیدا ہوئے۔ جن پر ہزارون خیس ، بلکہ لاکھوں مردودان از کی اتسانوی نے ایمان لا کراٹی عاقبت کو ہر یاد کیا۔ ان جمولے تبیوں برائے ان لانے دالوں شی بعض بڑے بڑے لاکی وقائل تھے۔ مین بظاہر اس قدر لائق و تا مل کر قادیانی نبوت اور خلافت ان کے سامنے کوئی چیز می تیس ہے اور محران كذابون اور د جالول كوكاني ترتى اور مروت حاصل موايه

چنانچەمرزا قاديانی الل كماپ میں تکھتے ہیں ك

معضرت ني كريم صلى الشهطية وآلروكم كي وفات مح بعد أيك خطرناك زمانه بيدا ہو کما تھا۔ کی فریقے حرب ہے، مرقہ ہومئے اور جمولے تیٹمبر کھڑے ہو سے تھے۔ خدا نے حضرت ابو بکر کے کاموں میں برکت دی اور نبیوں کی طرح اس کا اقبال حِكار اس نے منسدوں اور جموئے نہیوں كو خدا ہے قدرت اور جلال يا كركتن كيا.. آ تخضرت کے بعد چندشر راوگول نے تغیری کا دمویٰ کر دیا۔ جن کے ساتھ کی 413 لا کو بدیخت انسانوں کی جعیت ہوگئی اور دشمنوں کا شاراس قدر بورہ گیا کہ محابہ کی جار سر سر سر مجر بعر وہ شرقی۔ جس مخص کو اس زمانہ کی تاریخ پر اطلاع ے۔ وہ کوئی دے سکتا ہے کہ وہ طوقان ایبا خوقان تھا کہ اگر در حقیقت اسلام خدا كى طرف سے ندہوتا، تو اس دن اسلام كا خاتمہ تھا۔ ' ("تخد كلاويا" ص 43-46) " فور كا مقام ب كدبش وات ني كريم ملي الله عليه والله ومنم نبوت حقد كي تبلغ كر رے تھے، اس وقت مسلمہ كذاب اور اسودللي في كيا كيا فقے بريا كرديد تھے۔ ابیا عی اعن میاد نے بہت مُنذ الا تھا اور براتمام لوگ بزار ہا لوگوں کی بلا كت كا موجب ہوئے تھے۔" ("کھاٹ احدیہ" ملدیم انبر 1 مل 113)

لی مرزا صاحب کے ان ہر دو ندکورہ بالا حوالوں سے روز روٹن کی طرح ٹابت ہو گیا کہ پیٹیسر اسلام ﷺ کے بعد چند شریر اور بدمعاش اھے، جنموں نے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا اور ان کی بیعت كرف والع بدبخت لا كلول كى تعداد عن بيدا موصك - اى طرح مرزاسا حب في بحى نبوت ورسالت كا دموی کیا۔ یہ نچہ مرزام حب کھنے ہیں کہ

" حارا دعول ہے کہ ہم رسول اور نی ہیں۔"

("رافع البلاء" من 10-11،" بدر" 5، رق1908 و)

شا پر کسی کے دل میں بدخیال بدا ابور که وہ موٹے تینبر منفر اسلام تے اور مرزائی بھا ہر معدق اسلام ہیں۔ مواس کا مختر جواب ہے ہے کہ جونوعیت، وحوی اسلام کی اس وقت مرز ائیوں کی ہے، وی لوعیت ان کی تھی۔ لینی جس طرح مرزائی، مرزا قادیانی کے اٹلار کی ڈیدے تمام مسلمانوں کو کافر مجھتے ہیں۔ ای طرح وہ بھی مسلمانوں کوایینے خانہ ساز پنجبروں کے الکار کی وجہ سے کافریجھتے تھے۔ ورنہ اسمام کے دعویدار بظاہر وہ بھی تھے۔ بینانچہ اس امر کا اعتراف خود امت مرز ائیہ کو بھی ہے۔ ملاحظہ ہو:

> ''مسینمہ کذاب مع اپنی عماعت کے بظاہر اسلام عمر داخل ہو چکا تھا۔ انمال بحربیہ وفیرہ شن اس کو ہزا وقل تھا۔ مسیمہ کذاب کے ساتھ بہت کثیر آ دی ہو مجتے تھے۔'' ("مربع يز" جلد 7 منبر 6-7 ماه جون وجولا أي 1908 ه. من 226 قاريان)

محمر باوجود ان حمام نا قائل رمالی، اندان ربا دل فریون اور باهل برستیون کے، پھر بھی ان حرقاران الحاد ومثلة لت عن بعض اشخاص موجود ہوتے ہیں کہ جن عی فطر تی طور پر کوئی نہ کوئی شکل اور خولی ہے شیدہ جوتی ہے، جس کی بدولت معی شیمی ایسے مراہ انسان بعی خداد تدان عالم کی رہنمائی علی معدادت ابدی معنی نور اسلام کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔

ان میں سے آیک ہمدے وائم عبدالکیم خان ساحب بھی ہیں۔ واکثر صاحب موصوف کاٹی

عرمدمرزا تادیانی کے مریدرے۔ آخر بادی برحل نے ان کی رہنمانی کی اور ان کو مع ہدایت سے محود فریایا ذلك فعنل الله يوتيه من يشاء.

ج تحد ذاكر صاحب مدق وصفاكي فعلت ركع تع اور رشد ومعاوت كي علامات ان ك چیرے سے تمایال تھیں۔ نیز خدا تھائی کومنگور تھا کدان سے اسلام کی خدمات کی جا کیں، اس لیے ترک مرزائیت کے بعد ڈاکٹر ساحب موسوف نے نہایت تحدی کے ساتھ بداعلان کیا کہ خداوی عالم نے بڈر بید الہام مجھے اطلاع دی ہے کہ بھی صاوق ہوں اور سرزا قادیائی کاذب میں حق پر ہوں اور سرزا قادیائی باطل یر اور میرے میادتی ہونے کا قبوت ہے ہے کہ مرزا قادیانی میری زعمگ شماعی ہلاک ہوگا۔ چنانچہ ڈاکٹر ماحب فرمائے میں کہ جھے خداکی الرف سند بیالہام مواک

''مرز اسرف، کذاب اور میار ہے۔ صاوق کے سامنے شریر **ہلاک ہوگا۔''** 

("أعلان المتي داتيام الكيف" من 4 و"تبلغ رسالت" بلد 10 من 115 )

ڈاکٹر میا دیے کا کیمیا واضح ادرصاف الہام ہے کدمیادق کے مباحثے شرح ہلاک ہوگا۔اب اس هم کسی تاویل وغیرو کی مخوائش میں ہے۔ جو کاؤب اور شرح ہوگا، وو بہلے مرے گا۔

اب مرزا صاحب نے دیکھا کہ وہ فخص جس کو چی نے کل دنیا کے سامنے اپنے دموی مهدویت على بطوداك وليل كے بيش كيا تھاء آئ ووقعى شرم ف جھ سے مخرف بى موكيا ہے، بلك ميرى مهدورت ي ضرب کاری لگا ج موا اور اس کو ہافل کرتا ہوا نہایت تحدی ہے رہیمی اعلان کرتا ہے کہ وہ صاوق اور ش شرح ہوں اور اپنی صداقت کا سیار بیش کرتا ہے کہ ش اس کی زندگی علی میں بلاک ہوجاؤں گا۔ اب مرزاجی نے " لما آن بأشد كرنيب زهردًا ك مثال كم ملابق واكثر مبداتكم خان ك مقالب شام كالم كيا يمر كرش قدرت ديميم كه وه جواب محي برقي آساني بن كرمرزا في كه خاند مهاز دموي مهدويت اور نبوت كو فانمتركر بيحابه

اب جواب لما مظرمور مرزاصا حب لكيع جي:

"اس امرے اکثر لوگ واقف ہوں کے کہ واکثر عبد الکیم خان صاحب، بیس برس مك مريد مريدول شي وافل ريد جويري سي جي سے ياكث موكر محت عالف مو محق بين اوراسية رساله أسيح الدجال عن ميرانام كذاب، مكارد شيطان، وجال، تریر حرام نودرکها ہے اور مجیم خائن چیم پرست بلنس پرست، منسد مفتری ادر خدا ہر افتر اکرنے والا تر اردیا ہے اور کوئی ایسا عیب ٹیس ہے جو میرے و ساجیں لگايا-كوياجب سے دانا عدا مولى ب- ان قام بدايان كا مجوع مير عواكوئي فيل مر را اور گار اس بر کنایت فیلی کی بلک و ناب سے باے باے بات میروں کا دورو کر کے بیری عیب اوری کے بارہ لیکھر دیے اور اتواع واقسام کی بدیاں عام جلسوں

وہ پیش کوئی جو خدا کی طرف سے میال حیدائیم خان صاحب ہستند سرجن پٹیالہ کی تبت بھے معلم ہوئی ہے، جس کے الفاظ یہ جی خدا کے مقبولوں جی تھالیت کے تمویے اور طاعش ہوتی جین، ان پرکوئی خالب بین آ سکا۔ رَبِّ فَرِقْ بیٹی صاحبی و تکاذیب "

(الشتوم ذا ظام الوكنع مود قاد بالله 6 الحسن 1966 م التيلئ رمالت:" جلد 10 ص 113) مرز ا قاد بالى نے كہا كەخدا ئے مجھے فرمايا:

میں بن 4 اگست 1908 مرتک ہوئے ہو جو ان کا ادر بیاس کی سجا لگ کے بھی ہے۔
انسان ہوگا۔ یرفنل الہام کا دعوی کرتا ہے اور جھے و جال اور کا قراور کذاب قرار دیا گئی ہے۔
ہے۔ اس نے بیر چیل کو لگ کی ہے کہ بی اس کی زنر کی بھی ہی 4 اگست 1908ء
کل اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ گر خدائے اس کی چیل گول کے مقابل پر جھے خبر دی ہے کہ دہ خود خواب بھی جتا کی جائے گا اور خد اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شرے محفوظ رہوں گا۔ ہو یہ دہ مقدمہ ہے جس کا قیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہلاشہ یہ مگا ویت ہے کہ چوقتی خدا تعالی کی تظریمی صادق ہے۔ خدا اس کی مدد کرے گا۔"

("پشرسوف" معنفرزاغام او قابیل می او درسانی توانی می او درسانی توانی و 23 می 19.7) حق و باطل کا فیصله کن معرکد آپ کے سرتے ہے۔ بدناپ ڈاکٹر عبد بھتھم خان صاحب کا میہ الہام کدھا دق کے سامنے شریر بلاک ہوگا۔ حرف بحرف نجرا ہوا اور مرز دیتی کا الہام کدھرا وحمٰن لیتی ڈاکٹر عبد بھتھم میری آنجھوں کے سامنے بلاک ہوگا اور خدا میری عمرکو بڑھا دے گاء از سرتا پا خلافارت ہوا۔ چنا نچہ سرز اصاحب 26 سمی 1904ء میں تنام لا ہور بھرش ہیئے۔ بلاک ہوگئے۔

(ديكيو" بدا" 2 جون 1908 دو" حيات نامر" ص 14)

besturdub<sup>C</sup>

اور جناب الكرصاحب موموف 1919 وكوالي صبى موت سے انتقال فرما كراسين بادى برحق

ے جائے۔

ڈاکٹر صاحب نے مرزائیت سے تائب ہونے کے وجہات ''تفکیر القرآن بالقرآن'' کے آخری الڈیٹن محراسفد 244 تاسفی 290 ہاعیسی انبی منو فیک کی تفییر کے تحت تحریر فرائے جیرار ڈاکٹر صاحب کا بیان ورج کرنے سے ویشتر سراوی دوست محدشا بدمولف'' تاریخ احمدیت'' کا بیان بھی پڑھ لیجے ، جو'' تاریخ احمدیت'' جلد جہازم بھی 178 پر درج ہے کہ

> '' ڈاکٹر عبدائلیم بھیالوگ نے جو اینے عقیدہ کی دجہ سے کہ مجات کا وار وید ارصرف ایمان تو صد د قیاست پر ہے جماعت ہے خارج کیا عمید۔''

\*\* تاریخ احدیث مجلد چهادم ای ۱۰۰۶ کن متدرجه بان عبادت ی دراصل ای معمون ک

محرک ہے۔

ڈاکٹر صاحب کے مرزائیٹ سے تا تب ہوئے کے وجو ہات خودان کی زبائی سنے۔ لکھنے ہیں: ''عرصہ 25 سال تک میرا بھی مقیدہ رہا کرمسیج عبدالسنام جو دسول بننے فوت ہو بچکے تیں اور بڑکی ادادت کے ساتھوٹٹ مرزاصہ حب کا مربع رہاندان کے عیب اور خطاؤں کو بٹری کڑور ہوں پرمحول مرتا رہا ۔ جا کم قرآن اور مزکی کلتی ہوئے کی نسبت خالی دیو رو سندا و ایم نه نبی قرآنی مشکل بی ان کی طرف یون او بوئی نه کوئی کان معرفت ایس بنا دو جھے اپنے طور بر معلوم نه بوا بود شان کی حجیت بیل تزکید کس اور دیورع الی اللہ کے خاص تا تیم دیکھی ، جو نیبت میں جسر ندآئی ۔ پھر بھی حسن مقیدت کے طور بر تربیا ہیں دو ہے بابوار سے جی الامکان ان کے نظر اور تذکر آ سکول ، اخبارات اور کتب و فیرہ کی احاد کرتا رہا۔ اردو، انگر بزی تھا سر اور تذکر آ الفرآن بڑاروں روپ کے صرف سے ان کی تائید بیل شائع کرتا رہا۔ حسن مقیدت کے نظر نے کہی بھی موجے ندویا۔ ذکر مرزاکی وجہ سے عام سلمان بحری مقیدت کے نظر اور دبی رسائل سے بیکھ فاکدہ ندایا۔ ذکر مرزاکی وجہ سے عام سلمان بحری متعقید ان بیاست متعقید اور تیم بہت ستنید اور تیم بیست متعقید اور تیم بیست ستنید اور تیم بیست ستنید اور تیم بیست ستنید اور تیم بیست ستنید اور تیم بیست سالمان ان سے مستنید ہو سیمی کر بھی اور میم بین ان کو قابل دیں تا کہ عام مسلمان اس سے مستنید ہو سیمی کر بھی نے ان کی تو مور دن بر برکھ خیال دیمیا۔

جماعت احمر پہیں مرزا کے اذکار کا جو آسا خالب ہو گیا کہ تھے تقدیس اور تحمید

تجد باری تعالیٰ قریب قریب منقو وہو کے یا تھیں یائے تام ری طور پر رو گیا اور

سوانے اس ایک مسئلے (حیات و وفات کی طیہ السلام ) کے اور تمام قرآئی تعلیموں

کا چہ بنا ہوا اور جس ایک ہی مسئلہ کا غراق رو گیا کہ گویا پرسٹش باری تعالی کی

عبائے مرزاصاحب کی پرسش قائم ہوگی اور گیلی طور پر ان کا کلمہ الا المعروز ا ہوگیا

کونک اللہ ہی معبود و مطلوب وہی ہے۔ جس قدر میں اس بات پر زور دیا تھا کہ

کونک اللہ ہی معبود و مطلوب وہی ہے۔ جس قدر میں اس بات پر زور دیا تھا کہ

زور دیا قائم مسئل ہوسکتا جب بھی کے قرآن جید کے تمام مسائل پر جی التاسب

زور در دیا جاتے آلیک ہی مسئلہ (حیات و وفات کی ") پرتن جانا اور ای کوئنام امور

پر خالب اور مقدم کرنا آیک تم کا جنون اور خت نسادات کی جا ہے۔ مگر وہ مرزا کے

وہائے کی جنے ہے۔۔

جن بناء پر بھی مغیرہ میں و مہدورت و مجدویت مرزا صاحب سے تائب ہوا ہوں، وہ تھرا حسب ذیل ہیں:۔

شمام مسلمانون کوچومرز اصداحب کوند با نین دخارج از اسلام اورجینمی قرار دینا اور ان کے ساتھ تعلق دکھنے کوحرام بنتا کا۔

جب الماليان سيالكوث نے ایک تو یک تیش کی كه نظر کی آند وفری كے اہتمام کے واسطے ایک كمینی مقرر مونی جاسے ہو آپ (مرزا) نے طیش ہیں آ كر جواب دیا ك -1

-2

. 3

-7

.9

418 عمی کمی کافزافجی ہوں۔ جب بہتر کیک فیش ہونی کہ تشرکا انتظام تینجہ طلب ہے۔ مہما توں کو تشکیف ہوتی ہے۔ سری مصر بعلم اربی ہوں؟

بر (مرزاغام احمر) ایان، ملک بوم اللدین کامعطل کننده بے کوئل تجات مرزا

غلام احرکے باننے ہر ہی مخصر ہے۔ فود کرومساوات جیرے ہر ۔۔۔۔۔ ۔۔

خدا کا ماننا + انتمال صالحه+ مرزام رایمان = نجات

خدا کامانا + اعمال صالحه - مرزا برایمان = نجات

خدا كاماننا + إعمال صالحه = بعني جج

كِس آب كا كلمديد بوالا اله الا المعروا. كالكرنوات الله ك مائع اوراعال مالى يرتيس بكرمرزاك مائغ يرب فاكامانا اوراقال مالحرب في ين آب و عام دنا كوجش مائ ك ليانا بحي فيس بوجية كرتير، إلى بم ير المان لانے کے لیے کافی دلائل پینے یا ٹھی۔ مروس وجہدے قالف ہے۔ کول

ند موة ماني علم جو يوسية \_ يحدقو موجور خداوند عالم، قرآن مجيد ادر اسلام كوكيون ذليل كرتے ہو۔ براہ خداليك وفعاتو اسين كريبان عن مند ڈال كر ديكھو كہ كيا تمام وناي آب فود بلخ كر يج و آب كمريد جرفرد بشركوآب كاميعيت كا قال كر

یکے بنیں مرزمیں بلد مدم بلغ کے جرم آب اور آپ کی عاصت میں جوا ہے احكام كوديات بوت كريض بي اورقام دنيا كومركش ادكافر ماري بي-

مرز! میا دے کا ردمنلہ کہ میرے یا نئے کے یغیر نمات نہیں ۔ دب العالمین کی ر ہو بیت عامداور الرجمان الرجيم كى رجمانيت ورجميت تامركو پامانى كرنے والا ادر كل عالم كى معيد قطرتول اور نيك مملول بر مجعاز جميرف والاب بيرستارك خداكا ماننا اور اعمال صالحه این وقت تک تھے ہیں جب تک کدمرز اکو مدار تجات نہ والا جے۔

محن قرآن وحديث ادرعتل سليمه كے خلاف ہے۔ قرآن مديث اورتيره موساله اسلام كومرده قرار دينا.

سیدالرسلین اور خلفائے راشدین کی بخت تو تین ہے کدان کے مذفن تو بہتی مقبرہ نہ -8 بنیں اور غلام احمد کا مدفن بہشتی مقیرہ بن جائے۔

ب جارے مولویوں کو، جو تھی اسمام کی خاطر آپ کے خلاف کررہے ہیں ان کو ولد الحرام، خنازی کورچیم، شیفان، حرا مزارو، اوباش، لومزی، وجال، چوبزے 419 چار، سود اور بقدر زند نی قرار و ینا، کمیا به عمل مرزا صاحب کا داجب اللطاحت کسی مرزا ساحب کا داجب اللطاعت کریں۔ معمد کو کھی مکاران انگالا کریں یا قرآن کریم کی اطاعت کریں۔ ال امر على كيا مرزا صاحب كى متابعت ماي يا احكام قرآنى اور ادشادات -1# سيدالرمنين كي اطاعت، جن مِن حج كي إبت بخت تأكيد ہے۔

> كاسب مسلمان الهاى كري يااماد عث محوى تهذيب ست وري--16

ا بی کمایوں کے لیے رقم زکوۃ طلب کرنا اور سمایوں کی قیت اصل معماد ف ہے -17 سه چنداور جبار چنده کوکران کا نقع اسیع مرف شی لانا۔

" اذالداد بام" من سيح عليه السلام كي وش كوئون م طوا كيا مجاب كه ريمي بكر -13 بيش كوئى ہے كدولا ہے آكيں ہے، مرى ياسكى، لاائياں بول كى، قط بر قط بزیں محر فرائی بی کوئوں کو تھیم الثان بنایا برا ہے۔ سی علید السلام کے مجوات كأسمرين كرتي بثابا

البدر 23 جوری میں شائع کیا کہ ہرایک بیعت کندہ برفرض ہے کد حسب و نق -14 امواری باسد مای تکرخاندهی چنده رواند کرتا رہے۔ورند برتمن مادے بعد اس کا عم ببت سے خارج موال کیا تام انہاء ایسے می پید گزارہ کرتے تھے۔ اس حماب سے جو بے جارہ فادار چھرہ شددے سے دہ کو اسمام سے فارج اورجم ش جولا جائے گا۔

میں نے چھوشروری تھاویز برایک شروری عدو کراج مٹرور کی ،جس کا تھے۔ بدہوا کرمرزا قادیائی نے بھوکوائی محاصت ہے خارج تمر دیا۔ بدقیا و کماہت ملیحہ و مام الكم فبر 4 شائع موكل مد ع كلد 13 مك كوش في ايك خواب كى مناه يرب بھی ٹاکھ کر دیا تھا کہ جب تک مرزا صاحب اپلی موجودہ زیاد تیں کا طاخ کر لين، هن التي زهمته والون ليمّا جول."

محرّم قار کین کرام! بیر حمی وجوبات جن کی دید سے واکٹر حمیدائلیم خال صاحب پٹیالوی مرزائیت سے تائب موے۔ تارے خیال میں علادوان وجرات کے سب سے بدی مد جرافیا قات کا هاعث بني، وه يقي كه مرزاغلام احدمسلمالون كو كافر يكون كبتائيه؟

مردا قلام ہو کے بینے مرزا بٹیرا ہے ایم ۔اے نے ''کلت انعمل'' ص 49 رٹھیک لکھا ہے کہ معصرت مع موجود نے مبدا کیم خال کو جامت (مرزائید) سعاس واسلے خارج كيا كدوه غيراهم يون كومسنمان كهاتما"



ع والتم ليط بن كاو تعاقل فيل برمزر بان في الدير بوانته بعدليدي-

ع ماري ماديس على على من ام الكراك الله الما المادية الموالة

😸 ومثلاث فيط جوكزب كمسانت كا أين كالستاج ر. -

ى دەلىدا ئۇر ئىنىلەنبۇل ئىلانىدى دېڭ كىسانىدىدا ئۇر كىلىدىد

ى در اللي الميلية الله والمن المراجعة الله الله المراجعة المراجعة المناساء

a و المين الله في الله الله و الماروة من الماروة و الماروة الماروة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة الم

الله ودولوك ليليا حور فراكس ويد الاستعمال المعلم عليهم عليهم من الدور الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدول

Land Land Contract Title

at he with the state of the sta

ى دوجرة تمندان ليلط عوفون فن ويوفود كندى كور حرية والى الا المكاه السابك كريد عني اليدور يك يار

كالمرا كالا على المعالية كالمناف وين الدوا كال عديد من في الاويال

كالمناسة للزمناخ رمل سلمان دشدك قراد إب

الله الكاروسية الول المركزين من من المركزي المحافزي والمثورة بالمثارة والماردة من المول كالمركزي المركزي المر

قيمت-200/

J000KS

صفحات -5361

تاديانيت

أك بازارتي

#### <u>ئۆس</u>تانىدالە

> اس وسطح ومرایش کردارش پر است ہے کوئی شکر دار قادیدنی جوائی جنگ کوقبول کرے!

تىت-/150

DESTURN BOOKS, M

اصفحات / 300





7232336-7352332كىلامارلىك كالماركية 1342336-7352332كىلاماركى الماركية الماركية 1342336-735233

اسلام مخاطف اور پا کستان دین این جی اوز کا جمیا یک کروار





الأمور-كالرز اوردانشورول كابئشافاتى قلم مسيجيخة حقائق

#### پاکستانی تاریخ کے سربستہ راز پھلی بار بے نقاب ھوٹے ھیں!

- السولي مختل في عام تها الطبير الدانين إلى اوز المشامرين المرائيل، دون الرجودت وقيروي طرف من عالم
   السوام منطقا قساره مركمي جالب وافي يعيا غياسا تراث بالرائيل المرائيل بالجمها لديني سراه وركمي مناه
- ی شام بی با کمتان مین موجود اسای شان به معراسلم نشد از ب آموز شاقی دو پیط و هم جود خاند فی قد اسال ا - شاخ کی من کی جود یک جاری بیده ا
  - 🔹 قبرانما لکتارے ملے واسلار ہول روپ کے فائد (س کس پر دانٹیں 🚅 کینے فرور و کیا؟
  - 🗢 نهانی و طاقاتی مسلکن اور چنوبه نی شنبه مصان برجا آب او بانگی زیناتی در کی تا و بی کول ماز و بیا ا
    - 🗨 يو هذا ليبري أو نال العن عزيز كالمتحد معينات بتجارت وبالرياب أن المناصمة بيا 🕳 "
- آئن دین کی امازے دفاتر اور افل حدید ارون کے قور آفل و نیا گئی تنعیدات کی توشنود کی حاصل کرنے کے لئے اندے کے سے قدانوں اور فیز خانوں کا دوسیہ حدارت و ہے؟
- اسقاه مسل کوفورت کی محت و مسن کاشدای با نظرام گیرگو کیسوی معدل کا آنگیس اور آمریس پری گرفتنعی آزادی
   آبرار مینیخ کرتم نیک یک برا و گوان بین موالی و موسوی قرار بین از
- طوائف أوا آواب جهدرب الحال معلى الوراجي منت عمل الفواقع وسينة لوراك كل محراك الروق
   مقافت الكالم وسينة ف الرواد مقاصدان إلى؟

پاکستان کے دشمنول کو پہچا نااوران کے عزائم کونا کام بنانا ہرمحت وطن پاکستانی کافرض ہے میہ کستاب بیقیمنا آپ کی رہستھائی کرھے گی ((!

# SMOROUTAN



- میں جان بال مفتحال میں مانا تاہ ہے دوران امر کی صدربش مع كيادر فواست ك؟
- عيها كيول كيكون كون ريه الخليذي المديدار أيثمر فريم بتلاثيره؟
- الكلُّ وَالسَّاعَ عَمَل اور يوري كَ كَتَا وَكُرُ جُولَ مِنْ يَامِنُ مِنْ الدانك بمعاف كردية بيرا؟
  - كون كوك سے مور يادري جم جنس يوسي على جنوابي ا
  - شیطانی کرتو تول اور منسی سیاه کار ایون کے باورور یا رہون ك خلاف كاررواني كون تين : وني ؟
  - كون عديد بالم يشي فنذ ذكي خوره يرد طوالفول كى مريرى اور فشیات کے دھندے میں اوٹ میں ا
- ممن بیوں سے ساتھ چنگی زیاد تیوں کی معاولی و روانوں کے مرتكب يادر يون \_ "متاثر ين" كُوش رقم إدا يج"
- محى رابيا كي (Nuna) ا- قاط مل ك تيج ش باك روكي ؟
- انزید یو بھوں کی ہر ہند تعماد مرحاری کرنے کے چھے اصل مركات كياتيج؟
  - من كى يادى كى كنف تاجائز ئىچ كبال كبال يال
  - وب كانا جائز بيناكس المرب الل مدين حبد عل يجاد
    - "ويلنائن وسن" كامل حيت كياب؟

تهلكه أتليز أعشافات بوش زباتنعيادت بهكي والمنظرعام